

## جمله حقوق يحق ناشر محفوظ هين

انعام البارى دروس سنج بخارى كى صاحت واشاعت كى جملة حقوق زيرِقا تون كا في رائث اليكت <u>196</u>2 ، حكومت بإكمتان بذريعة نوليليكيشن فمبر F.21-2672/2006-Copr رجمتريشن فمبر Copr مجتوط بين ـ

انعام الباري وروسيح البخاري جلدتهم

نام كتاب

شخ الأسلام حضرت مولانا مفتى محدثق شاني صاحب معفظه (للذ

. افارات

: محدانورسين (فاضل ومتخصص جامعددارالعلوم كرايش فبران)

صيط وترتب تخ تنج ومراجعت

مکتبة الحراء، ۱۳۱۱، ۸۰ ( بل روم ، ' کے '' اپریا کورگی ، کراچی ، پاکستان محدانو خسین عقی عنه

121

حراء كمپوزنگ سينزنون نبر:35031039 21 0092

مُوزِيُّد

# ناشر: حكتية العراء

36-A سکیٹر 36-A ڈیل روم، "K"ایریا، کورنگی، کراچی، پاکستان ۔ فون: 35031039 موبائل: 03003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&into@deeneislam.com website:www.deeneislam.com

# ﴿ملنے کے پتے ﴾

# مكتبة التراء - بون: 35031039 ، موبائل:03003360816

#### E-Mail:maktabahera@yahoo.com

- اداره اسلامیات ، موئن روز ، چوک اردو بازار کراچی دفون 32722401 021
  - و اواره اسلاميات، ١٩٠٥ ناركي الا موريا كتان فون 3753255 042
- 🖈 كلتيه معارف القرآن، جامعه دارالعلوم كرايش نمبر ١٢ ارفون 6-35031,565 2021
  - 🖈 🔻 اوأرة المعارف، جامعه دارالعلوم كرا جي نمبر ١٢ وف 35032020 😭
    - وارالا شاعت،اردو بازار کراچی به



# از شخ الاسلام مفق محمرتق عثمانی صاحب مظلم العالی شخ الحدیث جامعددارالعلوم کراچی

### بسم التدالرص الرحيم

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير حلقه سيدنا ومولانامحمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين ، وعلى آله وأصحابه اجمعين ، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### اما بعد:

۲۹ روی المحجہ ۱۳۱۹ ہے ہور زہفتہ کو بندے کے استاذ معظم حضرت مولا نا '' سے جہان محمود' مساحب قدس سرہ کا حادثہ وفات پیش آیا تو دار العلوم کراچی کے لئے بیا ایک عظیم سائند تھا۔ دوسرے بہت سے مسائل کے ساتھ بید سنکہ بھی سامنے آیا کہ بیخ بخاری کا درس جوسالہا سال سے حضرت کے میر دہتھا، کس کے حوالہ کیا جائے ؟ ہالآ خربیہ سے بیایا کہ بیذ مہدواری بندے کوسونی جائے ۔ بیس جب اس گرا نبار ذمہ داری کا تصور کرتا تو وہ ایک پہاڑ معلوم ہوتی ۔ کہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیہ پرنور کتاب، اور کہاں مجھ جیسا مفلس علم اور تہی دست عمل ؟ دور دور بھی ہوتی ۔ کہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیہ پرنور کتاب، اور کہاں مجھ جیسا مفلس علم اور تہی دست عمل ؟ دور دور بھی اسے اندر جی بخاری پرنول سے معلوم نہ ہوتی تھی ۔ لیکن برنرگوں سے سنی ہوئی ہے بات یا و آئی کہ جب کوئی ذمہ داری برنول کی طرف سے تو فیق ملتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالی کے جمرو سے برید درس بشروع کہا۔

عزیز گرامی مولانا محد انور حسین صاحب سلمهٔ مالک مکتبه الحراء، فاضل و خصص جامعه دار العلوم کراچی نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے یہ تقریر ضبط کی ، اور پیچلے چند سالوں بیس ہر سال ورس کے دوران اس کے مسود ہے میری نظر سے گزرتے رہے ۔ کہیں کہیں بندے نے ترمیم واضافہ بھی کیا ہے ۔ طلبہ کی ضرورت کے پیش نظر مولانا محمد انور حسین صاحب نے اس کے دسموں کو نہ نظر مولانا محمد انور حسین صاحب نے اس کے دسموں کو نہ صرف کم بیوئر پر کمپوز کر الیا، بلکہ اس کے حوالوں کی تخریک کا کام بھی کیا جس پران کے بہت سے اوقات ، محنت اور مائل صرف ہوئے۔

ووسری طرف مجھے بھی بحیثیت مجموعی اتفاظمینان ہوگیا کہ ان شاء اللہ اس کی اشاعت فائد ہے ہے خالی نہ ہوگی ، اور اگر پچھ فلطیاں رہ گئی ہوں گئ تو ان کی تھیج جاری رہ سکتی ہے۔ اس لیئے میں نے اس کی اشاعت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ لیکن چونکہ میہ نہ کوئی ہا قاعدہ تصنیف ہے، نہ میں اس کی نظر ثانی کا اتفااہتمام کر کا ہوں جتنا کرنا چاہئے تھا، اس لیئے اس میں قابلِ اصلاح امور ضرور رہ گئے ہوں گے۔ اہل علم اور طلبہ مطالع کے دوران جوالی بات محسوس کریں ، براہ کرم بندے کو یا مولانا محمد انور حسین صاحب کومطلع فرمادیں تا کہ اس کی اصلاح کردی جائے۔

تدریس کے سلطے میں بندے کا ذوق ہے ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پراکتفا کرنے کے بیجائے سبق شروع سے آخر تک توازی سے چلے۔ بندے نے قد ریس کے دوران اس اسلوب پر عمل کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ نیز جو خالص کلامی اور نظریاتی مسائل ماضی کے ان فرقوں سے متعلق ہیں جواب موجود نہیں رہے ، ان پر بندے نے اختصار سے کام لیا ہے ، تا کہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہوجائے ، لیکن ان پر طویل بحثوں کے متبجے میں دوسر ہے اہم مسائل کاحق تلف نہ ہو۔ اس طرح بندے نے بیکوشش بھی کی ہے کہ جو مسائل ہمارے دور میں عملی اجمیت اختیار کر گئے ہیں ، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے ، اور مسائل ہمارے دور میں عملی اجمیت اختیار کر گئے ہیں ، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے ، اور مسائل ہمارے دور میں عملی اور خوا حادیث پڑھنے کا اصل مقصود مونی جا ہمیں ، ان کی عملی تفصیل ت پر بھندر ضرورت کلام ہوجائے۔

تارئین سے درخواست ہے کہ وہ بندۂ ٹاکارہ اوراس تقریر کے مرغب کواپی دعاؤں میں یا در تھیں۔ جزاھم اللہ تعالی۔

مولا نامحدانورحسین صاحب سلمۂ نے اس تقریر کوضبط کرنے سے کیکراس کی ترتبیب ہنخر سی اورا شاعت میں جس عرق ریز می سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جز اانہیں و نیاوآ خرت میں عطافر ما نمیں ، ان کی اس کاوش کواپی بارگاہ میں شرف قبول عطافر ما کراسے طلبہ کے لئے نافع بنا نمیں ، اوراس نا کارہ کے لئے بھی اپنے فصل خاص سے مغفرت ورحمت کا وسیلہ بنا دے۔ آمین ۔

> بنده محمدتی عثانی جامعه دارالعلوم کراچی

جامعه دارالعلوم کراچی ۱۳ ۱۲ صفرالمظفر هسم باط ۱۲ فروری ۲۰۰۹ء بروز جعرات

# عبرض ناشر

تحمده و نصلّی علی رسوله الگریم

الما بعد \_ جامعدوارالعلوم کراچی میں میں بخاری کا درس سالہاسال ہے استاذ معظم شخ الحدیث حضرت مولا نامسے حبیان محصول صاحب قدس سرہ کے سپر درہا۔ ۲۹ ارذی الحجہ ۱۹ اس بر دزہفتہ کوشنے الحدیث کا ساختہ ارتحال پیش آیا ید درس مرحم الحرام ۲۳ ایے بروز بدھ سے شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محرقی عثانی صاحب مظلم کے سپر دہوا۔ اُسی روز حج ہے مسلسل ۲ سال تک کے ید درس شیپ ریکارڈر کی مدد سے صبط کیا جاتا رہا، بیسب کچھ احقر نے اپنی ذاتی دلج ہی اور شوق ہے کیا ، استاد محترم نے جب بیصورت حال دیکھی تو خواہش کا اظہار کیا کہ اگر بیمواد کتا بی شکل میں آجائے تو بہتر ہوگا اور یہ کرشیپ ریکارڈ درسے تقل کر سے تحریر شدہ شکل میں مجھے دکھایا جائے تا کہ میں اس پرسیقا سیقا نظرڈ ال سکوں ، چنا نچہ ان دروس کو تحریر میں لانے کا ۔ بنام باری تعالیٰ ۔ آغاز موااور اب بحد الشداس کی سات جلدیں ' انعام الباری'' کے نام سے طبع ہو بچکی ہیں ۔۔

ریکتاب "انعام الباری" جوآب کے ہاتھوں میں ہے: یہ بڑا فیمتی علمی ذخیرہ ہے، استاد موصوف کو اللہ علیہ نے جس تبحر علمی سے نوازا ہے اس کی مثالیں کم ملتی ہیں، حضرت جب بات شروع فرماتے ہیں تو علوم و معارف کے دریا بہنا شروع ہوجاتے ہیں، ان علوم کا جو بہت ساری کتا بول کے چھانے کے بعد عطر نکلتا ہے وہ "انعام الباری" میں دستیاب ہے، آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاد موصوف کا بھیرت افروز تفقہ ، علمی تشریحات اور انکہ اربعہ کے فقہی اختلاف برمحققانہ مدلل تھرے علم وحقیق کی جان ہیں۔

صاحبان علم کواگراس کتاب میں کوئی ایسی بات محسوس ہوجوان کی نظر میں صحت وتحقیق کے معیار سے کم ہواور ضبط نقل میں ایسا ہوناممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کی جائے اور از راہ عنایت اس پر مطلع مھی فر مایا جائے۔

فاصل و متخصص جامعه دارالعلوم کراچی ا ۲۰ رصفر المظفر ۱۳۳۱ ه بمطابق ۵ رفر دری موده م

# ظاصة الفعارس

|              |               |                                        | <del>•</del> • |
|--------------|---------------|----------------------------------------|----------------|
| صفحه         | رقم الحديث    | سل كتاب                                | تسل            |
| ٣            |               | پیشِ افظ                               |                |
| ٥            |               | عرض ناشر                               |                |
| ٥٣           |               | عرضِ مرتب                              |                |
| · £ o        | 951-877       | - كتاب الجمعة                          | 11             |
| 170          | 9 2 7 - 9 2 7 | - كتاب الخوف                           | ۱۲             |
| 188          | 919-981       | - كتاب العيدين                         | 14"            |
| 1.40         | 1             | - كتاب النوتر                          | -1 £           |
| 7.0          | 1.79-10       | - كتاب الإستسقاء                       | 10             |
| አ <b>ኖ</b> ሮ | 1.77-1.2.     | - كتاب الكسوف                          | 77             |
| Y £ Y        | 1.79-1.77     | - كتاب سجود القرآن                     | 17             |
| 770          | 1119-1.4.     | - كتاب تقصير الصلاة                    | 1.6            |
| 790          | 1144-114.     | - كتاب التهجد                          | 19             |
| ٣٣٧          | 1114-1114     | - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة | ۲.             |
| T00.         | 1777-1198     | - كتاب العمل في الصلاة                 | ۲۱.            |
| TV9          | 1777-1778     | - كتاب السهو                           | 7 7            |
| 799          | 1895-1884     | - كتاب الحنائز                         | 22             |
|              |               |                                        |                |
|              |               |                                        |                |

| 100    | 7                                                                   | -    | יש קוקונס קעניו                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| صة     |                                                                     | مؤ . | عنوان                                                   |
| صفحه   | عنوان                                                               | ح.   |                                                         |
| ۲۵     | (٣) بابُ فضل الجمعة                                                 | -    | بيش لفظ<br>بيش الفظ                                     |
| 24     | جمد کی نضیلت کا بیان                                                | 4    | برست                                                    |
| 04     |                                                                     | 20   | وض مرتب                                                 |
| 04     | مدیث کی تشریح                                                       | గాప  | ا ا ـ كتاب الجمعة                                       |
| ۵۸     | (۵) باب :                                                           | rz.  | (1) باب فرض الجمعة،                                     |
| ۵A     | تشرتك                                                               | rz.  | رمانة جابليت ادر نيوم الجمعة                            |
| ۵۹     | (٢) بابُ الدهن للجمعة                                               | M2 - | بعدى ابتداء كيب بوني                                    |
| 29     | مماز جمعد كے لئے تيل لكانے كابيان                                   | ۳A   | يبلا خطبها دريها تمازجمعه                               |
| 0.9    | 7.7                                                                 | ľΆ   | آیت کی نفر تک                                           |
| ч.     | جعد کے دن خوشبو کا حکم نہیں                                         | r/s  | مت محديد كي فضيلت                                       |
| 4+1    | (٤٠) باب: يلبس أحسن ما يجد                                          | ۵,   | بيود كاغلو                                              |
| 4+     | جعدکے دن عمدہ کیڑے پہننے کا بیان جومیسر ہو                          | اه   | براري سو<br>جمعه ي چيمشي کا تقلم                        |
| 41     | مقصود بخاري                                                         | ar   | يڪ واقعه آيک سبق<br>يک واقعه آيک سبق                    |
| 41     | استدلال بخاريٌ                                                      | 1.0  |                                                         |
| 77     | حنفیہ کے ہاں کفار مخاطب بالفروع نہیں                                |      | (٢) يباب فيضل الغسل يوم الجمعة، و                       |
| 44     | (٨) باب السواك يوم الجمعة،                                          | ۵۲   | سل على الصبيى شهود يوم الجمعة؟ أو                       |
| 44     | محدے دن مسواک کرنے کابیان                                           | عد   | على النساء؟                                             |
| 44     | ترجمه                                                               |      | ہندے ون طسل کی فضیات کا بیان<br>• •                     |
|        | رم.<br>(۹) باب من تسوک بسواک غیره                                   | מר.  | ورتوں اور بچوں پر نماز جند بیش حاضر ہونا فرض ہے؟<br>غذر |
| 41"    | (۲) باب من مسوف بسواف عيوه<br>دوسر نے كي مسواك سے مسواك كرتے كابيان | ۵۳   | منسل جمعه كأحكم                                         |
| 11-    |                                                                     | ۳۵   | مسل يوم الجمعه كاشرى حيثيت                              |
| 70     | 7.5%                                                                | ٥٣   | بمبورك ولاكل                                            |
| 46     | (١٠)باب مايقراً في صلاة الفنجر يوم الجمعة                           | ۵۵   | ٣) باب الطيب للجمعة                                     |
| 70     | جعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا چیز پر بھی جائے                       | ೧۵.  | ہند کے دن خوشبولگانے کا متلم                            |
| المائد | نماز فجرمين مستمب قرأت                                              | 60   | تشريح                                                   |
|        |                                                                     |      |                                                         |

| 040     | <del>*************************************</del> |            | DO-0-0-0-0-0-0-0                                         |
|---------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| صفي الم | عنوان                                            | صفحه       | عنوان                                                    |
| 49      | غسل من النساء والصبيان و غيرهم؟                  | ar         | (١١) باب الجمعة في القرى والمدن                          |
| 49      | عشل جمعه کی شرعی حیثیت                           | ۵F         | ا. يها تو ل ادرشهرول مين جمعه پ <sup>رد</sup> ھنے كابيان |
| ٨٠      | (۱۳) باب                                         | 40         | ىبىت مىن جمعە كاتقىم اوراختلا <b>ن</b> ائميە             |
|         | (۱۳) بساب المسرخصة إن لم يتحضر                   | 77         | جمعدى القرى اورمسلك شافعيه                               |
| AI -    | الجمعة في المطر.                                 | 77         | ظاہر بیداور غبر مفلدین کا مسلک                           |
|         | بارش ہورہی ہوتو جمعہ میں حاضر نہ ہونے کی         | 44         | حنفيه كامسلك                                             |
| AL      | ارخصت کابیان                                     | ٧٧ ا       | مصراور قربي صغيره كامعيار                                |
|         | (١٥) باب من أين تؤتى الحمعة ، و                  | 44         | امام شافعی کا سیلال                                      |
| ∐ Ar.   | على من تاجب؛                                     | ÅΑ,        | حفيه كالستدلال اورشافه بيركي وليل كاجواب                 |
| Ar      | ا نماز جمعه میں کتنی دورے آنا جائے               | 'AF        | جواتی کی محقیق                                           |
| Ar.     | مجعه کن بوگوں پر واجب ہے                         | 49         | شافعيه كادوسراا ستدلال                                   |
| AF      | امام شافعی کا قول                                | 4+         | حنفیہ کی طرف سے جواب                                     |
| Ar      | ارام ابو حنیفه رحمه الله کا قول                  | Z•         | حضرت نا نبرتو ئ كااستداال                                |
| ٨۵      | مديث كامفهوم                                     | 41,        | شافعيه دغيره كانتيسرااستدلال                             |
| 100     | منشأ بناريٌ                                      | <u>۲</u> ۲ | استدلال کا جواب                                          |
|         | (٢١) باب: وقت الحمعة إذا زالت                    | <b>4</b> r | چوتھا استدلال                                            |
| A.i.    | الشمس،                                           | 27         | استدلال کا جواب                                          |
| AY.     | جمعه کاونت آفآب الفل جانے پر موتاہے              | 40         | پانچوا <i>ن است</i> دلال                                 |
| YA.     | جمعه کا وقت کب ہے شروع ہوتا ہے                   | <u>۲</u> ۳ | استدلال كاحواب                                           |
| YA      | امام احدر حمدالند كامسلك                         | 28         | حنفیہ کے دلائل                                           |
| AY      | ا مام احمد بن طنبل گااستدلال                     | 20         | اعتراض                                                   |
| ΛZ      | جمهوار کا مسلک اوران کی دیل                      | 20         | جواب                                                     |
| ΛΛ      | منكير كالمقهوم                                   | ۷۸         | الرجمه                                                   |
| ٨٩      | (١٤) باب إذا اشتد الحريوم الجمعة                 |            | (١٢) باب هل على من لم يشهد الجمعة                        |
| 3       | . +                                              |            |                                                          |

|        | A14141414141                                         |            | O CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |
|--------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                                | صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 90     | إذا سمع النداء                                       | <b>1</b> 4 | جمعہ کے دن اگر سخت گرمی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90     | جب اذان کی آواز نے توامام منبر پر جواب دے            | ۸٩         | (١٨) باب المشي إلى الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90     | اذان ثانی کا جواب                                    | Λ9         | جعد کی نماز کے لئے جانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | (۲۴) باب الجلوس على المنبر                           | Α9         | "سعى إلى الجمعة "كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 900    | عند التأذين                                          | 9+         | کیامسافر پرسعی واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 90     | اذان دية وقت منبر بربيتي كابيان                      | 9+         | امام زهر <sup>ا</sup> ن کا پهبلاقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 90     | (٢٥) باب التأذين عند الخطبة                          | 9+         | جهبور كافدهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 90     | خطبه کے وقت اذان کہنے کا بیان                        | 9.5        | امام زهری کا دوسرا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94     | (٢٦) باب الخطبة على المنبر،                          | 9+         | امام زہریؓ کے دونوں قولوں میں تطبیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94     | منبر پر خطبہ پڑھنے کا بیان                           | 91         | 1.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 942    | عمل قلبيل مفسد صلوة نهيب                             |            | (١٩) باب: لا يفرق بين اثنين يؤم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94     | (٢٦) باب الخطبة قائما،                               | 91         | الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 92     | گھڑے ہو کر خطبہ دیے کا بیان                          |            | جمعہ کے دن دو آ دمیوں کو جدا کرکے ان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.4    | خطبه کی شرعی حیثیت                                   | 97         | در میان نه بیشے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | (٢٨) باب إستقبال الناس الإمام                        |            | (٢٠) بماب: لا يقيم الرجل أخاه يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.4    | إذاخطب                                               | 95         | الجمعة ويقعد مكانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.4    | لوگوں کا امام کی طرف منہ کرے بیضے کا بیان            |            | کوئی خض جعد کے دن اپنے بھائی کواٹھا کراس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | (٢٩) باب من قال في الخطبة بعد                        | 91         | جگه پرنه بیچھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.4    | الثناء: أما بعد،                                     | 94"        | ترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | اس شخص کا بیان جس نے ثناء کے بعد خطبہ                | 94         | (٢١) باب الأذان يوم الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 91     | الله أهابعد كبا                                      | 9,50       | جمعه کے دن اذ ان دینے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99     | ו המתנים<br>די היי היי היי היי היי היי היי היי היי ה | 95         | (٢٢) باب المؤذن الواحديوم الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1000   | ا تشرق                                               | 95         | جمعه کے دن ایک مؤزن کے اذان دینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10/19/ | عربی میں خطبہ کا هم                                  |            | (٢٣) بماب: يعجيب الإمام على المنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                      | -\$-       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>940</b> | <b>**********</b>                                                        | <b>**</b> | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| صنحه       | عنوان                                                                    | صفحه      | عتوان                                                                                       |
| IIY        | و الإمام يخطب،                                                           | .f+Y.     | ما تكي فديب:                                                                                |
|            | جمعہ کے دن امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت                                     | 1.4       | شافعی مسلک                                                                                  |
| 114        | فاموش رہنے کا بیان۔                                                      | 1+4       | متبی ندهب:                                                                                  |
| 114        | الرجمه أ                                                                 | ͕A        | أمام الوعنيفه رحمه التدكامذ بهب                                                             |
| 112        | (٣٤) باب الساعة التي في يوم الجمعة                                       |           | (٣١) باب الإستماع إلى الخطبة يوم                                                            |
| 04         | مجمعه کے دن سماعت مقبول کا بہان                                          | 1+4       | الجمعة                                                                                      |
| 114        | , mod 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                              | 1+4       | خطبه کی طرف، کال لگانے کا بیان                                                              |
|            | (٣٨) بساب إذا يفر الساس عن الإسام                                        | 11+       | ر جمہ                                                                                       |
|            | فمصلاة الجمعة فصلاة الإمام و من                                          |           | (۳۲) باب: إذا رأى الإما م رجلا جاء                                                          |
| 114        | بقی جائزة                                                                | #1+       | وهو يخطب امره أن يصلي ركعتين                                                                |
|            | جعدی نماز میں اگر کیچھاوگ امام کوجھوڑ کر بھا گ                           |           | (٣٣) بماب من جماء والإمام يخطب                                                              |
| 114        | جائیں تو امام اور باقی لوگوں کی نماز جائز ہے۔                            | 11+       | صلى ركعتين خفيفتين                                                                          |
| HZ.        | الرجمية                                                                  |           | کوئی مخص آئے اس حال میں کدامام خطبہ بیڑھ                                                    |
| HA         | لهو کی وضاحت                                                             | II.•      | ر ہا ہوتو دور کھتیں بلکی پڑھ کے                                                             |
| HA         | (٢٩) باب الصلاة بعد الجمعة و قبلها                                       | 111       | دوران څطبه تخیة المسجد کاهم<br>و و ساس چیسه ا                                               |
|            | جمعہ کی نماز کے بعد اور اس سے پہلے نماز                                  | !!!       | شا فعیداور حنابله کی قوی دلیل<br>سیمید                                                      |
| 11/4       | ا پڑھنے کا بیان<br>ابنا کا تابہ                                          | (1)       | حنفیہ کے متعد دو زائل                                                                       |
| 119        | سنن کی اتعداد                                                            | 110       | (٣٨٠) باب رفع اليدين في الخطبة                                                              |
| 114        | ا شافعیه کا اشتدلال<br>در براه و مدا                                     | 110       | خطبہ میں دونوں ہاتھ اٹھانے کا بیان<br>"                                                     |
| 119        | ا منبه کاامتدلال<br>د سیاست ریجه                                         | 110       | -2.7                                                                                        |
| P•         | جمعہے پہلے منتول کا تھم<br>جمعہ کے بعد سنتوں کی تعداد                    |           | (٣٥) بناب الإستسقاء في الخطبة يوم                                                           |
| 14.        | 4 4                                                                      | 110       | الجمعة                                                                                      |
|            | ( ۴ ° ) باب قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا<br>قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا | 110       | جمعہ کے دن خطبہ میں بارش کے لئے دعا کرنے کا بیان<br>معاملہ میں مارٹ کے ایک دعا کرنے کا بیان |
|            | قضِيبِ الصارة فالتبسروا                                                  |           | (٣٦) بماب الإنسصات يوم المحمعة                                                              |
| 1          | <b>J</b>                                                                 | <u> </u>  |                                                                                             |

|               |                                                                         | -           | NACARARA                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| و في          | :1¢°                                                                    | صفحه        | عنو ن                                                                       |
| 1 1 1 2 2     | خين ر رهيل                                                              | 171         | فِي الأَرْضِ وايُتَغُوُ ا مِن فَصْلِ اللَّهِ ﴾                              |
| <br>          | صلوقا اخوف ش أيتھ وگ دوس بوگول ٥                                        | ודר         | اشر ت <sub>خ</sub>                                                          |
| 1500          | پېرود ياپ                                                               | ודר         | ( اس) باب القائلة بعد الجمعة                                                |
|               | ووسے کی جان و مال وں حفاظت کی                                           | 144         | جمعہ کی نمی ز کے بعد قبیولہ (لیٹنے ) کا بیان<br>میں میں میں اور             |
| 11            | ب فيمر شال                                                              | 173         | ۱۲ ـ كتاب الخوف                                                             |
| ira<br>       | [شرت                                                                    | 172         | ١) باب صلاة الخوف،                                                          |
| 1             | (٣) باب الصلاة عند مناهصة الحصور                                        | 184         | نم زخوف کابیان<br>در میرون                                                  |
| 1154          | و لقاء العدو ،                                                          | IMA         | صدا ة الخوف كاثبوت<br>                                                      |
|               | ا تععول پر چڑھائی ۱۱ وتمن کے مقابلہ ہے وقت،<br>ا                        | (PA         | انما زخوف َب مشروع ہوئی ؟                                                   |
| 1124          | انمازېژ ڪناکاييان<br>تافقات تا                                          | 149         | لهلا ةاخوف كاهريقه<br>سا                                                    |
| 111-4         | ا قىعەڭ ئرت قتەس يقەنماز                                                | 189         | ایبلاطریق <b>نه</b><br>مارید                                                |
|               | (۵) ساب صلاه الطالب و لمطلوب                                            | 179         | د وسراطر ا <u>ب</u> قته<br>تغیرهان                                          |
| llira         | را <b>کب</b> وابماء،<br>تمریح می حساع شریر                              |             | تیسراطر ایقه<br>تشریخ                                                       |
| il            | البہمن کا چھچھ کرنے وال <sub>نظ</sub> جس کے بیٹیپے دشمن کا<br>میرین     | #1          |                                                                             |
| 11-4          | ان به د کرد سرهٔ از ده هونه د<br>ان به د کرد سرهٔ از ده هونه د          | ,<br>,<br>, | (۲) باب صلاة الخوف رجالا و ركبانا،<br>المالية التالية الخوف رجالا و ركبانا، |
| 1129          | اشار سەسىھ درىىز سەبورنماز پڑھنے كا بون<br>سوارى كى جالت مىن نماز دائىم | 1424        | راجل . قائم<br>پیدل درسوار بموکرخوف کی نماز پڑھنے کا بیون                   |
| 1/7*          | و روی پر نیر خیر                                                        | '1 '        | ييدن وروورون مار پرت ه بيان<br>'فَسانُ خِفُتُهُ مِن السخ" كُنفيه اور        |
| 111%          | يه شده ل عامزمين                                                        | , p p       | ختر ف المد                                                                  |
| ,             | ر ٢) بيات الشكسر والعامس بالصبح ،                                       | ii          | ر شانعیه کامسیک<br>شانعیه کامسیک                                            |
| 1 1 1 1 1 1 1 |                                                                         | 19494       | حفيه كامسلك                                                                 |
| 170           | صبح کی نماز اندلیر ب درسورید یا پیشان                                   |             | ر") بياب : يتحرس بعضهم بعضاً في [                                           |
|               | عارت کری وجنگ نے وقت نمازیز مے                                          | بالماء      | صلاة الخوف                                                                  |
| 10.4          | • بيان<br>  • بيان                                                      |             | نماز خوف میں ایک دو سرے کی حفاظت کا                                         |
|               |                                                                         | L           | . "                                                                         |

| 944             | <del></del>                                      | **             | <del>+1+1+1+1+1+1+1</del>                        |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| صفحہ            | عنوان                                            | صفحه           | عنوان                                            |
| 104             | بغير منبر                                        | سوبها          | ۱۳ ـ كتاب العيدين                                |
| 109             | عیدگاہ بغیر منبر کے جانے کا بیان                 | ا <b>د</b> ي . | (١) باب: في العيدبن و التجمل فيه                 |
| 14+             | خطبه قبل الصعوة كاحكم                            |                | اس بیز کابیان جو میدین کے متعلق منقول ہے اور     |
| 141             | جمهور كأعمل                                      | 100            | ان دونو ل میں مزین ہونے کا بیان                  |
| 141             | مروان کااجتهر و                                  | 124            | (٢) باب الحراب والدرق يوم العيد                  |
| ]               | (2) بناب التمشني والتركوب إلى                    |                | عیر کے دن ڈھالوں اور برجھیوں سے کھینے            |
|                 | 1,5                                              | ורא            | كابيان                                           |
| IHF             | أذان ولا إقامة                                   | ١٣٦            | <i>ر</i> جمه                                     |
|                 | عید کی نماز کے لئے پیدل اور سوار ہو کر جانے      | 162            | [شربی                                            |
| 144             | · "                                              | 169            | کون ساغنا، جائز ہے؟                              |
| IME             | بغیراذ ان وا قامت کے نماز کابیان<br>             | 121            | آشری :                                           |
| 144             | شريح                                             | 157            | مبتدی اور پشتی                                   |
| 144             | (٨) بابُ الخطبة بعد العيد                        | 100            | (٣) بابُ سنة العيدين الأهل الإسلام               |
| 144             | عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنے کابیان             | 100            | الل اسلام کے ئے عید کی سنتون کا بیان<br>سریر     |
|                 | (٩) باب ما يكره من حمل السلاح في                 | 127            | عید نیسے کریں                                    |
| 140             | العيد والحرم،                                    | 167            | ترجمه                                            |
|                 | اعید کے دن اور حرم میں ہتھیار لے کر جانے کی<br>ا | 104            | (٣) بابُ الأكل يوم الفطر قبل الخروج              |
| 140             | گراہت کا بیان<br>دور میں دیا ہے گ                |                | عیدگاہ جائے سے پہلے عیدانفطر کے دن کھائے         |
| 1144            | حضرت ہن عمراًی حق گوئی و بے با ک                 | 102            | ا کابیان                                         |
| 142             | (۱۰) باب التبكير للعيد                           | 104            | (۵) بابُ الأكل يوم النحر<br>أت نسب كريس          |
| 142             | عید کی نماز کے لئے سویر ہے جانے کا بیان          | 104            | قربانی کے دن کھانے کا بیان<br>تربانی کے دن کھانے |
|                 | (١١) بــاب فــضـــل العـمـل فــى أيـام           | 10/            | حدیث با ب کی شرح<br>در میں صنحات قاس میرا        |
| I I I           | التشريق<br>ل. ته لة مرعما كرفين بري              | 109            | نم زعیدالانتخ ہے تبل کھانے کا بیان               |
|                 | ایام شریق مین عمل کی فضیلت کابیان                |                | (٢) بــاب الـخــروج إلى الـمصـلى                 |
| <u>ا لـــــ</u> |                                                  | L              | Į į                                              |

| 940          | <del>*************************************</del> | -        | <del>&gt;++++++++++++++</del>                            |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                            | صفحد     | عنوان                                                    |
| 1 <b>∠</b> Y | دوران خطبه كلام كاحتكم                           | AFI      | تحبيرتشريق كاعمل                                         |
| 124          | حنفيه كامسلك                                     |          | (۲۲) بــاب التــكبيــر أيام منى و إذا غدا                |
| 122          | ترجمه                                            | 14.      | إلى عرفة                                                 |
| 141          | ا ترجمه<br>•                                     | 120      | منی کے دنو ل میں تکبیر کہنے کابیان<br>سب                 |
| Γ∠Λ          | قربانی واجب ہے                                   | 121      | حدیث کی تشریح                                            |
| 144          | ائمه ثلا شكامسلك                                 | 121      | المقصودامام بخارگ                                        |
| 144          | حنفيه كااستدلال                                  | 124      | (١٣) باب الصلاة إلى الحربة                               |
| الام         | کیم ولیل<br>ن                                    | 121      | ر چھی کی ہ <sup>م</sup> زمیں عید کے دن نماز پڑھنے کابیان |
| 124          | و دسری دلیل<br>در ب                              |          | (٥ ١) بساب خسروج النبساء والحيض                          |
| 1∠9          | ( <del>"</del> )                                 | 121      | الى المصلى                                               |
| 149          | _ · · •                                          | 124      | اعورتوں اور حائضہ عورتوں کاعیرگاہ جانے کا بیان           |
|              | (۲۴۳) باب من خالف الطريق إذا رجع                 | 127      | عورتوں کونماز کے لئے نکلنے کا کیا تھم ہے ہے              |
| 149          | يوم العيد                                        | 147      | · '                                                      |
| 129          | عید کے دن راستہ بدل کر واپس ہونے کا بیان         | 128      | عيدگاه ميں نشان لگانے کا بيان                            |
| 14.          | نمازعید کے بعد قبرت ن جانا                       | II       | (٩١) بساب موعظة الإمسام النسساء                          |
| 14+          | معانقه كاحكم                                     |          | يوم العيد                                                |
|              | (٢٥) باب: إذا فاته العيد يصلى                    | ۲ا∠۲     | ا مام کا عید کے دن عورتوں کو تصیحت کرنے کا بیان          |
| 1/4*         | ركعتين.                                          |          | (۲۲) باب النحر و الذبح بالمصلى .                         |
|              | جب عید کی نماز فوت ہوجائے تودو رکعتیں <br>ل      | 140      | يوم النحر<br>المريز و بريم م                             |
| 1/1/         | پڙه ٿر                                           | 140      | عیدگاہ میں نح اور ذائح کرنے کابیان                       |
| IAI          | نمازعید کی قضا کا حکم<br>د ریسر                  |          | (٢٣) بساب كللام الإمسام والنياس في                       |
| IAI          | حنفیہ کا مسلک<br>ین دری ک                        | ļļ       | خطبة العيد و إذا سئل الإمام عن شييء                      |
| IA1          | سنتول کی قضا<br>مسافر راه ماریخا                 | 127      | وهو يخطب                                                 |
| IA1          | عيد في القرئ كاحتكم                              | 127      | خطبہ عید میں امام اور لوگوں کے کلام کرنے کا بیات         |
|              | ]                                                | <u> </u> |                                                          |

| 940          | <b>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</b>    | <b>**</b> * | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++              |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                           | صغه         | موان                                                |
| 190          | وتر کے سرمحتو ساکا بیان                         | IAT         | ,<br>حنفنیه کا مسلک اورا ستد لا ب                   |
| 194          | (m) باب إيقاظ النبي عُنِينَةُ أهله بالوتو       | 142         | ٢٦) باب الصلاة قبل العيد و بعدها.                   |
|              | منخضرت عیفی کا اپنے گھر والول کو وتر کے         |             | عید کی نمازے پہلے اور س کے بعد نماز پڑھنے           |
| 194          | كئے جگانے كابيان                                | IA#         | کابیان<br>تا در ب                                   |
| 144          | وترکی شرعی حیثیت اور حنفیه کی دلیل              | IAF         | عيدية فبل غل كالحكم                                 |
| 94           | ائمه ثلاثه کا مسلک                              | IAT         | جمهور کا قول<br>جمهور کا قول                        |
| 194          | (٣) باب : ليجعل آخر صلاته وترا                  | IAΨ         | صفيه كا قوب                                         |
| 192          | وتر کوآخری قمازین ناحیا مپیئے<br>دور سے میں میں | 143         | ۱۳۰ ـ كتاب الوتر                                    |
| 194          | انقض وتری شخقیق                                 | 144         | را) باب ما حاء في الوتر                             |
| 194          | ركعتين بعد الوتر كاعمم                          | ļ           | ان روایتول کا بیان جو وتر کے بارے میں               |
| 199          | (۵) باب الوتر على الدابة                        | 184         | تنقول میں                                           |
| 199          | سواری پروتر پڑھنے کا بیون<br>                   | 144         | عدیث کامفہوم<br>سر                                  |
| 199          | "صلوة الوتر على الراحلة" كاعم ﴿                 | 100         | يتر كاحتم                                           |
| P++          | (٢) باب الوتر في السفر                          | IAA         | بر کے بارم وجوب پراہ م شافعی کا ستدال<br>پر         |
| ) <b>***</b> | ا سفر میں وتر بیڑھنے کا بیان                    |             | مام اعظم ا وحنيفه كا مؤقف ادر اختا. ف ائمه          |
| r+1          | مبعك ثوافع اوراستدلال                           | IAA         | ين تطبيق                                            |
|              | مسلك حنفنيه اوراستدلال                          | 14+         | . َ عَاتِ وَرِ اور وَرِ بِسِلَا مِينَ كَا مُسَنِيهِ |
|              | (4) بساب القنوت قبل الركوع و                    | 19+         | ثواقع كامسلك                                        |
| 1+1          | بعده                                            | 1           | مام ما لك وامام احمد كامسلك                         |
| r+r          | ارکوع سے پہنے اور اس کے بعد دعائے قنوت          | ll          | شفيه كالمسلك                                        |
| F+ F         | پڙ ھنے کا بيان                                  |             | نفنیہ کے دائل<br>ا                                  |
| P+ P"        | ا قنوت وتر کامسکله<br>ا                         | 11          | تديث بإب كاجواب                                     |
| r. m         | قنوت نازیه میں ہوتھ ٹھانا<br>:                  | 195         | مدیث ہے دونو ر هریقے ثابت بیں                       |
| P+P          | وترمین شافعی امام کی اقتد ا کا حکم              | 190         | ٣) باب ساعات الوتر،                                 |
|              |                                                 | L           |                                                     |

|                  | ا بهرست                                   | ۵           | نق م اب رکی حدیث                         |
|------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| <del>)   1</del> | <del></del>                               | ••          | <del>*************</del>                 |
| صفحه             | عنوان                                     | صفحه        | عنوان                                    |
| ria              | جمهور كاقول                               | r+0         | 10 - كتاب الإستسقاء                      |
| rio              | علىمدائن تيميدكى رائے                     |             | (۱) باب الإستسقاء و خروج النبي ﷺ         |
| MIA              | (٣) باب تحويل الرداء في الإستسقاء         | F+ <u>/</u> | في الإستسقاء                             |
| TIA              | استقامين جادر للنے كابيان                 | i           | استىقاءاوراستىقاء مىس تانخضرت ﷺ كے نكلنے |
|                  | (۵) بــاب انتـقــام الـرب عـزو جل من      | T+4         | <b>ک</b> ابیان                           |
| ria              | خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه.            |             | (٢) باب دعاء النبي ﷺ ((اجعلها سنين       |
|                  | اللہ ﷺ کا پنے بندوں سے قحط کے ذریعے       | r.A         | کسنی یوسف))                              |
|                  | انتقام لینے 6 بیان جب که حدود ای کا خیال  | r•A         | حضورا کرم ﷺ کی کفار کے حق میں بدد عا     |
| ria              | لوگوں کے دلول سے جاتار ہے                 |             | (m) باب سوال الناس الإمام الإستسقاء      |
|                  | (١) بناب الإستسقناء في النمسجد            | P1+         | إذا قحطوا                                |
| riq              | الجامع                                    |             | اوگول کا امام سے بارش کی دعا کے لئے      |
| 119              | جامع مسجد میں ہارش کی دعا کرنے کا بیان    |             | ورخواست کرنے کا بیان، جب کہ وہ قط میں    |
| ]                | (١١) بساب مساقيسل: إن النبي ﷺ لم          | F1+         | مبتلاء <i>ہو</i> ں                       |
|                  | يحسول رداءه فسى الإستسقاء يوم             | <b>*</b> (+ | ابوطاب كانعتية قصيده                     |
| 774              | الجمعة                                    | <b>P</b> 11 | ترجمه                                    |
|                  | ائں روایت کا بیان کہ نی کریم ﷺ جمعہ کے دن |             | شعرى عمنى تشريح                          |
| 144              | ې رش کی دعا میں تحویل رو پنهیں فرمائی     | +1+         | سوال مقدر کا جواب                        |
| 75.              | نخويل رداء عندالحنفيه .                   | 717         | <b>مسئلة توسل</b>                        |
|                  | (۲۱) باب: إذا استشفعوا إلى الإمام         | سواح        | لسئلهٔ توسّل میں نزاع کی ہجہ             |
| 771              | ليستسقى لهم لم يردهم                      | אוז         | توسل کے مختف معنی                        |
|                  | جب وگ اہام ہے بارش کی وعدے کئے سفارش      | יקוץ        | يبهلامعنى                                |
| 441              | کریتو د ہاہے ردنہ کرے                     | rice        | ووسرامعني                                |
|                  | (١٣) بـاب : إذا استشـفع المشركون          | ۲۱۱۲        | تيسرامعنی                                |
| 177              | بالمسلمين عند القحط                       | ria         | چوتقامعتی                                |
|                  | '                                         |             |                                          |

| 9-0         | <del>*************************************</del>                  | **           | <del>*******</del>                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحد        | عنوان                                                             | صفحه         | عنوان                                                                |
|             | (٢٦) بساب قول النبي ﷺ:(( نـصرت                                    |              | قحط کے وقت مشرکوں کامسمانوں سے دعا کرنے                              |
| rrz         | بالصبا ))                                                         | 777          | کو کینے کا بیان                                                      |
|             | نبی ﷺ کے اس ارش دکا بیان کد با دصبا کے ذریعہ                      | IR .         | (١٣) بساب الدعساء إذا كثر المطر:                                     |
| PPZ         | میری مددک گئی                                                     | ***          | حرالينا ولا علينا                                                    |
| 1772        | (۲۷) باب ما قبل في الزلازل و الآيات                               |              | بارش کی زیاد لی کے وقت سدہ عاکر نے کا بیان کہ                        |
|             | زنزلوں اور قیامت کی نشانیوں کے متعتق                              | 444          | ہ رہے اروگر داور ہم پر شد بر سے                                      |
| rr <u>∠</u> | روایتو <sub>پ</sub> کامیان<br>-                                   | !            | (١٥) باب الدعاء في الإستسقاء قائما                                   |
| 1774        | علامات قیامت<br>سیسید د                                           | il .         | استسقاء میں کھڑ ہے ہو کر دعا کرنے کا بیان                            |
|             | (۲۸) بساب: قول الله تعالى:                                        |              | (١٦) باب الجهر بالقراءة                                              |
| PPA         | (-3 ) 1 39 -3 3/                                                  | ۳۲۳          | في الإستسقاء                                                         |
|             | (۲۹) باب: لا يدري متى يجى ء المطر<br>مدرية الم                    | ተተና          | استسقاء میں جہرے قر اُت کرنے کا بیان<br>۔                            |
| 779         | الا الله تعالى،<br>سين الاست كانس يا كانس                         |              | (۱۷) باب: کیف حول النبی ﷺ ظهره                                       |
|             | اللہ ﷺ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب<br>۔ گ                   | ۲۲۳          | الی الناس<br>نور می کرد. در می کرد در                                |
|             | ہوگی<br>ابارش کی پیشٹکو ئی                                        |              | نبی ﷺ نے کس طرح اپنی پیٹے لوگوں کی طرف<br>ایمریر                     |
|             |                                                                   |              | پیرن<br>در بور از در از در از در |
| rra         | ۲۱ ـ كتاب الكسوف                                                  | ,,,          | (21) بسائب رفع الناس أيديهم مع الإمام<br>أمالا مستدر                 |
| rrs         | (۱) باب الصلاة في كسوف الشمس<br>مركب سيزير مركب                   |              | ن <b>ی الإستسقاء</b><br>استسقاء میں لوگوں کا امام کے ساتھ اینے باتھ  |
| rrs         | سورج کہن میں نماز پر ھنے کا بیان<br>صدیری: سس کے علمیں نتا : ایری | 773          | '                                                                    |
| rra         | صعوة سوف كركوع ميں اختلاف ائمه<br>حنفيه اور مالكيه كامسلك         | , ,          | ائھ ےکابیان<br>(۲۲) بـساب رفسع الإمسسام یسدہ فسی                     |
| ۲۳۵         | حقیہ اور ماللیہ کا مسلک<br>شافعیہ اور حنابلہ کا مسلک              | 774          | ر + ۱) بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| ۲۳۹         | سالعیه دورس بهه هستند<br>ا امام احمد بن هنبل کی دوسری روایت       | <b>*</b> *** | ام مستقاء میں امام کے ہاتھ اٹھانے کا بیان                            |
| ۲۳4         | انام، تدبن من دونرن روایت<br>انکه ژلا شکااشد له ل                 | 774          | (۲۵) باب : إذا هبت الريح                                             |
|             | مهمی سال در این میرود این میرود استاد الال<br>منابه کا استاد الال | PPY          | ر ملک باب بابر مان کریں۔<br>آند کھی کے چلنے کابیان                   |
|             | التعيية المتدنان                                                  |              |                                                                      |
| -           | ·                                                                 |              | •                                                                    |

| 240      | <del>**************</del>                | ••           | <del>+0+0+0+0+0+0</del>                                   |
|----------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                    | صفحه         | عنوان                                                     |
|          | کسوف منتش (سورج گرمن ) میں غلام آزاد     | 172          | ایک سے زا کدرکوع والی احادیث کی توجیہ                     |
| Kutu     | کرنے کو بہتر سمجھنا                      | rm9          | (٢) باب الصدقة في الكسوف                                  |
|          | <ul><li>۱۷ - کتاب سجود</li></ul>         | rmq          | سورج گہن میں خیرات کرنے کا بیان                           |
| rrz      | القرآن                                   | t/**         | عهدرسالت میں کسوف شمس                                     |
|          | (۱) بساب مساجساء في سجو دالقرآن          |              | ( <sup>m</sup> ) باب النداء بـ : (( الصلاة جامعة ))       |
| rrg      | وسنتها                                   | <b>*</b> 17* | . في الكسوف                                               |
|          | ان روایات کابیان جو قرآن کے مجدوں اور اس |              | مورج گر <sup>ہ</sup> ن میں نماز کے لئے جمع کرنے کے        |
| rra      | کے سنت ہونے کے متعلق آئی ہیں             | F77+         | لئے پکارنے کا بیان                                        |
| 1779     | تشرتح                                    |              | ۵) باب: هل يقول: كسفت الشمس                               |
| ra-      | (٢) باب سجدة ﴿تنزيل ﴾السجدة              | 761          | أو خسفت؟                                                  |
| ro+      | سوره "آلم تنزيل" ميس تجده كرنے كابيان    |              | كيا"كسفت الشمس" يا"خسفت"كهم                               |
| 100      | (۳)باب سجدة ص                            | 4771         | سکتے ہیں؟                                                 |
| ro+      | سور ہٰ' میں سجدہ کرنے کا بیان            |              | (۷) بساب التعوذ من عذاب القبر في                          |
| roi      | سورة ص كے مجدہ ميں اختلاف                | tri          | الكسوف                                                    |
| rar      | (۲) باب سجدة النجم                       |              | سورج گرئ <sup>ی</sup> ن میں قبر کےعذاب سے بناہ ما تکنے کا |
| rar      | سوره "نجم" ميل تحده كرنے كابيان          | tri          | يان                                                       |
|          | (۵)بساب سنجودالمسلمين مع                 | سومهم        | (٩) باب صلاة الكسوف جماعة                                 |
|          | المشركين . والمشرك نجس ليس له            | rr+          | سورج گرئن کی نماز باجماعت پڑھنے کابیان                    |
| rop      | وضوء،                                    |              | (١٠) بناب صبلاقة النسباء مع الوجال                        |
| <b> </b> | مسلمانوں کا مشرکوں کے ساتھ سجدہ کرنے     | rrr          | ني الكسوف                                                 |
|          | کابیان ،اور مشرک ناباک ہے اس کا وضو<br>ا |              | سورج گرہن میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے                     |
| rom      | الحبيس ہوتا                              | TPT"         | نماز پڑھنے کابیان                                         |
| ror      | مقصود بخی ری                             |              | (١١) باب من أحب العتاقة في كسوف                           |
| raa      | (٢) باب من قرأ السجدة ولم يسجد           | trr          | الشمس                                                     |
| [        |                                          |              |                                                           |

| •            | <del>*************************************</del>                                       | <del></del> | <del>^0^0</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                                                                  | صفحہ        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۲۳          | و جوب على الفور كي فقي                                                                 |             | اس کا بیان جو سجدہ کی آیت پڑھے اور سجدہ نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲40          | ١٨ ـ كتاب تقصير الصلاة                                                                 | raa         | کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| `            | باب ماجاء في التقصير وكم يقيم حتى                                                      | raa         | سجدهٔ تلاوت کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲42          | يقصر                                                                                   | raa         | شوافع كامسلك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | نماز میں قفر کرنے کے متعلق جورواییتی آئی ہیں                                           | roy         | حفيه كامسلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲42          | ان کا بیان                                                                             | 704         | حنفیہ کی طرف سے جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲42          | کتنی مدت تک قیام میں قصر کرے                                                           |             | (٤) بساب سسجسة : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | یبلا مئلہ: مدت قفر کے بارے میں ائمہ                                                    | 102         | انشقت﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PYA          | کے اقوال<br>کر ا                                                                       | ll          | سورة "اذا السماء النشقت "من تجده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PYA          | حنفیه کی دلیل                                                                          | 102         | کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 249          | (۲) باب الصلوة بمنى                                                                    | ۲۵۸         | (۸) باب من سجد لسجود القارئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 779        | منی میں نماز پڑھنے کا بیان<br>پرسر در                                                  | ton         | قاری کے سجدہ پر مجدہ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 749          | "إن محفتم" الخ أيك شبركا از اله<br>مناهدة منال بريجا                                   |             | (٩) بـاب ازدحـام النـاس إذا قرأ الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 121          | منی میں قصر صلوٰ ق کا حکم                                                              | <b>109</b>  | السجدة السجدة المارات |
| 124          | (٣) باب : كم أقام النبى الله في حجته؟<br>جَمَّرُ بَيْخُذُ مَنَّلُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ |             | امام کے سجدہ کی آیت پڑھتے وقت لوگوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 124          | الحج میں آنخضرت ﷺ کتنے ون تُضبر ہے                                                     | 109         | از دحام کرنے کابیان<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1/21         | (۳) باب : في كم يقصرالصلاة ؟<br>كتر مان مريزة أن                                       |             | (۱۰) بـاب مـن رأى أن الله عـزوجل لم<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 m         | تننی مسافت میں نماز قصر کرے<br>دوسرامسئلہ: سفر شرعی کی مقدار اور اقوال فقہاء           | rag         | پوجب السجود<br>ساگ کی در دی کتابات مثلاد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 121<br>121   | •                                                                                      |             | ان لوگوں کا بیان جواس کھے قائل کہ ابتد ﷺ نے<br>لیہ رویہ نہیں س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121'<br>121' | (۵) باب : يقصر إذا خرج من موضعه ،<br>جبائے گرے لگے تو تفرکرے                           | 129         | عجده واجب تبين کيا<br>سر هار پر سر مرحد مير اور ژافع ترکيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 121'<br>121' | بہب ہے ھرسے سے و عمر رہے<br>قصر کب سے شروع کرے                                         |             | سجدہ تلاوت کے عدم وجوب پر امام شافعیؓ کی  <br>البا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 720          | موجودہ دورکی آبادی کے لئی ظے تصر کا تھم                                                | 109<br>140  | وهال<br>ما مدهافعی جرا « مراسم را آل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 122          | تیرامسکله: قرعزیمت بند کدرخصت                                                          | 74.         | امام شافعی رحمه امتد کا استدلال<br>چنز کی طرف جه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | يرا علد -رز يب ب بديد -ر                                                               | ' ' '       | حفنیہ کی طرف سے جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ا لــــــــا |                                                                                        | L           | J ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 940   | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                    | -           | <del>•••••••</del>                             |
|-------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                        | صفحد        | عنوان                                          |
|       | ال محض كابيان جوسفر ميں فرض نماز سے پہلے اور | 122         | حنفيه كالمسك اوراستدلال                        |
| MAY   | ال کے بعد گفل نہ پڑھے                        | 744         | الثا فعيه كااستدلال                            |
| PAY   | سفر میں نفل نماز کا حکم                      | 1/4         | حنفیہ کے دلائل                                 |
|       | (۱۲)بسساب مسن تسطسوع                         | <b>t</b> A+ | اشكال كاجواب                                   |
| MAZ   | فيالسفرفي غيردبرالصلوات وقبلهاء              |             | (٢) بناب : تنصيلي المعقوب للاثا في             |
|       | جس نے سفر میں فرض نماز وں کے پہلے اور اس     | MAI .       | المشفور                                        |
| r^∠   | کے بعد نقل نماز پڑھی                         | 5/41        | مغرب کی نما زسفر میں تین کعت پڑھے              |
|       | (۵۱) بساب يسؤخسرالسظهـرإلـى                  |             | (2) بـ اب صلاة النطوع على الدواب،              |
| 1/1.9 |                                              | _           | وحيثما توجهت                                   |
| 11    | ا آفاب ڈھلنے سے پہلے سفر کے لئے روانہ ہوتو   | 11          | سواری پر نقل نماز پڑھنے کا بیان سواری کا رک    |
| MA 4  | ظهر کوعصر کے وقت تک مؤخر کرے                 | 12          | جس طرف مجمی ہو                                 |
|       | (١٢) ياب: إذا ارتحل بعد ما زاغت              | 147         | (٨) ياب الإيماء على الدابة                     |
| 7/19  | الشمس صلى الظهر ثم ركب                       | 11A P       | سواری پراشارہ سے نماز پڑھنے کا بیان            |
|       | آ فتاب ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرے تو ظہر کی   | 14          | (٩) باب ينزل للمكتوبة                          |
| r/\q  | نما زیژه کرسوار ہو                           | li i        | فرض نماز کے کئے سواری سے انڑنے کا بیان         |
| 191   | (١٨) باب صلاة القاعد بالإيماء                | ll .        | (* 1) باب صلاة التطوع على الحمار               |
| 191   | بیضے والے کا اشارے سے نماز پڑھنے کہ بیان     | 11          | كدهے برنماز نقل پڑھنے كابيان                   |
| $\ $  | (۲۰) باب: إذاصلي قاعدا ثم صبح أو             | የለተ         | احادیث کی تشریح                                |
| 197   | وجد خفّة تمم مابقي ،                         |             | فرائض میں استقبال قبله حالت سفر میں بھی        |
| 11    | جب بیٹی کرنماز پڑھے پھر تندرست ہوجائے یا     | ۲۸۵         | فنروری ہے                                      |
| rar   | کچھآ سانی پائے توباق کو پوراکرے<br>مستقبل    |             | حالت سفر ہو یا حضر تفلی نماز سواری پر پڑھ سکتے |
| 190   | ٩ ـُ كتاب التهجّد                            | 170         | بیں                                            |
| 194   | (١) باب التهجد بالليل                        |             | (١١) باب من لم يتطوع في السفر دبر              |
| 192   | رات كوتهجدنم زير صنح كابيان                  | 74.4        | الصلوة                                         |
|       | j                                            |             | ]                                              |

|              | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>                 | <b>***</b>  | <del>++++++++++++++</del>                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                                            | صفحه        | عنوان                                                            |
|              | نى ﷺ كى نمى زكيسى تقى اورىيە كەنبى ﷺ رات كوكس                    | 791         | (٢) باب فضل قيام الليل                                           |
| r.q          | قدرنماز پڑھتے تھے                                                | <b>19</b> 1 | رات کو کھڑے ہونے کی فضیلت کا بیان                                |
|              | (١١) باب قيام النبي ﷺ بالليل من نومه                             | 199         | <i>حدیث کی تشریح</i>                                             |
| <b> </b>     | وما نسخ من قيام الليل،                                           | P**         | قیام اللیل کی فضیایت پراستدلال                                   |
|              | آنخضرت ﷺ کا رات کو کھڑے ہونے اور                                 | 14-1        | حدیث باب میں فقہی مسئلہ<br>م                                     |
| <b>1</b> "1+ | سونے کابیان<br>س                                                 | P*+1        | مسئلة نوم في المسجد                                              |
| 1 11         | التبجد كاشرى عظم                                                 | 1441        | حنفيه اور مالكيه كالمسلك                                         |
| mim          | تشريح .                                                          | ۳۰۲         | (٣) باب ترك القيام للمريض                                        |
|              | (١٣) بناب المدعاء والنصلاة من آخر                                | <b>14.</b>  | مریض کے لئے تمام قیام چھوڑ دینے کابیان                           |
| PHP          | الليل،                                                           |             | (٥) بـاب تـحريض النبي ﷺ عـلى ليام                                |
| MIM          | رات کے آخری حصہ بیس دعااور نماز                                  | PH- PH      | الليل والنوافل من غير إيجاب،                                     |
| 1            | تشريح                                                            |             | رات کی نماز وں اور نوافل کی طرف نبی ﷺ کے ا                       |
| אווייין      | الجههورسلف اورمحدثين كاندهب                                      |             | رغبت دلائے کابیان                                                |
| ساس          | علامهابن تيميعكامؤقف                                             | li          | (٢) باب قيام النبي الليل الليل                                   |
|              | (۱۵) بسباب مسن نسام أول السليسل                                  | il          | نی ﷺ کے کھڑے ہونے کا بیان                                        |
| ۵۱۳          | وأحياآخره،                                                       | 11          | 1 - 1 - 1                                                        |
|              | اس مخض کا بیان جورات کے ابتدائی حصہ میں<br>- مند میں میں میں است | li .        | رات کے آخری حصہ میں سوجائے کا بیان                               |
| 110          | سور ہااورآ خری حصہ بیں جا گا                                     |             | (٨) بناب من تسحر فلم ينم حتى صلى                                 |
|              | (١٦) بىاب قىسام النبى ﷺ بىالىلىل                                 | P*-A        | الصبح                                                            |
| 11 111       | في رمضان وغيره                                                   |             | الصبیع<br>اس مخض کا بیان جس نے سحری کھائی اور وقت<br>سے مصری میں |
|              | حضور ﷺ کا رمضان اور غیر رمضان کی راتول                           | ۳۰۸         | تك نەسويايىبال كەتكەشىخ كى نمازېر ھەلى                           |
| MIA          | میں گھڑ ہے ہونے کا بیان<br>سیرین                                 | #*A         | برجمة الباب سے مناسبت                                            |
| 1 11/2       | یر اوت منبیں تہدہ                                                |             | (10) باب كيف صلاة النبي ﷺ وكم                                    |
|              | (١٤) باب فيضل الطهور مالليل                                      | P-9         | كان النبي ﷺ يصلى بالليل؟                                         |
|              | ]                                                                |             | ]                                                                |

| 0-0-0     | <del>~~~~~~~~~~</del>                           | +0         | •••••••                                         |
|-----------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                           | صفحہ       | عنوان                                           |
|           | فجر کی دو کعتوں کے بعد دائیں کروٹ کے بل         |            | والنهار، وفيضل البسلاة عند الطهور               |
| 444       | لينغ كابيان                                     | MZ         | بالمليل والنهار                                 |
| mra       | (۲۵) باب ماجاء في التطوع مثني مثني              |            | رات اور دن کو پا کی حاصل کرنے اور رات اور       |
|           | ان روایت کابیان جونفل کے متعلق منقول ہیں        | P12        | ن میں وضو کے بعد نماز کی فضیلت کا بیان          |
| rra       | که دودور کعتیں ہیں                              | [<br>]     | (١٨) بساب مسايمكره من التشديد في                |
| PFY       | استغاره كالمسنون طريقنه                         | MIA        | لعيادة                                          |
| ٣٢٦       | (٣٠) باب من لم يتطوع بعد المكتوبة               |            | عبادت میں شدت اختیار کرنے کی کراہت              |
|           | اس شخص کابیان جوفرض کے بعد نقل نہ پڑھے          | MIA        | کابیان .                                        |
| P72       | مقصداه م بخاري                                  | MIA        | عبادت نشط کے بقدر کرنا جاہئے                    |
| PF2       | (٣١) باب صلاة الصحى في السفر                    |            | (۱۹) باب مايكره من ترك قيام الليل               |
| PYZ       | سفرمیں چاشت کی نماز کابیان                      | 19         | لمن كان يقومه                                   |
| P72       | صلاة الضحي كافضيت                               |            | جو محض رات کو کھڑ اہو تا تھا اس کے لئے ترک<br>۔ |
| 779       | صلا لا تصحی اوراشراق الگ الگ نمازین بین         | 944        | کرنے کی کراہت کابیان                            |
| PP+       | (۳۲۳) باب الوكعتين قبل الظهر<br>                | ۳۲۰        | (۲۰)باب                                         |
| P74       | ظهرسند پہنے دور کعت پڑھنے کا بیان               |            | (٢١) بساب فعضل من تعمارٌ من الليل               |
| 1         | (٣٥) باب الصلواة قبل المغر ب                    | m.k.       | اصلی                                            |
| 1         | مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کا بیان                 | Į.         | اس مخص کی فضیلت کا بیان جورات کواٹھ کرنماز      |
| 1         | ركعتين قبل المغرب كاثبوت                        | LI         | پ'ے                                             |
| i i i i i | فاشح مصر کونماز کی فکر                          | II.        | عشرة لبيلة القدر                                |
| 11444     | (٣٦) باب صلاة النوافل جماعة،                    | ***        | (٣٢) باب المداومة على وكعتي الفجر               |
| PPY       | نفل نمازیں جماعت سے پڑھنے کابیان<br>میں میں میں | 777        | فجر کی وورکعتوں پر مداومت کرنے کا بیان<br>ک     |
| ~~~       | /                                               | <b>777</b> | ر تعتین بعدالور کا ثبوت                         |
| rra       | (٣٤) باب النطوع في البيت                        | İ          | (٢٣)بـاب الـضـجعة على الشق الأيمن               |
| 11 22     | مُّھر مِیں نفل نماز پڑھنے کابیان                | 444        | بعد ركعتي الفجر                                 |
|           |                                                 | <u> </u>   | }                                               |

| 940   | <del>~~~~~~~~~~~</del>                              | **           | *****                                               |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                               | صفحه         | عنوان                                               |
| ra.   | سوال وجواب                                          | ۳۳۵          | گھروں میں نماز پڑھنے کی ترغیب                       |
| rai   | (٢)باب مسجد بيت المقدس                              | 200          | امام بنی ریٌ کا استدلال<br>-                        |
| rai   | ببيت المقدل كي مسجد كابيان                          | i I          | ٢٠ ـ كتاب فيضل الصلاة                               |
| rar   |                                                     |              | فيمسجد مكة والمدينة                                 |
| ror   | حنفيه كااستدلال                                     | ll           | (١) بناب قنضل الصلاة في مستجد مكة                   |
| rar   | شواقع کااستدلال<br>سر                               | lł .         | والمدينة ،                                          |
| ror   | أحنفيه كي طرف سے استدلال كاجواب                     | H            | مكه مكرمه اوريديية منوره كي معجد ميس نماز پروسنے كى |
| l rar | دوسری دلیل کا جواب                                  | 774          | فضيلت كابيان                                        |
|       | ٢١ ـ كتاب العمل في                                  | P"(P*+       | تین مساجد کی فضیلت                                  |
| raa   | الصلاة                                              |              | اور روضر اقدس الله کی زیارت کے بارے میں             |
|       | (١) سأب استعانة اليدفي الصلاة إذا                   | ll .         | الحقيق آراء                                         |
| 102   | كان من أمرالصلاة،                                   | ا۳۳          | علامهاین تیمیداورروضهٔ اقدس کاکی زیارت              |
|       | انماز میں ہاتھ سے مدد لینے کا بیان جب کہوہ امر      | ا۳۳          | علامهاین تیمیهٌ،علامه بنگ کی نظر میں<br>سرخیا       |
| ma2   | صلاة كا ہولیعنی وہ كام نم ز كا ہو                   | ll           | ابن تیمیه کی منطی کی بنیا د                         |
| ron   | (٢) باب ماينهي من الكلام في الصلاة                  | <b>F</b> ~~  | جمهوركا مسلك                                        |
| TOA   | نماز میں کلام کی ممانعت کا بیان<br>                 | ll           | (۲) باب مسجد قباء                                   |
| 109   | حديث كالمقبوم                                       |              | قباء کی مسجد کا بیون                                |
|       | (٣) مايىجوز من التسبيخ والحمد في                    | mea          | (۳) باب من أتى مسجد قباء كل سبت                     |
| m4+   | الصلاة للرجال                                       | ሥሮለ          | اس محص کا بیان جو مسجد قباء میں ہر سینچر کوآئے      |
|       | مردوں کے لئے نماز میں سجان اللہ اور الحمد للہ<br>اس |              | (٣) باب اتيان مسجد قباء ماشيا و                     |
| M4+   | الهنبه كابيان                                       | 17/4<br>17/4 | واكبأ                                               |
| m4+   | ترجمهر                                              | 44           | (٥) بابُ فضل مابين القبروالمنبو                     |
|       | (۴) بــاب مــن ســمــی قــومـا أوســلـم             |              | قبر اور منبر نبی کے درمین کی جگہ کی نضیبت           |
| 1 24: | فيالصلاة على غيره وهولايعلم                         | 4-4          | كابيان                                              |
|       |                                                     | <u> </u>     | ]                                                   |

| 940        | <del>***********</del>                               | ***        | <del>••••••••</del>                           |
|------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                | صفحه       | عنوان .                                       |
| <b>174</b> | تشريح                                                |            | ال شخص كابيان جس نے كسى قوم كا نام ليا يانماز |
|            | (۱۲) بماب ما يجوزمن البصاق والنفخ                    | ır         | میں بغیر خطاب کئے ہوئے سلام کیا اس حال میں    |
| rz+        | في الصلاة ،                                          | t <b>i</b> | كەدەكېيىل جانتا                               |
| PZ+        | نماز میں تھو کئے اور پھو ککنے کا جائز ہونا           |            | (4) باب: التصفيق للنساء                       |
| 120        | نفخ کی عبیر                                          |            | عورتوں کے لئے تالی ہجانے کا بیان              |
| :<br>      | (۱۳)باب: من صفق جاهلا من الرجال                      | ]          | المطلب                                        |
| MZ1        | في صلاته لم تفسد صلاته،<br>شير                       |            | (٢) باب من رجع القهقرى في الصلاة              |
|            | جو محص جہالت کی وجہ ہے اپنی نماز میں تالی            | 747        | و تقدم بامر ينزل به،                          |
| 121        | بجائے تواس کی نماز فاسد نہ ہوگی                      | !!         | اس مخص کابیان جوا پی نماز دن میں الٹے پاؤں    |
|            | (۱۳)باب: إذاقيل للمصلي تقدم أو                       | l          | چرے یائسی چیش آنے والے امرکی بنا پرآگے        |
| r_r        | انتظرفانتظر فلاباس                                   | \$ i       | يده جائے                                      |
|            | جب نمازی ہے کہا جائے کہ آگے بڑھ یا انظار<br>ا        | ۳۷۳        | ترجمه                                         |
| 1          | گراوراس نے انتظار کیا تو کوئی مضا نقر نہیں ۔         |            | امم ماضیہ سے ایک عبرت کہ مال کی بدعا ہے بچو   |
| 1 124      | ا تشریح                                              | m44        | ' " ' '                                       |
| 120        |                                                      | ۵۲۳        | (٨) با ب مسح الحصى فى الصلاة                  |
| r2r        | نماز میں سمام کا جواب نہ دے                          | H          | نماز میں کنگر یوں کے ہٹانے کا بیان            |
|            | (٢١) باب رفع الأيدى في الصلاة لأمر                   |            | (٩) بساب بسط الثوب في                         |
| M74        | ینزل به<br>کرک شده در د                              | ٣٧٧        | الصلاة للسجود                                 |
|            | کوئی ضرورت پیش آنے پرنماز میں اپنے ہاتھوں<br>اسپ دین | ۲۲۳        | نماز میں بجدہ کے لئے کپڑا بچھانے کا بیان      |
| P2 P       | کے اٹھانے کا بیان                                    |            | (١٠) ساب ما يجوز من العمل في                  |
| 120        | (14) باب الخصر في الصلاة                             | ۳۷٦        | لصلاة عن ب                                    |
| 120        | نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے کا بیان                   |            | نماز میں کون ساممل جائزہے                     |
|            | (١٨) بساب: تسفكر الرجل الشيء                         | MAY        | (١١) باب إذاانفلت الدابة في الصلاة،           |
| 120        | في الصلاة،                                           | MAYA       | اگرنماز کی حالت میں کسی کا جانو ربھاگ جائے    |
| <u> </u>   |                                                      | ]          | J                                             |

| 944    | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>    | <b>**</b>    | <del></del>                                               |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                               |              | عنوان                                                     |
| PAY    | كلام في الصلاة مين ائمه كياقوال                     | ۵۲۲          | تماز میں کسی چیز کے سوچنے کابیان                          |
| raz    | استدلال .                                           | roz '        | ار جمہ<br>اور یہ                                          |
| 1712   | <b>-</b>                                            | 724          | تشریح ۔نماز میں پیچوسو چنا<br>انشریح ۔نماز میں پیچوسو چنا |
| raa    | حنفیہ نے دونوں اجز اپر کلام کیا ہے۔                 | 422          | لنشُ بخارِیٌ<br>پردید سر و                                |
| mq+    | (4) باب يكبر في سجدتي السِهو                        | r29          | ۲۲ - كتاب السهو                                           |
| ma+    | ال سخص کا بیان جوسہو کے سجدوں میں تنجمبیر کیے<br>ما |              | (1) باب ماجاء في السهو إذا قام من                         |
|        | (٢)باب اذا لم يدركم صلى ثلاثاً                      |              | ركعتي الفريضة                                             |
| Mar    | أوأربعاًسجد سجدتين وهوجا لس                         |              | ان روایتوں کا بیان جو سجدہ سہو کے متعلق وارد<br>ب         |
|        | جب بیمعلوم نه ہو کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں تین یا       |              | ا ہوئی ہیں جب کہ فرض کی دور کعتوں سے بغیر تشہد            |
| rgr    | چارتو دو مجدے بیٹھے بیٹھے کرلے                      |              | پڑھے کھڑا ہوجائے<br>ق                                     |
| rgr    | <i>حدیث کا ترجم</i> ہ                               |              | سجده سروبل السدام ہے یا بعد السلام<br>                    |
| rar    | (2)باب السهو في الفرض والتطوع<br>                   | MAR          | ائمه كااختلاف                                             |
| rgr    | فرض اورنفل میں سجدہ سہو کا بیان                     | II           | (۲) باب إذا صلى خمسا                                      |
|        | (٨) بساب:إذا كسلم وهنو ينصبلي فيأ                   | ተለሞ          | یا نچ رکعتیں پڑھ لینے کا بیان                             |
| ram    | شاربيده واستمع                                      | 11           | (٣) بساب اذا مسلم في ركعتين أو في                         |
|        | جب حالت نماز میں گفتگو کرے اپنے ہاتھ سے             | FI           | للاث سجد سجد تين مثل سجود                                 |
| mam    | اشارہ کرےاوراس کو سنے                               | MAG          | الصلاة أو اطول                                            |
| 1190   | المسكله                                             |              | جب دو یا تین رکعتوں میں سلام پھیر کے                      |
| maa    | (٩) باب الاشارة في الصلاة                           |              | تو نماز کے سجدوں کی طرح یا اس سے طویل<br>س                |
| 11 290 | نماز میں اشارہ کرنے گابیان                          | <b>"</b> ለሶ" | انجدہ کر ہے                                               |
| m99    | ٢٣ ـ كتاب الجنائز                                   | H            | (٣) بـــاب مــن لــم يتشهــد فــي                         |
|        | (١) بياب: ومن كيان آخركلامه: لاإله                  | PAY          | سجدتي السهو                                               |
| (*1    | إلاالله                                             |              | اس محص کا بیان جس نے سجدہ سہو میں تشہد نہیں               |
|        | اس شخص كابيان جس كا آخرى كلام'' لا الدالا           | PAY          | پ <sup>ه</sup> هااورسلام کیمیرلی                          |
|        | ]                                                   | <u> </u>     | . '                                                       |

| 9-9-9    | <b>++++++++++++++</b>                          | **    | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> |
|----------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                          | صفحه  | عنوان                                            |
|          | مستحض کاعورت سے قبرے پاس بیکہنا کہ مبر         | ۱+۱   | الله''جو                                         |
| וויח     | کرو                                            | ~+r   | حدیث کامنہوم                                     |
|          | (٨)بــاب غســل الميت ووضوته بالماء             | M+1   | (٢)باب الدمر باتباع البحنائز                     |
| MIT      | والسدر                                         |       | جنازوں کے پیچھے پیچھے جانے کابیان                |
|          | میت کو پانی اور بیری کے پنوں سے عسل دینے       |       | (m) بساب الدخول على الميت بعد                    |
| MIT      | ,                                              | 4.4   | الموت اذا أدرج فى أكفانه                         |
| רוא      | میت (مؤمن ) نجل نہیں ہوتا                      |       | موت کے بعدمیت پر جانے کا حکم جب کہوہ گفن         |
| l wim    | ( 9 ) باب مايستحب أن يغسل وتراً<br>٢٠٠٠ - ٢٠   | 4.4   | لين رڪھ ديا گيا جو<br>سنڌ ڪيا جو                 |
| استوالها | طاق مرتبه شل دینامتحب ہے                       | r+0   | عدیث کی تشریح                                    |
| וייוויין | تبرک بالٹیاب جائز ہے                           | r+2   | سوال د جواب                                      |
| سالها    | میت کے بالوں میں تنامی کرنے کا حکم             | r*-Z  | اغیراختیاری رونامنع نہیں ہے                      |
| MIW.     | شوافع كامسلك ادراستدلال                        | ļ.    | (٣)بــاب الـرجــل يـنعى إلى أهل الميت            |
| MIM      | ا حنفیہ کا مسلک<br>سریر                        | []    | يفسه                                             |
| MID      | إحنفنيه كى طرف سے جواب                         | 1     | میت کے گھر والول کواس کی موت کی موت کی خبر       |
| MID      | حنفيه كااستدلال                                | !i    | دینے کا بیان                                     |
| Mo       | (١٠) باب: يبدأ بميا من الميت                   | ři l  | موت کی اطلاع کرنا جائز ہے                        |
| <b> </b> | میت کے دائیں طرف سے عسل شروع کرنے کا           | r*• q | (۵)باب الإذن بالجنازة                            |
| am       | ایمیان                                         | P41+  | جنازه کااعلان کرنا جائز ہے                       |
| ווייין   | (١١) باب مواضع الوضوء من الميت                 |       | (۲) بساب فسضل من مسات لسه ولمد                   |
| MA       | ا میت کے مقامات وضو سے ابتدا کرنے کا بیان<br>- | ٠١٠   | فاحتسب<br>فن بر                                  |
|          | (١٢) باب: هل تكفن المرأة فه ازار               |       | اں مخص کی فضیات کا بیان جس کا بچیمر جائے اور     |
| רוא      | الوجل؟                                         | M1+   | و مصبر کر ہے                                     |
|          | كيا عورت كومردك نه بندكاكفن بيبنائي جاسكق      |       | (٤) بساب قسول السرجسل للمسوكة                    |
| יצויח    | ا ج                                            | ווייז | عندالقبر:اصبري                                   |
|          |                                                |       | }                                                |

| -           | <b>**********</b>                               | •••        | <del></del>                                        |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                           | صفح        | عنوان                                              |
| mrm         | حضرت گنگوہی ؓ کاجواب                            | דנים       | (١٣) باب: يجعل الكافور في الأخيرة                  |
| mrm         | مالكيه كامسلك                                   | MIT        | المخرمين كافور ملانے كابيان                        |
| מאמ         | (١٩)باب الكفن في ثوبين                          | M2         | (۱۳) باب نقض شعر المرأة                            |
| المالهما    | دو کیٹر وں میں گفن کا بیان                      | M2         | عورت کے بالول کو کھو لنے کابیان                    |
| rra         | امام شافعی گامسلک داستدلال                      | MA         | (٥ ١) باب: كيف الإشعار للميت؟                      |
| rra         | محرم میت کے احکام                               | MIA        | میت کا اشعار کس طرح کیاجائے                        |
| Mry         | حنفنيه كالمسلك واستدلال                         | MIA        | ر جمه ·                                            |
| ואיזיין     | استدلال .                                       |            | (٢١) بـاب: يـجـعـل شعر المرأة ثلاثة                |
| ראש         | دوسرااستدلال                                    | l1         | ارون کی از     |
| <b>~</b> ₹∠ | ' تيسرااستدلا <u>ل</u>                          |            | عورت کے بالوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے       |
| 772         | حدیث ہب کی تو ہیہ                               | m19        | (١٤) باب: يلقى شعر المرأة خلفها                    |
| 1772        | (٢٠) باب الحنوط للميت                           |            | عورتوں کے بال ان کی پیٹھ پر ڈال دیا جائے           |
| 1           | میت کے کئے خوشبو کا بیان                        | II         | جا میں                                             |
| MA          | (٢١) باب: كيف يكفن المحرم                       |            | ارجمه                                              |
| PTA         | محرم کوئس طرح کفن و یا جائے                     | 41         | أشرتك                                              |
|             | (٢٢) باب الكفن في القميص الذي                   | III .      | (١٨) باب النياب البيض للكفن                        |
| 1           | يكف اولايكف                                     | <b>I</b> I | کفن کے لئے سفید کیٹروں کا بیان                     |
|             | سلے ہوئے یا بغیر سلے ہوئے کرتے میں گفن          | 744        | عدیث کی تشریح<br>منابق                             |
| mra         | وینے کا بیان                                    | III        | لفن میں میں ہیں ہے یا ہیں<br>ویرس سرتو ہے ۔        |
| 1744        | عبدالله بن ابی کا گفن و جناز ه اورموافقات عمر ﷺ | II .       | تین کپڑوں کی تعین میں اختلاف<br>نفر نفر میں اختلاف |
| اساما       | عبدالله بن ابی کی نماز جناز و پڑھنے کی توجیہات  | 84         | حنفيه وشواقع كامسلك                                |
| 777         | (۲۳) باب الكفن بغير قميص                        | 777        | شافعیه کااستدلال                                   |
| Muha.       | بغيرقيص كے فن دينے كابيان                       | N:         | عفيه كااستدلال                                     |
| سلملها      | ترجمه                                           | 444        | اهُ کال                                            |
|             | ]                                               |            | _                                                  |

| 940      | <del>***************</del>                 | ***      | <del></del>                              |
|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                      | صفحه     | عنوان                                    |
| ه ۱۳۳۳   | آجر .                                      | rrr      | (٢٣) باب في الكفن بلا عمامة              |
| <b> </b> | عورتوں کا قبرستان جانا                     | 444      | بغير ممامه کے گفن کا بیان                |
| !        | (٣٠)بساب احداد المرامة على غير             | ماسلما   | (٢٥) باب : الكفن من جميع المال           |
| ואא      | زرجها                                      | ساسفما   | جمام <sub>ِ</sub> مال سے كفن دينے كابيان |
|          | عورت کا شوہر کے علاوہ کسی اور پرسوگ کرنے   | ماسلما   | فن ، کفن اور تر کہ ہے متعلق حقوق         |
| المام    | كابيان                                     | بالماما  | (۱) ججهیزر                               |
| MMI      | ترجمه                                      | ٣٣٥      | (٢) قضاءالديون                           |
| ראאין    | متوفیٰ عنہاز وجھا کی عدت                   | معم      | (٣) تعفيذ وصاما                          |
| سامانا   | (۳۱) باپ زیارةالقبور                       | 640      | (۴) تقسیم میراث                          |
| 444      | قبروں کی زیارت کا بیان                     | 4        | ا تقن كفاسي                              |
|          |                                            | ٢٣٦      | (٢٦)باب: اذا لم يوجد الاثوب واحد         |
|          | ,                                          | אשא      | جب ایک کپٹرے کے سوااورکوئی کپٹر انہ ملے  |
|          | النوح من سنعه                              |          | (٢٧)بــاب إذا لم يجد كفنا إلامايواري     |
|          | نبی کریم ﷺ کا فرمان کہ میت کواسے گھر والوں | 4        | راسه او قدمیه غطی به راسه                |
|          | کے رونے کے سب سے عذاب دیا جاتا ہے          |          | جب صرف ایساکفن نه ملے جس سے سریا دونوں   |
|          | جب کہ نوحہ کرنااس کی عادت میں سے ہو        | ll .     | یا وُں چھپ عیس تواس کا سرچھپائے<br>تا    |
| المالمال | ا بكاءابل خانه ميت اورميت كوعذا ب<br>ا     | i        | [شرت                                     |
| rr2      | ا سوال وجواب<br>-                          | 1        | (٢٨)باب من استعد الكفن في زمن            |
| rar      | (۳۳) بىاب مايىكىرە مىن الىنياحة على        | rra      | النبي الفافلم ينكرعليه                   |
|          | الميت                                      |          | ائی کریم ﷺ کے زمانے میں جس نے گفن تیار   |
| 200      | میت پرنو حد کرنے کی کراہت کا بیان          | il       | رکھاتو آپ نے س کو برانہیں سمجھا          |
| raa      | (۳۳) باب :                                 |          | بديد لينه كاادب                          |
| 100      | الزجمها                                    | 444      | (٢٩) باب اتباع النساء الجنازة            |
| ٢٥٦      | (٣٥) باب ليس منا من شق الجيوب              | 444      | عورتوں کا جنازہ کے بیچھے جانے کا بیان    |
| j        |                                            | <b> </b> |                                          |

| <b>D+0</b> | <del>***********</del>                          | **         | *****                                                  |
|------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                           | صفحه       |                                                        |
| W4m        | نطاهرنه کیا                                     | ۲۵۳        | وہ مخص ہم ہے نہیں جوگریبان چاک کرے                     |
| אינאים     | (٣٢)باب الصبر عند الصدمة الأولى                 | דמיז       | الرجمه                                                 |
| [h-Ah-     | صرصدمه کے ابتدا میں معتبر ہے                    | דמיז       | (٣٦)باب رثاء النبي السعدين خولة                        |
|            | (٣٣)پساب قول النبي ۿ:((إنــا بك                 | דמי        | نبی اللہ نے سعد بن خولہ کے لئے مرثیہ کہا               |
| rya        | لمحزرنون))                                      | raz        | حدیث کی تشریح                                          |
|            | * - * * *                                       | ran        | والثلث كثير كے تين مطالب                               |
| arn        | غروه بين                                        | il I       | (٣٤) يساب مساينهي من المحلق عند                        |
| r44        | (۳۳)باب البكاء عند المريض                       | 13         | المصيبة                                                |
| דדית       | مریض کے پاس رونے کا بیان                        | P4+        | معیبت کے وقت سرمنڈ انے کی کراہت کابیان                 |
|            | (۵۵) باب ماينهي من النوح والبكاء                | + المحا    | سوال د جواب                                            |
| MYZ        | والزجر عن ذلك                                   | 11         | (٣٨) بساب : ليسس مستا من طبرب                          |
|            | نوحداور روئے کی ممانعت اور اس سے روکنے          | ודיה       | الخدود<br>د.                                           |
| r42        | كابيان                                          | וציאו      | وہ محض ہم میں ہے تبیں جوا ہے گالوں کو پینے             |
| AFT        | (٣٦)باب القيام للجنازة                          |            | (۳۹)باب ماینهی من الویل و دعوی                         |
| MYA        | جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کابیان                   | 641        | الجاهليه عند المصيبة                                   |
| 749        | مديث کي تشريح                                   |            | مصیبت کے وقت داویلا مچانے اور جاہلیت کی ہی             |
| 1/20       | (٣٤)باب: متى يقعد اذا قام للجنازة ؟             | MAI        | باننس كرنے كى ممانعت كابيان                            |
| MZ+        | جب جنازه د مکھ کر کھڑ ابوتو کب بلیٹھے           |            | (٣٠) يساب من جلس عند المصيبة                           |
| 1)         | (٣٨) باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى              | ۳۲۳        | بعرف فيه الجزن                                         |
|            | توضع عن مناكب الرجال ، فان قعد                  |            | ا مصیبت کے وقت اس طرح بیٹھ جانے کا بیان<br>ریخہ یہ منا |
| 127        | امر بالقيام                                     | ۳۲۲        | کیم کے اثر ات ظاہر ہوں                                 |
|            | جو تخص جذرہ کے ساتھ جائے ، تو جب تک             |            | (۱۳) بساب من لم يظهر حزنه عند                          |
|            | جنازہ لوگوں کے کا ندھوں سے ندا تارا جائے نہ     | <b>1</b> 4 | المصيبة في المصيبة                                     |
|            | بیٹھے اور اگر بیٹھ جائے تو اسے کھڑا ہونے کا حکم |            | اس مخض کا بیان جس نے مصیبت کے وقت غم کو                |
| <u> </u>   |                                                 | <b>I</b> I | ]                                                      |

| 200  | 1 <del>40414141414141414141414141414141</del> |      |                                                    |  |  |
|------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|--|--|
| صفحہ | عنوان                                         | صفحه | عنوان                                              |  |  |
|      | جنازے میں مردول کے ساتھ بچوں کے صف            | الم  | وبإجائ                                             |  |  |
| M29  | قائم کرنے کابیان                              | 121  | (۹ م) باب من قام لجنازة يهودي                      |  |  |
| 17Z9 | (٢٥) باب سنةالصلاةعلى الجنائز                 | M21  | مبودی کے جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کا بیان            |  |  |
| 124  | جنازه پرنماز کے طریقہ کابیان                  | <br> | (٥٠) بماب حسمل الرجال الجنازة دون                  |  |  |
| MA+  | تقرت                                          | 72.Y | النساء                                             |  |  |
| MA.  | ا نماز جنازه م <i>یں رفع بدی</i> ن کامستله    | PZ Y | جنازه عورتول كوثيس بلكه مردول كواشانا جابيئ        |  |  |
| MAI  | نماز جنازه کی امامت کا حفدار                  | PZ P | (١ ۵) باب السرعة بالجنازة                          |  |  |
| MAY  | نماز جنازہ کے لئے بوقت عذر تیم کرسکتا ہے      | 142H | جنازه میں جلدی کرنے کابیان                         |  |  |
| MAY  | نمازعید کے لئے میٹم کرسکتا ہے                 | 474  | جنازه کے س طرف چلنا افضل ہے                        |  |  |
| የአተ  | سوال وجواب                                    |      | (۵۲) بساب قول السميست وهو على                      |  |  |
| MA P | (۵۷) باب فضلِ الباع الجنالز                   | [1   | أنجنازة : قدموني                                   |  |  |
| የአኖ  | جنازہ کے بیچیے چلنے کی نصیلت کابیان           |      | میت کا جب وہ جناز ہ پر ہو، یہ کہنے کا بیان کہ مجھے |  |  |
| ma   | روايت باب كامطلب                              | r20  | جلدی لے چلو                                        |  |  |
| ma   | <i>پې</i> لامطلب                              | ļ    | (۵۳)باب من صف صفین أو اللافة على                   |  |  |
| ma   | دوسرامطلب                                     | r20  | لجنازة خلف الإمام                                  |  |  |
| MAY  | (۵۸) باب من العظر حتى تدفن                    | II   | امام کے چیچے جنازہ پر دویا تین مفیں بنانے کا       |  |  |
| MAY  | وفن کئے ہانے تک انتظار کا بیان                |      | אַט                                                |  |  |
|      | (٥٩) باب صلاة الصبيان مع الناس                | 724  | غائبانه نماز جنازه اورافتلاف ائمكه                 |  |  |
| MAY  | على الجنائز                                   | ٢٧٢  | حنفيد کيل                                          |  |  |
|      | جنازے پرلوگوں کے ساتھ بچوں کے تماز پڑھنے      | 744  | نجاش - م                                           |  |  |
| MY   | كابيان                                        | MA   | (۵۳) باب الصفوف على الجنازة                        |  |  |
|      | (٢٠) بناب التصلاة على الجنائز                 |      | جنازہ کے لئے صفوں کا بیان                          |  |  |
| MAZ  | بالمصلَّى والمسجد ،                           | II   | (۵۵) باب صفوف الصبيان مع الرجال                    |  |  |
| MAZ  | مصلی اور مسجد میں جنازے پر نماز پڑھنے کابیان  | MZ9  | في الجنائز                                         |  |  |
|      |                                               |      | ]                                                  |  |  |

| 040      | ******************                                  |             |                                                   |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--|--|
| صفحه     | عنوان                                               | صفحه        | عنوان                                             |  |  |
| 179A     | الجنازة                                             | <u>Γ</u> ΛΛ | مقصدا مام بخاريٌ                                  |  |  |
| 791      | جنازه پرسورهٔ فاتحه <u>پ<sup>و</sup> هنه</u> کابیان | <b>ም</b> ለለ | لمسجد مین نماز جنازه کانتکم                       |  |  |
| 799      | نماز جنازه مين قراءة الفاتحه كأحكم                  | MAA         | مام شافعی اورامام احد بن حنبل کا مسلک             |  |  |
| 794      | شوافع وحنابله كالمسلك ووليل                         | <b>ም</b> ላል | امام ابوحنیفهٔ اورامام و لکٌ کا مسلک              |  |  |
| 799      | حنفيه ومالكيه كالمسلك ودليل                         |             | امام شافعیٌّ وامام احمدٌ کا استدلاں               |  |  |
| 400      | <u> </u>                                            | II :        | حنفيةٌ ومالكيةٌ كااستدلال                         |  |  |
| ۵۰۰      | سورة الفاتحه كب برهى جائے                           | M/4         | کیلی دلیل:<br>کالی دلیل:                          |  |  |
| 000      | سوال وجواب                                          | m/ 9        | ووسری دلیل:                                       |  |  |
| ۵+۱      | ا تعال <i>ائم</i> ه                                 | rer         | لمنشأ أختلاف                                      |  |  |
| 2+1      | نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں                         | И           | (۲۱) بناب منايكره من التخاذ المساجد               |  |  |
| <u> </u> | (٢٢) باب الصلاةعلى القبر بعد                        | سووس        | على القبور                                        |  |  |
| 0.4      |                                                     | 1444        |                                                   |  |  |
| ۵+۲      | ڈن کئے جانے کے بعد قبر پر نماز پڑھنے کا بیان        |             | (٢٢) باب الصالاة على النفساء إذا                  |  |  |
| ۵۰۳      | قبر پرنماز جنازه میں اختلاف ائمه                    | ۳۹۳         | مالت في نفاسها                                    |  |  |
| D+1      | (٢٧) بابِ الميت يسمع خفق النعال                     |             | نفاس والى عورت برثماز پڑھنے كابيان جب كه وه       |  |  |
| D+1      | مردہ جوتوں کی آواز سنتاہے                           | M9M         | حالب نفاس پر مرجائے                               |  |  |
| ۵۰۵      | تفريح _                                             | ∥ .         | (٢٣) باب أين يقوم من المرأة                       |  |  |
| ۵۰۵      | مئلة ساع موتى                                       | Map         | والمرجل؟                                          |  |  |
| ۵۰۵      | سوال وجواب                                          | ∎t .        | عورت اورمردکے جنازہ میں کہاں کھڑا ہو؟             |  |  |
|          | (٢٨)بساب من أحسب الدفن في الأوض                     |             | (١٣) بابِ التكبير على الجنازة أربعاً              |  |  |
| P-0      | المقدسة أو نحوها                                    | <b>B</b> 1  | جنازه کی چه رنگبیروں کا بیان<br>س                 |  |  |
|          | اس شخص کا بیان جوارض مقدسہ یا اس کے علاوہ<br>پیر    |             | نماز جنازه میں جارتگبیروں پراجماع صحابہ<br>پریسر  |  |  |
| N-4      | جگہوں میں ڈن ہونا پسند کر ہے                        |             | چوتھی تکبیر کے بعد قبل السل م ہاتھ چھوڑ نا چاہیئے |  |  |
| D+7      | تشريح                                               |             | (۲۵) باب قراءة فاتحة الكتاب على                   |  |  |
|          | <u> </u>                                            | <u> </u>    |                                                   |  |  |

| <del>                                     </del> |                                                           |          |                                                          |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--|
| صفحه                                             | عنوان                                                     | صفحه     | عنوان                                                    |  |
|                                                  | (44)باب : هل يخرج الميت من القبر                          | 4        | سوال وجواب                                               |  |
| ۵19                                              | واللحدلعِلة؟                                              | ۵۱۰      | (۲۹) باب الدفن بالليل                                    |  |
|                                                  | کیا میت کو کسی عذر کی بناء پر قبر یا لحد سے نکالا         | ۵1+      | رات کودنن کرنے کابیان                                    |  |
| 419                                              | جاسكتاہے؟                                                 | ااھ      | (+ 2) باب بناء المسجد على القبر                          |  |
| ]].                                              | و فنانے کے بعدمیت کو بونت ضرورت نکالنا جائز               | ااھ      | قبر پرمسجد ہنانے کا بیان                                 |  |
| ۵1۹                                              |                                                           | ااھ      | تزجمه                                                    |  |
| ۵۲۰                                              | ا تشریح                                                   | ااه      | (12) باب من يدخل القبر المرأة                            |  |
| 241                                              | (44) باب اللحد والشق في القبر                             | الف      | عورت کی قبر میں کون اتر ہے                               |  |
| <u>ori</u>                                       | أ قبر مين لحداورش كابيان                                  | ۵۱۲      | ( ۵۲) باب الصلاة على الشهيد                              |  |
|                                                  | (٩ ٤)بـاب :إذااسلم العببي فمات ءهل                        | ۱۱۵      | ههید برنماز بڑھنے کا بیان<br>م                           |  |
|                                                  | يسصلى عليسه ؟وهـل يـعـرض عـلـى                            | ۳۱۵      | شهیدی نماز جنازه کامسکله                                 |  |
| arr                                              | الصيَّى الإسلام ؟                                         | ۳۱۵      | اختلاف کی بنیاد                                          |  |
|                                                  | جب بچہاسلام لے آئے اور مرجائے تو کیا اس                   | ria :    | (43) باب دفن الرجلين والفلالة في قبر                     |  |
| [[                                               | پر نماز پڑھی جائیگی ؟ اور کیا بچه پر اسلام چیش کیا<br>سند |          | ا یک قبر میں دو یا تین آ دمیوں کے دفن کرنے               |  |
| arr                                              | جاسکتاہے؟<br>ایک انداز ا                                  | MIA      | كابيان                                                   |  |
| arr                                              | مقصد بخاري                                                | ria      | (۵۴) باب من لم ير فسل الشهداء                            |  |
|                                                  | (٨٠) يساب: اذا قسال السمشرك عند                           |          | اس مخص کا بیان جس کے نز دیک شہداء کاعسل<br>برین          |  |
| ۲۲۵                                              | الموت : لا اله آلا الله                                   | ria      | <i>چار کین</i>                                           |  |
| ory                                              | جب مشرک موت کے قریب لا اللہ الا اللہ کیے                  | YIQ      | (23) باب من يقدم في اللحد                                |  |
| 012                                              | (۱۸) باب الجريدة على القبر<br>قدمه في الراب               | 110      | لحدييں پہلے کون رکھا جائے<br>م                           |  |
| 012                                              | قبر پرشاخ نگانے کا بیان<br>من ق کتخنه                     | ۵۱۷      | مقبوم                                                    |  |
| OTA .                                            | عذاب قبر کی تخفیف<br>ق م می خرط می زیرد سا                | ۵۱۷      | (27) باب الأذخر والحشيش في القبر  <br>قريس دشيال من ادار |  |
| DFA                                              | قبر پرشاخ گاڑنے کامئلہ<br>قب میرا میران میروس زیر تھی     | 214      | قبرميں اذخريا گھاس ڈالنے کابيان<br>                      |  |
| 11000                                            | قبروں پر پھول ڈالئے اور چپا در چڑھانے کا تھم              | DIA      | الم جمه                                                  |  |
| <u>                                    </u>      |                                                           | <u> </u> | J i                                                      |  |

| 940      | <del>*************</del>                     | **                                    | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                    |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                        | صفحه                                  | عنوان                                        |
| 200      | كاييان                                       | orr                                   | <b>قبر</b> کو پھلانگنا جِ مُزہے یانہیں       |
| arz      | (٨٧) باب التعوذ من عذاب القبر                | ٥٣٢                                   | <b>ت</b> ېرى اونچائى ئىتى مونى چا <u>ىيئ</u> |
| arz      | عذاب قبرسے بناه ما تنگنے کا بیان             | ٥٣٣                                   | جلوس على القمر كي مما نعت كي وجه             |
|          | (٨٨) بساب عسداب المقبو من العيبة             | ۵۳۳                                   | كتبدلكاني علم                                |
| ara      | والمبول                                      |                                       | حیلہ اسقاط کا کیا تھم ہے                     |
|          | غیبت اور پیشاب سے قبر کے عذاب ہونے کا        |                                       | (٨٢) بساب موعيظة السمعدث عند                 |
| AMA      | بيان                                         | معم                                   | القبر وقعود اصحابه حوله                      |
|          | (٨٩)باب السميت يعرض عليه مقعده               |                                       | قبرکے پاس محدث کا تصیحت کرنا اور ساتھیوں کا  |
| 500      | بالغداة والعشي                               |                                       | اس کے چاروں طرف بیٹھنا .                     |
| ۵۳۹      | میت پرشنج وشام کے وقت پیش کئے جانے بیان      |                                       | زجمه ا                                       |
| 500      | (٩٠) باب كلام الميت على الجنازة              | il .                                  | (Alm) باب ماجاء في قاتل النفس                |
| 200      | جنازه رمیت کے کلام کرنے کابیان               | ۲۳۵                                   | خودکشی کرنے والے کا بیان                     |
| ۵۵۰      | (١٩) باب ماليل في أولاد المسلمين             | 07Z                                   | تشرت الشرت                                   |
|          | مسلمانوں کے اولا دیے متعلق جوروا بیتیں منقول | ٥٣٩                                   | مشیت اور رضامین فرق                          |
| ۵۵۰      | <u>بن ان کابیان</u>                          | ٥٣٩                                   | MERCY KILLING کاهم                           |
| ۵۵۰      | مسلمانوں کے بیجے جنت میں ہوں گئے             |                                       | (۸۴)باب مايكره من الصلاة على                 |
| aar      | (٩٢) باب ماقيل فيأولاد المشركين              | II.                                   | المنافقين والاستغفار للمشركين                |
| aar      | مشرکین کی اولا د کابیان                      |                                       | منافقین پر نماز پڑھنے اور مشر کین کے لئے وعا |
| Dar      | اولا دمشر کین کے بارے میں اقوال              | مهره                                  | ومغفرت کرنے کی کراہت کا بیان                 |
| ۵۵۵      | (۹۳) باب :                                   | اهم                                   | (٨٥) باب ثناء الناس على الميت                |
| l co     | اغایت احتیاط<br>ا                            | امو                                   | میت برلوگور کی تعریف کرنے کابیان             |
| raa      | الفاظ <i>حديث كي تشريح</i>                   | ۵۳۲                                   | الشرت ع                                      |
| ٢۵۵      | مقصد بخاری                                   | ١٥٥٣                                  | (٨٢) باب ماجاء في عذاب القبر                 |
| 100      | (٩٣)باب موت يوم الافتين .                    |                                       | عذاب قبر کے متعلق جو حدیثیں منقول میں ان     |
| <u> </u> |                                              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ]                                            |

|      | <i></i>     |      | العام البارق جلارا                       |
|------|-------------|------|------------------------------------------|
|      | <del></del> |      | <del>*************</del>                 |
| مفحه | عنوان       | صفحه | عنوان                                    |
|      |             | ۲۵۵  | ووشنبہ کے دن مرنے کا بیان                |
|      |             | ۵۵۸  | (9 8)باب موت الفجأة البغتة               |
|      |             | ۵۵۸  | اچا تک موت کابیان                        |
|      |             | ಎಎ੧  | 7,جمه                                    |
|      |             | ٥۵٩  | تشريح                                    |
|      |             | ٠٢٥  | ایصال ثواب کا ثبوت                       |
|      |             | li   | (٩٦) بـــاب مـــاجـــاء فــي             |
|      |             |      | لبسرالنبي الأاوأبسي يسكسر وعسسر          |
|      |             | DYI  | وضيالةعنهماء                             |
|      |             | ۳۲۵  | قبركوبان نما بنا تاسنت ہے                |
|      |             | ara  | عا تشمد يقتر كاتواضع والكساري            |
|      |             | 240  | حضرت فاروق اعظم عله کی وصیت              |
|      |             | PFG  | (42)باب ماينهي من سب الأموات             |
|      |             | ٩٢٥  | مردوں کو برا بھلا کہنے کی عمانعت کا بیان |
|      |             | 679  | (۹۸)باب ذکرشرارالموتی                    |
|      |             | PYG  | مردوں کی برائی کابیان                    |
|      |             |      |                                          |
|      |             |      |                                          |
|      |             |      |                                          |
|      |             |      |                                          |
|      |             |      |                                          |
|      |             | •    |                                          |
|      |             |      |                                          |
|      |             |      |                                          |
|      |             |      |                                          |

|  |   | , |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |

#### 4

# الحمد الله وكفي وسلام على عباده الذين أصطفي.

# عرض مريتب

اساتذہ کرام کی درس تقاریرکو ضبط تحریر میں لانے کا سلسد زمانہ قدیم سے چرا آر ہا ہے ابنائے دار العلوم دیج بندہ غیرہ میں فیسن المساوی ، فیضل المساوی ، آندواد المساوی ، المحو کب المحدی ، المحدی مسلم ، کشف المباوی ، تقریر بخاری شریف اور درس بخاری جیس المحدی المحدی المحدی المحدی کے طالبین ہر دور میں الن تقاریر دل پذیر سے استفادہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی میں سی بخاری کی مسند تدریس پر رونق آ را وشخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت بر کاتہم ( سابق جسٹس شریعت اپیلٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان )علمی وسعت ،فقیہا نہ بھیرت ،فہم و بن اور فکفنه طرز تغییم میں اپنی مثال آپ ہیں ، درس حدیث کے طلب اس بحرب کنار کی وسعتوں میں کھوج تے ہیں اور بحث ونظر کے نئے نئے افق ان کے نگاموں کو خیرہ کر دیتے ہیں ،خاص طور پر جب جد بدتدن کے بیدا کردہ مسائل سامنے آتے ہیں تو شرعی نصوص کی روشن میں ان کا جائزہ ،حضرت شیخ الاسلام کا وہ میدان بحث ونظر ہے جس میں ان کا خانی نظر نہیں آتا۔

آپ حضرت مولانا محمدقاسم نا نوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیو بندکی دعاؤں اور تمناؤں کا مظہر بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آخر عمر بیس اس تمنا کا اظہار فر مایا تھا کہ میرا جی جا بتا ہے کہ بیس اگریزی پڑھوں اور پورپ بکخ کران دانایان فرنگ کو بتاؤں کہ حکست وہ نہیں جسے تم حکست ہجھ رہے ہو بلکہ حکست وہ ہے جوانسانوں کے در وہ ماغ کو حکیم بنانے کے لئے حضرت خاتم النہین وہ کا کے مہارک واسطے سے خدا کی طرف سے دنیا کوعط کی گئی۔ افسوس کہ حضرت کی عمر نے وفانہ کی اور بیتمنا تھئے تھیل رہی ،لیکن اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی تمناؤں اور دعاؤں کورونہیں فرماتے ،اللہ تعالیٰ حفظہ اللہ کی صورت میں پورا کر دیا کہ آپ کی علمی وعلی کا دشوں کو دنیا ہو کہ کا دشوں کو دنیا ہو کہ کا دشوں کو دنیا ہو کہ کہ مثانی دنیا ہو کہ کا دشوں کو دنیا ہو کہ کہ دنیا ہو کہ کہ دنیا ہو کہ دنیا ہو کہ کہ دنیا ہو کہ دنیا ہو کہ کہ دنیا ہو کہ دنیا ہو کہ دنیا ہو کہ دنیا ہو کہ کہ دنیا ہو کہ کہ دنیا ہو کہ دیاں پر مسرس اور ان کو دور حاضر کی دبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کو منیا ب اللہ عطام ہوئی ہے۔

جامعہ دارالعلوم کرا چی کے سابق شخ احدیث حضرت مولانا سحبان محمودص حب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب میرے پاس پڑھنے کے لئے آئے تو بمشکل ان کی عمر گیارہ ابارہ سرل تھی مگر اس وقت سے ان پر آٹار ولایت محسوس ہونے لگے اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترتی و برکت ہوتی ربی ، یہ مجھ سے استفادہ کرتے رہے اور میں ان سے استفادہ کرتارہا۔

س بق شخ الحديث حضرت مولا ناسى ن محمود صحب رحمه للدفر مات بين كدايك دن حضرت مول نامفتى محد شفع صاحب رحمه الله على عثاني صاحب رحمه الله عنه محمد تقى كوكيا محد شفيع صاحب رحمه الله في مجمد تقى محمد تقى كوكيا مستحقة مورسي بهجة سع بهت اوير بين اوربيحقيقت ہے۔

ان کی ایک کتاب علوم القرآن ہے اس کی خطرت مول نامفتی محد شفیع صاحب کی حیات میں پخیل ہوئی اور چھی اس پرمفتی محمد شفیع صاحب نے غیر معمولی تقریظ کھی ہے۔ اکا برین کی عاوت ہے کہ جب کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں توجائج ٹول کر بہت بچے تکے انداز میں کرتے ہیں کہیں مبالغہ نہ ہو مگر حضرت مفتی صحب قدس سرہ کھیتے ہیں کہ ہ

یکمل کتاب ماشا واملدایسی ہے کہ گرمیں خود بھی اپنی تندر سی کے زیائے میں لکھتا تو ایسی نہ لکھ سکتا تھ ،جس کی ووجہ فلا ہر ہیں :

مہلی وجاتویہ کہ عزیز موصوف نے اس کی تصنیف میں جس تحقیق وتنقیدا ورمتعلقہ کتا ہوں کے عظیم ذخیرہ کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میرے بس کی بات نہ تھی، جن کتا ہوں سے یہ مضامین لئے گئے ہیں ان سب ما خذوں کے حوالے بقید ابواب وصفحات حاشیہ میں درج ہیں، انہی پر سرسری نظر ڈولنے سے ان کی تحقیقی کاوش کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

اورووسری وجد جواس سے بھی زیادہ ظاہر ہے وہ بیا کہ میں اگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بناء پر مستشرقین بورپ کی ان اللہ بین زبان سے باکل ہی ناواقف تھ ،جن میں انہوں نے قرآن کریم اور عوم قرآن کے متعمق زہر آلود تلبیسات سے کام لیا ہے ، برخوردار عزیز نے چونکہ اگریزی میں بھی ایم ۔اے ،ایل ۔ایل ۔ بی اعلیٰ نمبرول میں باس کیا ، انہوں نے ان تلبیسات کی حقیقت کھول کر وفت کی اہم ضرورت بوری کردی۔

اسی حرح شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ نے حضرت مولا نامحد تقی عثانی صاحب مرطلهم کے بارے میں

تحريركيا

لقدمن الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الغالية الكريمة ، وطبع هذا الكتاب الحديثى الفقهى العجاب ، في مدينة كراتشى من باكستان ، متوجا بخدمة علمية ممتازة ، من العلامة المحقق المحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة الشيخ محمد تقى العثمانى ، نجل سماحة شيخنا المفتى الأكبر مولانا محمد شفيع مد ظله العالى في عافية وسرور.

فقام ذاك النبجل الوارث الألمعي بتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه، بما يستكمل غاياته ومقاصده، ويتم فرائده و فوائله ، في ذوق علمي رفيع ، وتنسيق فني طباعي بديع ، مع أبهي حلة من جسمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء المجلد الأول منه تحفة علمية رائعة . تتجلى فيها خدمات المحقق اللوذعي تفاحة باكستان فاستحق بهذا الصنيع العلمي الرائع : شكر طلبة العلم والعلماء .

کے علامہ شہراحرعثاثی کی کتاب شرح شیخ مسلم جس کا نام فت المملهم بیشور حصوب مسلم اس کی بخیس سے بل ہی اپنے ما مک حقیق سے جالمے ۔ تو ضروری تھا کہ آپ کے کام اوراس حسن کارکر دگی کو پایہ بخیس تک پہنچا کیں اسی بناء پر ہمارے شخ ، علامہ مفتی اعظم حضرت مولا نامح شفیقی محمد اللہ نے فرجین وذکی فرزند، محدث جبیل ،فقہید ، ادیب واریب موما نامح محمد تقی عثانی کی اس سلسلہ میں ہمت وکوشش کو ابھارا کہ فت مالہ مسلم کی تکمیں کرے ، کیونکہ آپ حمد رسی ہم تھے اور پھراس کو بھی بخو بی جانے تھے کہ کے مقام اور حق کو خوب جانے تھے اور پھراس کو بھی بخو بی جانے تھے کہ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ پی خدمت کی حقد انجام کو پہنچ گی۔

اس طرح عالم اسلام کی مشہور فقهی شخصیت ڈاکٹر علامہ یوسف القر ضاوی **نیکملة فتح الملهم** پرتبھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وقد ادخر القدر فضل اكماله وإتمامه - إن شاء الله - لعالم

جليل من أسره علم و فضل "ذرية بعضها من بعض "هو الفقيم ابن الفقيم ،صديقنا العلامة الشيخ محمد تقى العشماني ،بن الفقيم العلامة المفتى مو لانامحمد شفيع رحمه الله و أجزل مئوبته ،و تقبله في الصالحين.

وقد أتاحت لى الأقدار أن أتعرف عن كتب على الأخ المفاضل الشيخ محمد تقى، فقد التقيت به فى بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية ،ثم فى جلسات مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، وهو يمثل فيه دولة باكستان، ثم عرفته أكثر فأكثر ، حين سعدت به معى عضوا فى الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي بالبحرين ، والذى له فروع عدقفي باكستان .

وقد لمست فيه عقاية الفقية المطلع على المصادر المتمكن من النظر والاستنباط القادر على الاختيار والترجيح ، والواعى لما يدور حوله من أفكار ومشكلات – أنتجها

هذا العصر الحريص على أن تسود شريعة الاسلام وتحكم في ديار المسلمين .

و لا ريب أن هذه الخصائص تجلت في شرحه لصحيح مسلم ، وبعبارة أخرى : في تكملته لفتح الملهم .

فقد وجدت في هذا الشرح :حسن المحدث، وملكة الفقيم، وعقلية المعلم، وأناة القاضي، ورؤية العالم المعاصر، جنبا إلى جنب.

ومما يذكر له هنا: أنه لم يلتزم بأن يسير على نفس طريقة شيخه العلامة شبير أحمد، كما نصحه بذلك بعض أحبابه، وذلك لوجوه وجيهة ذكرها في مقدمته. ولا ريب أن لكل شيخ طريقته وأسلوبه الخاص، الذي يتأثر بمكانه وزمانه وثقافته، وتيارات الحياة من حوله. ومن التكلف الذي لا يحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره، وقد خلقه الله مستقلا.

لقد رأيت شروحا عدة لصحيح مسلم،قديمة وحديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقى هو أول اها بالتنويه، وأوفاها بالفوائد والفرائد، وأحقهابأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح الثاني.

فهو موسوعة بحق ،تتضمن بحوثا وتحقیقات حدیثیة ،وفقهیة و دعویة و توبویة .وقد هیأت له معرفته باکثر من لغة ،ومنها الإنجلیزیة ،و کذلک قراء ته لثقافة العصر ،واطلاعه علی کثیر من تیاراته الفکریة ،أن یعقد مقارنات شنی بین أحکام الإسلام و تعالیمه من ناحیة ، وبین الحیانات و الفلسفات و النظریات المخالفة من ناحیة ،ناحیة أخوی و أن یبین هنا اصالة الإسلام و تمیزه الخواند المخالفة من ناحیة أخوی و أن یبین هنا اصالة الإسلام و تمیزه الخواند المخالفة من الحیة أخوی و أن یبین هنا اصالة الإسلام و تمیزه الخواند و النول نے مراقع میسر ہوئے کہ میں برادر فاضل شخ محریقی کو قریب سے پیچانوں ۔ بعض فتو وَال کی مجالس اور اسلامی محکموں کے مراق شعبول میں آپ سے ملاقات مولی پیر مجمع الفقد الاسلامی کے محلول میں بھی ملاقات کے مواقع آتے رہے ، آپ اس مجمع میں پاکتان کی نمائندگی فرماتے ہیں ۔الغرض اس طرح میں آپ کو قریب سے جانبار ہا اور پھریہ تعارف بڑھتا ہی چلاگی جب میں آپ کی ہمرائی سے فیمل اسلامی بینک ( بحرین ) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر فتخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین ) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر فتخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین ) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر فتخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین ) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر فتخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین ) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر فتخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین ) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر فتخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین ) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر فتخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین ) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر فتخب ہوئے تھے جس کی بین سیال میں بھی کئی شافیں ہیں۔

. تومیں نے آپ میں فقہی سمجھ خوب پائی اس کے سرتھ مصادر و ما خذفقہ یہ پر بھر پوراطلاع اور فقہ میں نظر وفکر اور اشنباط کا ملکہ اور ترجیح و اختیار برخوب قدرت محسوس کی ۔ اس کے سرتھ آپ کے اردگر دجو خیالات ونظریات اور مشکلات منڈلا رہی ہیں جواس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوچ سمجھ رکھنے والا پایا اور آپ ماشاء ابتداس بات پر حریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ ک بالا دستی قائم ہوا ور مسلم ن علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دورہ ہوا ور بلاشبہ آپ کی بین خصوصیات آپ کی شرح صبحے مسلم (تکملہ فتح الملہم میں خوب نمایاں اور روش ہے۔

میں نے اس شرح کے اندرایک محدث کا شعور، فقیہ کا ملکہ، ایک معلم کی ذکاوت، ایک قاضی کا تدبر اور ایک عام کی بصیرت محسوس کی ۔
معلم کی ذکاوت، ایک قاضی کا تدبر اور ایک عام کی بصیرت محسوس کی ۔
میں نے ضح مسلم کی قدیم وجد یدبہت می شروح دیکھی ہیں لیکن بیشرح تم مشروح میں سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل استفادہ ہے، بیجد ید مسائل کی تحقیق ت میں موجودہ دور کا فقہی انسائکلو پیڈیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ حق دار ہے کہ اس کو ضح مسلم کی اس زیادہ حق دار ہے کہ اس کو صح مسلم کی اس زیادہ حق دار دی جائے۔

سیشرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل ابحاث اور جد پر تحقیقات اور فقہی ، دعوتی ، تربیتی مباحث کوخوب شامل ہے۔ اس کی تصنیف بیس حضرت مو لف کوئی زبانوں سے ہم آبٹگی خصوصاً اگریزی سے معرفت کام آئی ہے اس طرح زبانے کی تہذیب و ثقافت پر آپ کا مطالعہ ور بہت می قبری ہے اس طرح زبات پر اطلاع وغیرہ بیس بھی سپ کودسترس ہے۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آس نی کردی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات و رفلنفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقامات پر اسلام کی خصوصات اور انتماز کوا می گرکریں۔

احقر بھی جہ معددارالعلوم کراچی کا خوشہ چین ہے اور بھرالنداسا تذ کا کرام کے ملمی دروس وراصلاحی ہی س ہے استف دیے کی کوشش میں لگار بتاہے اور ان مجاس کی افادیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے تحت گذشتہ چووہ (۱۳) سالوں سے ان دروس ومج لس کوآڈیویسٹس میں ریکارڈ بھی کرر ہاہے۔اس وقت سمعی مکتبہ میں اکابر کے بیانات اور دروس کا ایک بڑاڈ خیرہ احقر کے پیس جمع ہے،جس سے ملک و بیرون ملک وسیع پیپے نے پر استفادہ ہور ہاہے؛ خاص طور پردرس بخاری کے سلسلے میں احقر کے پاس اپنے دواسا تذہ کے دروس موجود ہیں۔ استاذ الاسا تذہ شیخ الحدیث حضرت مولا ناسحہان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس بخاری جودوسولیسٹس میں محفوظ ہے اور شیخ الاسلام حضرت مولہ نامفتی محمر تقی عثانی حفظہ اللہ کا درس حدیث تقریبا تین سوکیسٹس میں محفوظ کر لی گیا ہے۔

انہیں کتابی صورت میں لانے کی ایک وجہ رہی ہوئی کہ کیسٹ سے استفاد ہُ عام مشکل ہوتا ہے ،خصوصاً طلبا کرام کے لئے دسائل و ہولت نہ ہونے کی بنء پر سمعی بیا تات کو خرید نا اور پھر تھا ظت سے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے جب کہ کتابی شکل میں ہونے سے استفادہ ہرخاص وعام کے لئے پہل ہے۔

چونکہ جامعہ دارالعلوم کراچی بیں سی بخاری کا درس سالباس ل سے است ذمعظم بین الحدیث حضرت مولانا
سیان مجمود صاحب قدس سرہ کے سپر درہا۔ ۲۹ رذی الحجہ واس بے ہروز ہفتہ کویٹن الحدیث کا حادیث وفات پیش
آیا تو سی بخاری شریف کا بیدرس مور دی ہر محرم الحرام ۱۳۳۰ ہے ہروز بدھ سے استاد محترم ہیں الاسلام مفتی جمرتنی عثانی
صدب مظلم کے سپر دہوا۔ اُسی روز میح ۸ بجے سے مسلس ۲ سالوں کے دروس شیپ ریکارڈر کی مدد سے منبط
کئے۔ انہی لیجات سے است ذمحترم کی مؤمنا نہ نگا ہوں نے تاک لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد کتا کی شکل
میں موجود ہونا جا ہے ، اس بناء پر احقر کوارشا دفہ مایا کہ اس مواد کوتح بری شکل میں لاکر جھے دیا جائے تاکہ میں اس
میں سیقاسیقا نظر ڈال سکوں ، جس پر اس کام (افع م البادی) کے ضبط وتح بریش لانے کا آغاز ہوا۔

دوسری وجہ بیجی ہے کہ کیسٹ میں بات مندسے نکل اور ریکار ڈہوگئ اور بسااوقات سبقت لسانی کی بناء پر عبارت آگے پیچے ہوجاتی ہے (ف البشر یہ حطی ) جن کی تھے کا از الہ کیسٹ میں کمکن ٹبیں ۔ لہذا اس وجہ ہے بھی اسے کتا بی شکل دی گئی تا کہتی المقد و رفطی کا تدارک ہوسکے ۔ آپ کا بیار شاداس جزم واحتیا طاکا آئینہ دارہ جو سلف سے منقول ہے ' ' کہ سعید بن جبیر 'کا بیان ہے کہ شروع میں سید نا حضرت ابن عباس نے بھوسے آموخت سننا چا ہاتو میں گھبرایا ، میری اس کیفیت کو دکھے کہ اربن عباس نے فرمایا کہ:

"أوليس من نعمة الله عمليك أن تحدث وأنا شاهد فإن

اصبت فذاك وإن اخطأت علمتك". . .

آ طبقات ابن سعد : ص: الا امج: او مدوین حدیث: ص: الا امج: او مدوین حدیث: ص: ۱۵۵ کی حق تعالیٰ کی به نعمت نہیں ہے کہتم صدیث بیان کر داور بیس موجود ہوں ، اگر صحیح طور پر بیان کرو گے تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے ادر اگر غلطی کرو گے تو میں تم کویت دول گا۔

اس کے علاوہ بعض بزرگان دین اور بعض احباب نے سمعی مکتبہ کے اس عمی ا ثاثے کود کیے کراس خواہش

کااظہار کیا کہ درس بخاری کوتح ریں شکل میں بھی پیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید تبل ہوگا'' درس بخاری'' کی پیرکتاب بنام''انعام البرری''جوآپ کے ہاتھوں میں ہے،اس کا وش کا ثمرہ ہے۔

حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ کو بھی احقر کی اس محنت کاعلم اور احساس ہے اور احقر سمجھتا ہے کہ بہت س

مشکلات کے باوجوداس ورس کی معمی ونظری مجیل وتحریر میں پیش رفت حضرت ہی کی دعاؤں کاثمرہ ہے۔

احقر کواپی تبی دامنی کا احساس ہے بید مشغلہ بہت بڑاعلمی کا م ہے، جس کے لئے وسیع مطالعہ علمی پختگی اوراستحضار کی ضرورت ہے، جبکہ احقر ان تمام امور سے عاری ہے، اس کے باوجودالی علمی خدمت کے لئے کر استے ہوناصرف فضل اللی ، اپنے مشفق استا تذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پر موصوف استادمحتر م دامت برکاتہم کی نظرعنایت ، اعتماد ، توجہ ، حوصلہ افر ائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

ناچیز مرتب کومراحل ترتیب میں جن مشکلات و مشقت سے واسط پڑاوہ الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے اوران مشکلات کا اندازہ اس بات سے بھی بخونی لگایا جا سکتا ہے کہ موضوع پر مضمون و تصنیف لکھنے والے کو یہ سہولت رہتی ہے کہ لکھنے وال اپنے ذہین کے مطابق بنائے ہوئے خاکہ پر چلت ہے ، لیکن کسی دوسر سے بڑے عالم اور خصوصاً ایسی علمی شخصیت جس کے علمی تبحر و برتری کا معاصر مشاہیرا الی علم وفن نے اعتر اف کیا ہوان کے افا دات اور دقیق فقی شخصیت جس کے علمی تبحر و برتری کا معاصر مشاہیرا الی علم وفن نے اعتر اف کیا ہوان کے افا دات اور دقیق فقی نکات کی ترتیب و مراجعت اور تیمین عنوانات مذکورہ مرحلہ سے کہیں دشوار و گھن ہے۔ اس فظیم علمی اور حقیق کا م کی مشکل ت جمعے جسے طفل مکتب کے لئے کم نہ تھیں ، اپنی بے مائیگی ، نا اہلی اور کم علی کی بناء پر اس کے لئے جس قدر دو ماغ سوزی اور عرق ریزی ہوئی اور جو محنت و کا وش کرنا پڑی جمعے جسے نا اہل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایز دی ہر مقام پر شامل حال رہا۔

میں کتاب و انعام الباری "جوآپ کے ہاتھوں میں ہے: بیسارا مجموعہ بھی بڑا فیتی ہے، اس لئے کہ حضرت استاذ موصوف کو القد تعالیٰ نے جو بھی عط فر ماید وہ ایک دریائے تا پید کنارہ ہے، جب بات شروع فرماتے تو عوم کے دریا بہن شروع ہوجاتے ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت مطاعہ اور عمق فہم دونوں سے نواز اہے، اس کے نتیجہ میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم ومعارف جو بہت ساری کتابوں کے چھائے کے بعد خلاصہ وعطر ہے وہ اس مجموعہ انعام الباری میں دستیاب ہے، اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آراء وتشر بھات، اس میں کہ استاد موسوف کی فقہی آراء وتشر بھاستاد موسوف کی موافقات پرمحققا نہ مدلل تھر سے علم و حقیق کی جان ہیں۔

میر کتاب (صحیح بخاری) '' کتاب بدء الوتی سے کتاب التوحید'' تک مجموعی کتب ۹۷ ،احادیث میر کتاب التوحید'' تک مجموعی کتب ۹۷ ،احادیث '' ۲۵۲۳' و ۲۵۲۳' پر مشتمل ہے ،اسی طرح ہرحدیث پر نمبرلگا کراحادیث کے مواضع ومتکررہ کی نشان دہی کا بھی التزام کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث بعد میں آنے و کی ہے تو حدیث کے آخر میں [انسطن المبرول کے ساتھ اور اگر حدیث الربی ہے تو اور اجع] نمبرول کے ساتھ افران لگا دیتے ہیں۔

كام ليائي-

بخاری شریف کی احادیث کی تخریج المکتب المصحة (بخاری بسلم، ترینی بنیائی، ابوداؤد، ابن باجه، موطاء ما لک بسنن الداری اور منداحد) کی حدتک کردی گئی ہے ، کیونکہ بسااوقات ایک بی حدیث کے الفاظ میں جو تق وت بوتا ہے ان کے فوائد سے حضرات الماعلم خوب واقف ہیں ، اس طرح انہیں آسانی ہوگ ۔

میں جو تق وت بوتا ہے ان کے فوائد سے حضرات الماعلم خوب واقف ہیں ، اس طرح انہیں آسانی ہوگ ۔

قر آن کریم کی جہاں جہال آیات آئی ہیں ان کے حوالہ معدتر جمہ بسورة کا نام اور آیتوں کے نبرساتھ ساتھ ویدئے گئے ہیں ۔ شروح بخاری کے سلط میں کسی ایک شرح کومرکز نہیں بنایا بلکہ حتی المقدور بغاری کی متندا ورمشہور شروح کو پیش نظر رکھا گیا ، البتہ جھ جیسے مبتدی کے سئے عمدة القاری اور تکھلة فتح الملهم کا کوئی حوالہ گیا تو اس کو حتی سمجھ بھی ۔ کا حوالہ بہت آسان ثابت ہوا۔ اس لئے جہال تکھلة فتح الملهم کا کوئی حوالہ گیا تو اس کو حتی سمجھ بھی ہیں۔

کا حوالہ بہت آسان ثابت ہوا۔ اس لئے جہال تکھلة فتح الملهم کا کوئی حوالہ گیا تو اس کو حتی سمجھ بھی ہیں۔

رب متعال حضرت شیخ الرسلام کا سابی عاطفت عافیت وسلامت کے ساتھ عمر دارز عطافر مائے ، جن کا وجود مسعود بلا شہراس وقت ملت اسلام یہ کے لئے تحت خداوندی کی حیثیت رکھتا ہے اورا مت کا عظیم سرما ہیہ ہو کہ اور جن کی زبان وقلم سے اسٹد تبارک و تعالی نے قرآن وحدیث اور اجماع امت کی صحیح تجیر و تشریح کا اہم تجدیدی

رب کریم اس کاوش کو قبول فرما کر احتر اوراس کے والدین اور جملہ اساتذ ہ کرام کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے، جن حضرات اوراحباب نے اس کام بیں مشوروں، وعاؤں پاکسی بھی طرح سے تعاون فرمایہ ہے، مولائے کریم اس محنت کوان کے لئے فلاح وارین کا ذریعہ بنائے اور خاص طور پراستا دمحتر مشیخ القراء افظ قاری سولانا عبدالملک صدحب حفظہ اللہ کوفلاح وارین سے نواز ہے جنہوں نے ہمہ وفتت کتاب اور حل عبارات کے دشوارگز ارمراحل کواحقر کے لئے مہل بنا کرلائبریری سے بے نیز زرکھا۔

صاحبان علم کواگراس درس میں کوئی ایسی بات محسوں ہوجوان کی نظر میں صحت و محقیق کے معیار سے کم ہو اور صبط وفقل میں ایسا ہوناممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور از راہ عنایت اس پرمطلع بھی فرمائیں۔

دی ہے کہ اللہ تعالی اسلاف کی ان علمی امائٹوں کی حفاظت فرمائے ، اور'' انعام الباری'' کے باتی مائدہ حصوں کی پنجی کی دیا ہے۔ حصوں کی پنجی سکے۔ حصوں کی پنجی کی دیا ہے تا کہ علم حدیث کی بیامائٹ ایٹے اٹل تک پنجی سکے۔ آمین یا رب العالمین . وماذلک علمی اللہ بعزیز

بنده:محمدانورحسين عفي عنه

فا صل و متخصص جامعددارالعلوم کراچی ۱۳ م ۹ رمغرالمقفر ۱۳۳۰ه برطابق ۵رفروری و ۱۳۰۰ مروز جعرات

| · |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   | • |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  | • |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |

# اا-كتاب الجمعة

رقم الحديث: ٩٤١ – ٩٤١

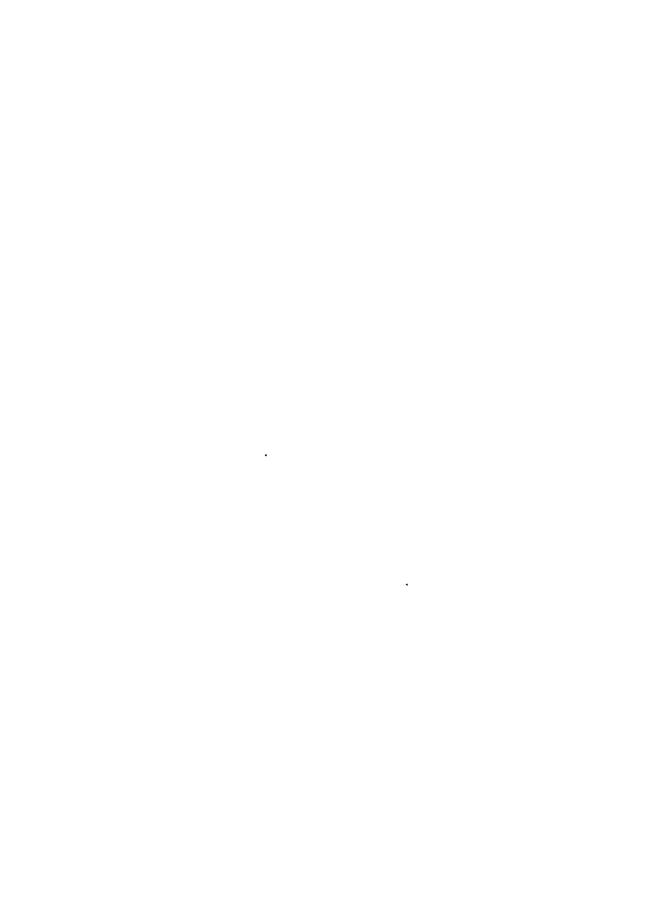

## بسم وللذ ولرحمل ولرحيم

## 1 1 - كتاب الجمعة

امام بخاری رحمداللد يهال سے كتاب المجمعد كے ابواب ذكر قرمار ہے ہيں۔

#### (١) بابُ فرض الجمعة،

زمانة جامليت اوريوم الجمعة

اسلام سے پہلے ہوم المسجمعة "يوم المعروبة" كبلاتا تفااور بيمنقول ہے كدر مانة جاہليت ميں كعب بن لوئى اس دن لوگوں كوچع كركے خطبه ديا كرتا تفا۔

جعد کی ابتداء کیسے ہوئی

جب اسلام آیا تو مکه کرمه میں مسلمان اس حالت بین نہیں ہے کہ با قاعدہ مبجد تغییر کر کے اس میں جعہ قائم کریں۔ لہذا جعد فرض نہیں ہوا تق۔

اسعد بن زرار ہ ﷺ نے مدینہ منورہ میں جب یہ دیکھا کہ بہود ونساری میں اجماع کے لئے ہفتہ میں ایک دن مخصوص ومقرر ہے: بہودشنبہ کے روز اور نساری کیشنبہ کے دن ایک جائے ہوتے ہیں ، اس لئے یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ ہفتہ میں ایک دن ایسا مقرر کریں کہ جس میں سب جمع ہوں اور اللہ عظالا کا ذکر وشکر کریں اور نماز پڑھیں اور اس کی عباوت و ہندگی کریں ، تو اسعد بن زرار ہ ﷺ نے جعہ کے دن کو تجویز کیا اور اس کو خماز پڑھائی ، اس طرح سب سے پہلے جمعہ کا اجتماع ہوا۔

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ کا ایک والا نامہ جمعہ قائم کرنے کے بارے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عند کے نام پہنچا کہ نصف النہار کے بعد سب مل کر بارگاہ خداوندی میں ایک دوگا نہ سے تقرب حاصل کیا کرو۔ ا

خلاصہ: تو جاہلیت میں سب سے پہلے کعب بن لوئی نے جمعہ قائم کیا اور اسلام میں سب سے پہلے اسعد بن زرار قط نے جمعہ قائم کیا۔

## بهلاخطبهاور بهلى نمازجمعه

حضور اقدس ﷺ نے جب ہجرت فرمائی تو قباء میں چودہ دن قیام فر، یا، جب قباء سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور جمعہ فرض ہوا، طرف روانہ ہوئے اور جمعہ فرض ہوا، علم نے ادبا ہوئے اور جمعہ فرض ہوا، چونکہ آپ ﷺ نے سب سے پہلے وہاں جمعہ ادافر مایا اس لئے مدینہ منورہ میں وہ مجد آج بھی'' مجد جمعہ'' کے ناتم سے محفوظ ہے۔ بیاسلام میں آپ ﷺ کا پہلا خطبہ اور پہلی نماز جمعۃ تھی۔ "

لَقُولَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِذَا تُوْدِى لِلصَّلَاةِ مِنْ يُؤَمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ فَاسْعَوا : فامضوا. [ الجمعة: ٩]

## آیت کی تشریح

جعہ کے دن کو جاہلیت میں یوم عروبہ کہتے تھے، تو انصار نے بجائے یوم عروبہ کے اس دن کا نام جمعہ تجویز کیا۔وجی الٰجی نے ان کی تصویب کی جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی:

إِذَا لُوُدِى لِسَلَّى اللَّهِ مِنْ يَّوُمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى فَاللَّهِ وَذَرُوا الْمَيْعَ .

مرجمہ: اے ایمان وابو جب اذان ہونماز کی جمعہ کے دن تو دوڑ واللّٰہ کی یا دکوا درچھوڑ دوخر پیروفر وخت۔

البر اليمسان قبال: أخبرنا شعيب قبال: حدثنا أبو الزناد أن عبدالرحملن بن هرمز الأعرج - مولى ربيعة بن الحارث - حدثه أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله الله القيامة، بيد أنهم أوتو الكتاب من قبلنا ، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس

۲ فصح البارى ، ج: ۲ ، ص: ۳۵۵ ، و عملة القارى ، ج: ۵ ، ص: ۵ ، و تلخيص الحبير ، ج. ۲ ، ص: ۵۰ ، و صحيح ابن ابن حبان ، ذكر البيان بأن اسعد بن زرارة هر الذي جمع اول جمعة بالمدينة قبل قدوم المصطفى ، ابن الجارود ، ج: ۱ ، ص: ۸۲.

لنا فيه تبع ، اليهو د غدا والنصاري بعد غد $_{
m )}$  .  $_{
m [}$ راجع: ٢٣٨  $_{
m ]}^{
m T}$ 

## امت محمد به کی فضیلت

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت ابو ہر بر قطاف کی حدیث روایت کی ہے کہ انہول نے حضور ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا''نسحسن الآخسرون السسابسقون يوم القيامة'' آپ ﷺ نے اپنی امت کے بارے میں فر مایا کہ ہم آخر ہیں بعنی ز مانہ کے اعتبار سے مؤخر ہیں ، لیکن قیامت کے دن دوسری اُمتوں پرسبقت لے جائیں گے۔

بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، "بيدا أنهم" كمعن بين غير أنهم ، البته بربات ضرور ہے کہ ہم سے پہنے جوامتیں آئی ہیں ان کوہم ہے پہلے کتاب دی گئی ہے، شم هذا يومهم الذي فرض عليهم **ف احته لفو افیه فهدانا الله له ، پ**ر بیان کادن ہے جوان پر فرض کیا گیا ،انہوں نے اس میں اختلاف کیا ، پھر الله تعالیٰ نے ہم کواس کی ہدایت دی۔ پس لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں، کل یہود کی عبادت کا دن ہے ور یرسول نصاریٰ کی عبادت کا دن ہے۔

عام شرّ ال نے اس کے بیمعنی بیان کئے میں کہ یہود و نصاریٰ کو بیا ختیار دیا گیا تھا کہ ہفتہ میں کسی ایک ون کومنتخب کرلوجس کوتم خاص طور براین عبادت کا دن قر اردو، بینی عبادت تو سار ہے دنوں میں ہے کیکن اس دن خاص طور پرعبادت کا اہتما م کیا جائے اور دنیا دی دھندے زیادہ نہ کئے جا تیں۔

یبود بول نے یوم السبت کواختیا رکیا۔ انہوں نے کہا کہ ایا مخلیق کی ترتیب ہے ، کہ ابتد نے اتو ارسے تخلیق شروع فرمائی ، جمعہ کے دن چھیل فرمائی۔اور ہفتہ کے دن ان کے خیال کے مطابق آ رام فر مایا یعنی چھٹی من ئی ،تو جس دن اللّدتع کی نے چھٹی منائی اس دن ہم بھی چھٹی منا کمیں گے ۔اس لئے یوم السبت کواختیا رکیا۔

نصاری نے کہا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کاعمل شروع فر مایا وہ دن بڑی اہمیت کا حاس ہے،لہذا اس دن کوہم خاص عبادت کے لئے قرار دیتے ہیں ،اس دن ہم دوسرے کا منہیں کریں گے ، چنانچے انہوں نے یوم الاحدكواختياركرلياب

کیکن حضورا قدس ﷺ نے فر مایا کہ ابتدتعہ کی نے ہمیں صحیح دن کی مدایت عطا فر ما کی بینی ایک طرح سے بیہ اختیارتو دیا گیا تھا،کین اللہ تعالی بیکھی دیکھر ہے تھے کہ کون سب سے زیادہ صحیح مؤقف اختیار کرتا ہے اور کس کا

س وفي صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، ياب هداية هذه الامة ليوم الجمعة ، رقم : ٣ / ٣ / ، وسنن النسالي ، كتاب المجمعة ، بناب اينجناب الجمعة ، وقم : \* ١٣٥ ، ومستد أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، وقم ؛ 

مؤ قف صحیح ہے۔ بعد میں الند تعالیٰ نے ہی رے سے خود جمعہ کو مقر رفر ہایا کہاصل میں ہی رے نز دیک بیدون تھا اور یہودو ضاریٰ نے جواخت رکیا ہے وہ ہی رک مرضی کے مطابق نہیں ہے اگر چہ ہیا رک رخصت کے مطابق ہے۔

------

توابقہ تعیٰ نے جمیں مدیر تی فرمائی'' فعالناس لنا فیہ قبع'' سارے لوگ اس معاملہ میں ہم سے پیچھے میں۔ہم جمعہ کے دن عبادت کرتے میں المی**ہود غداً** ، یہودسبت کا دن منتے ہیں ، **والمنصاری بعد غد**ر ، اور نصاری اگلادن لینی اتو ارکادن مناتے ہیں۔

اس دن کر شخصیص کا بنیا دی مقصد میتھا کہ اس میں عبادت پر زیادہ توجہ دی جائے ، یوں تو روزانہ پانچے نمازیں فرض ہیں ،کیکن جمعہ کواس لئے منتخب فر مایا کہ اس میں اور دنوں کی بہ نسبت زیادہ توجہ دی جائے۔

#### يهود كاغلو

یبود نے اس بات کواتنی عدّ ت سے لیا کہ سبت کے دن اپنے اوپر ہر کام کوحرام کر دیا۔ بے شک اس معاملہ میں احکامات بھی شدید تھے، تیمن انہوں نے اس میں بہت شدّ ت پید کر دی کہ جب اس دن کوعبادت کے لئے فتیار کرلیا تو اب اس دن کوئی مزدوری نہیں کرسکتا، کوئی شخص کوئی چیز نہیں بچ سکتا بلکہ سوائے عبادت یا بستریر پڑے رہنے کے کوئی کام جائز نہیں۔

یورپ میں بھی یہودیوں کے ہاں اس پر بڑی شدّ ت سے عمل ہور ہا ہے اور ائتہا کی مضحکہ خیز ہا تیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ مثلاً لفٹ میں جانا ہوتوں میں بٹن د بانا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی یہودی کھڑا ہوتو وہ سبت کے دن خود بٹن نہیں د باتا انتظار کرتا رہے گا کہ کوئی دوسرا آئے اور بٹن د ہائے جب تک دوسرا نہ آئے کھڑا رہتا ہے اور اگر کوئی دوسرا آیا اور اس منزل کا بٹن نہ د بایا جس پراس کو جانا ہے تو یہ او پر نیچے بھا گنا رہے گا۔اور بعض مرتبہ جب عاجز آتے ہیں تو دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لئے فلاں بٹن د بادو۔

اب حماقت دیکھئے کہ اگر ہر کام ناج ئز ہے تو بھرسوار کیوں ہوئے؟ بیبھی ایک کام ہے، پھر دوسرے کا انتظار کر نااوراُ سے کہنا کہ بٹن د باؤیہ سب کام کیسے جائز ہوگئے؟ تو یہودیول نے اس سبت کی تعطیل پر بہت شدّ ت سے عمل کیا۔

۔ نصاریٰ نے توار کا دن اختیار کیا اور اس پر اتن شذت تونہیں اختیار کی کہ کسی کا مکو ناج ئز کہا ہو، کیکن عام طور بڑمل یہی ہے کہ چھٹی ہوتی ہے اور کا روبار بند ہوتا ہے۔

مسمیانوں کے ہاں اصل زوراس بات پرہے کہ جعد کے دن عبد دت کی طرف زیادہ توجہ دی جائے اس سے حدیث میں آیا کہ جتنی جہدی مسجد جائے اتنا بہتر ہے، جوسب سے پیبلر گیا ایسا ہے گویا اونٹ قربان کیا اور جو اس کے بعد جائے ایسا ہے گویا بقر 8 قربان کیا **الیٰ آخر ہ**،آگے بیحدیث آر بی ہے۔ حاصل ہیں۔ کہ جتنہ ہو سکے اس دن کوعبادت کے لئے مخصوص کرو،لیکن کا روبار حیات کومطلقاً حرامنہیں کیا گیا۔ چنانچہ جس آیت میں یوم جمعہ کا ذکر ہے

"إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوالْبَيْعَ"

نداء جمعہ کے بعد نِن کوچھوڑ نے کا حکم ہے۔ اس کے بعد ہے" فَسَاذَا قُسْطِيَستِ السَّسَلَوا اُ فَانْتَشِسرُوا فِی الکارُضِ وَابْسَغُوْا مِنْ فَصْلِ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ،قرآن كَ اصطلاح ہے جوء م طور پر تجارت کے لئے استعال ہوتی ہے۔ "

معلوم ہوا کاروبار حیات بند کرن مقصود نہیں بکتہ مقصود یہ ہے کہ اقرباً اس دن کوزیادہ سے زیادہ عب دت میں استعال کیا جائے ۔ ثانیاً جونماز جمعہ کا وقت ہے اس وقت کارو یار بند کیا جائے ۔

جمعه کی چھٹی کا حکم

جمعہ کے دن چھٹی منا نا کوئی شرعی تھم نہیں ہے۔اگر کوئی شخص جمعہ کے دن کوئی کا م کرے، تجارت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشر طیکہ نداء کے بعد کاروبار بند کرے۔

لیکن اگر ہفتہ میں کسی بھی دن چھٹی کرنی ہے تو جمعہ کا دن زیا دہ مستحق ہے اس سئے کہ چھٹی کی وجہ ہے اس دن کوزیا دہ سے زیادہ عبادت میں خرچ کرنے کا موقع ہوگا ،اگر اس دن کو کام کا دن بنادیا تو پھرعب دت کا موقع مم ہوگا ، بہذا مقصد فوت ہوجائے گا۔

جمعہ کے علاوہ اتو ارکوچھٹی کرنے میں دوسری خرابی ہے بھی ہے کہ اس میں ایک غیرقوم کی نقالی کا شبہ ہے۔ اگر چہ میں پنہیں کہتا کہ اتو ارکوچھٹی منانا فسار کی کا شعار ہے ، کیونکہ بیدا گرکسی زبانہ میں شعار رہا ہوتو الگ بات ہے، لیکن اس زیانہ میں اتو ارکیچھٹی بین ایا قوامی صورت اختیار کرگئی ہے ، نصاری اور غیر نصد رکی ساری قومیں اتو ار

س فائدہ معزت شاہ صاحب کھتے ہیں کہ' ہراؤ ن کا پیھمٹیں ، کیونکہ جماعت کچر بھی ہے گی۔اور جمعہ ایک بن جگہ ہوتا تھا گھر کہاں سلے گا۔''اور اللہ کی یاد سے مراد خطبہ ہے اور نمر زبھی اُس کے عموم میں داخل ہے لیعنی ایے وقت جائے کہ خطبہ ہے۔ اُس وقت خرید و فروخت حرام ہے۔ اور ''دووڑ نے'' سے مراد بورے اہتر م اور مستعدی کے ساتھ جانا ہے۔ بھا گنام اذہیں۔ ( حمیبہ )''نہو کہ بی " سے مراد قرآن میں وہ اذان ہے جونز ول آیت کے وقت تھی لیتی ا، م کے مرحضے ہوتی ہے۔ کیونکہ اُس سے پہلی اذان بعد کو حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں 'خل ہے اجماع سے مقرر بھول ہے ، کیونکہ اُس اُس اور اُس کے انہا کہ وہ اور ان ان بھر کو حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ اس اور ان کا تھر بھی مشرک ہوتا ہے۔ البتہ او ان قدیم میں ہوگا اور او ان حاوث بیں بی تھم جہتر فیہ اور نفی رہے گا۔ اس تقریر سے تمام علی اور کالات مرتبع ہوگئے۔ نیز واضح رہے کہ ''یہ ایسا یہ سے مسلم اور (مثلاً سافر اور مریض وغیرہ) پر جعد فرض نہیں۔ ( تغیر عثانی ، سورة الجمعہ ، آب یہ نہر 4 ، ۱۰ فاکدہ ۸ ، موفی سے ۔

کے دن چھنی منانے لگی ہیں اس سے شعار ہون باتی نہیں رہا،لیکن چھٹی مننے میں نصاری کی مشابہت ضرور ہے، اور مشابہت بھی قابل احتر از ہے۔لہذا خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کو چھوڑ کر اتو ارکے دن چھٹی من نابیہ یقینۂ کراہت سے خان نہیں ہے۔

جمعہ کے دن چھٹی منانے میں دیگرمما لک ہے تعلقات اور را لبطے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے ، اس کا یاحل ہے؟

یلی بات بیہ کے کساراعالم اسلام جمعہ کے دن چھٹی منا تا ہے۔

دوسری بات کہ جہاں تک مغربی ممالک ہے رابطہ کا تعلق بے تو ان سے سارا دن گزرنے کے بعد رابطہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمارے ہاں صبح ہوتی ہے تو وہاں شام ہوجاتی ہے اس لئے اتو ارپا جمعہ دونوں برابر ہیں ،الہٰذ ا اس دلیس کا اعتبار نہیں۔

اورویسے بھی یہ تو چند شر تی ممالک کا معاملہ ہے ور نہ ساراعالم اسلام جمعہ کے دن چھٹی کرتا ہے اور ان کا ان ممالک سے رابطہ اور تعلق قائم ہے، س لئے یہ کہنا کہ تعلقات میں دشواری ہوتی ہے، یہ نِصْول بات ہے۔

#### ایک واقعهایک مبق

میں اسلام آباد میں تھا ،میر ۔ پاس امریکہ ہے ایکہ،مہمان آبا جو غیر مسلم تھا۔ کہنے لگا کل جعہ ہے اور چھٹی کا دن ہے اس لئے چھٹی ہوگی ، میں نے کہا ،میاں یہاں جعہ کوچھٹی نہیں ہوتی ، اتو ارکو ہوتی ہے۔ وہ بڑا جیران ہوا کہ یہاں چھٹی نہیں ہوتی ؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سلم ممالک ہیں جنہ کو پھٹی ہوتی ہے۔ سارے مشرق وسطی کے ممالک میں جعہ کے دن چھٹی کی جاتی ہے پیڈئیس پاکستان کے حکمرانوا ) سکا د ، غ میں کیا بات آئی کہ اُلٹے چل پڑے اور جعہ کی چھٹی ختم کر دی۔

#### (٢) باب فضل الغسل يوم الجمعة،

وهل على الصبيى شهود يوم الجمعة؟ أو على النساء؟ جمعه كدن عسل كي فضيلت كابيان

عورتوں اور بچوں پرنماز ہمعہ میں حاضر ہونا فرض ہے؟

٨٧٨ حَدِثْنَا عِبِدَاللَّهِ بِن يُوسِفَ قَالَ : أَخِبِرِنَا مَالِكَ ، عِنْ نَافِعٍ ، عِنْ عِبِدَاللَّهِ بِن

عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ قال: ((اذا جاء احدكم الجمعة فليغسل )). رائط: ۱۹،۸۹۳ و آه

٨٧٨ ــ حدثننا عبدالله بن محمد بن اسماء قال: حدثنا جويرية بن اسماء ، عن مالك ، عن النزهوي، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب بيسما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي ر الله الله عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت الصاديين فيلم أزد على أن توضأت. فقال : والوضوء أيضًا ؟ و قد علمت أن رسول الله 🕮 كان يأمر بالغسل. [انظر: ٨٨٢]

٨٥٩ ... حدثنا عبدالله بن يوسف قال : أخبرنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد المحدري رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: ﴿ عُسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ». [راجع: ٨٥٨]

حضرت عبدالله بن عمررضی التدعنهما فرمائے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جب تم میں ہے کوئی جمعہ کے دن نماز کے لئے آئے تو دہسل کر ہے۔

امام بخاری رحمداللدفے بہاں جو ترجمۃ الباب قائم كيا ہے س كے دو حصے بين:

وفي مسنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، ياب ماجاء في الإغتسال يوم الجمعة ، رقم : ٣٥٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الجمعة ، ياب الأمر بالغسل يوم الجمعة ، رقم : ١٣٥٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهنا ، بناب مناجناء في النفسيل يوم الجمعة ، رقم : ١٠٤٨ ، ومسئلا أحمد ، ومن مستديني هاهم، باب بالتي المسئلا المسابق، وقسم. \* \* ٢٩ ، ومستند السكاوين من الصحابة ، باب مستدعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقم : ٣٢٣٧، ልዓጣጫ, ግጹዮግ, ማቀይጫ ፕሮዴሚ፣ የፖደሚ፣ ማግጹጫ፣ የመለመ፣ ካጹለመ፣ ልዩለሽ፣ ተባዩሽ፣ ቀጀም፣ የልቀል፣ ጥዩነል፣ ٥٣٣٥، ١٣٣١، ٢١٥٥، ٥٥١٥، ٥٩٨٥، ٥٨٤٥، ٥٨٩٥، ٥٣٠، ١٨٠١، ومبوطياً مبالك، كتباب النداء للمسلاة، باب العمل في غسل يوم الجمعة ، وقم . ٢١٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب الغسل يوم الجمعة ، رقم: ۱۳۹۳.

ایک جمعہ کے دن عنسل کی فضیت۔

دومراحصہ یہ کے عوروں اور بچوں کے لئے جمعہ کے دن آنا جا کڑ ہے یانہیں؟

عنسل يوم الجمعه كي شرعي حيثيت

جواح دیث فرکی بین ان میں سے پہلی حدیث، "إذا جاء احدیم الجمعة فلیغتسل" میں عشل کا تکم دیااور "غسل ہو الجمعة واجب علی کل محتلم" میں عشل کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ کے اوم مالکہ رحمہ اللہ کا اس پڑمل ہے، ان کے نزویک جمعہ کے دن عشل کرنا واجب ہے۔ کے

جمہور کے دلائل

ا۔جمہور (اہ م ابوصنیفہ، اہ م ش فعی اور اہ م احمد رحمہم ملّد) سلف و خلف کا اس پر اتفاق ہے کہ عنسل جمعہ سنت اور مستحب ہے اور حدیث باب میں جو واجب قرار دیا گیا ہے اس کی تو جیہ رہے کہ یہاں واجب'' حق'' کے معنی میں ہے ، فرضیت کے معنی میں نہیں ہے ۔ یعنی غنس ثابت ہے۔ گ

٢ \_ حضرت عثمان ﷺ صرف وضوکر کے آئے تھے، حضرت عمرﷺ نے ان کو دیر سے آئے پر بھی ٹو کا اور صرف وضوکر کے آئے پر بھی ،لیکن بیزیس کہا کہ' جا وَعُسل کر ہے آؤ ،اس سنے کہ بیٹسل واجب ہے' ۔اس سے معدم ہوا کہ جمعہ کے دن عُسل کرنا واجب نہیں ہے۔ ف

حضرت ابو ہربرۃ رضی القدعنہ کی روایت ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے صرف وضو کا ذکر فرہ یا ہے اور عنسل کا کو کی تذکر ونہیں ۔ ملے

ل حاشية العدوي، ج:٢،ص: ٥٢٠.

بع - موطأ مالك، عكتاب النداء للصبوق، ياب العمل في غسل يوم الجمعة رقم: ٢٣١، ج: ١، ص. ٢٠١.

قبال قبال رسبول السلم وسلسى السلم عليه وسلم من توضأ يوم الحمعة فيها ولعمت ومن اغتسل فالغسس أقصل. سنن الترمذي ، ابواب الجمعة ، باب في الوضوء يوم الجمعة ، رقم : ۵۵٪

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحس الوضوء ثم أتى الجمعة قد ما واستمع وأنصت غفرله ما
 بين له وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام سنن الترمذي ، ابواب الجمعة ، باب في الوضوء يوم الجمعة ، رقم ٣٥٨.

إلى صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، رقم : ٣٩٢ .

آ گے سنقل باب کے تحت حدیث آ رہی ہے کہ شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ صحابۂ کرام ہے یا مشقت عمل کرتے تھے اور مسجد تنگ ہونے کی وجہ ہے آ گر بغیر نہائے آئے تو مسجد کے اندر بدیو پیدا ہوتی تھی ، آپ گھانے فر ، یا کینسل کر کے اور خوشبولگا کرآؤ۔

اصل میں بیتھم معلول بالعلۃ تھا، بعد میں جب معجد میں دسعت ہوگئ تو بیتھم ختم ہوگیا۔جس کی تفصیل مجمع انزو، کدمیں ہے۔ للے اس تو جید کا حاصل بیرہے که شروع میں واجب تھا اور بعد میں منسوخ ہوگیا۔ للے

"علی کل محتلم" سے اہام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ ابباب کے دوسرے جزء پر استدلال کیا ہے کہ بچوں اور عورتوں کے لئے آن واجب نہیں ہے ، کیونکہ تنکم سے بالغ مراد ہے ، لہذا بچہ خارج ہو گیا اوریہ ند کر کا صیغہ ہے اس لئے عورت خارج ہوگئی۔

#### (m) بابُ الطيب للجمعة

## جمعہ کے دن خوشبولگانے کا تھکم

• ٨٨ - حدثنا على بن عبدالله بن جعفر قال: أخبرنا حرمى بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن أبسى بكر ابن المنكدر قال: حدثنى عمرو بن سليم الأنصارى قال: أشهد على أبسى سعيد قال: أشهد على رسول الله الله قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد)).

قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب ، وأما الإستنان والطيب فالله أعلم، أواجب هو أم لا ؟ ولكن هكذا في الحديث.

قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسم أبو بكر هذا ، روى عنه بكير بن الأشسج و سعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر ينكي بأبي بكر وأبي عبدالله.[راجع: ٨٥٨]

## تشريح

قال: حدثني عسمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله الله قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن

ال ال مجمع الزوائد ، ج: ٢ ، ص ١٤٢ ، ونصب الراية ، ج: ١ ، ص: ٨ ، وشرح معاني الآثار ، ج: ١ ، ص: ١١١

يمس طيبا إن وجد)).

عمر و بن سلیم الاً نصاری نے کہا کہ میں الی سعید خدری پر گواہی ویتا ہوں کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم پر گواہی ویتہ ہوں کہ آپ ﷺ نے نمر ماہا جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا واجب ہے اور بیر کہ مسواک کرے اور میسر ہونے برخوشبولگائے۔

قال عسمرو: أما الغسسل فأشهد أنه واجب ، وأما الإستنان والطيب فالله أعلم، أواجب هو أم لا ؟ ولكن هكذا في الحديث.

عمر بن سلیم نے کہا کے مشل کے متعلق میں گوا ہی ویتا ہوں کہ بیدوا جب ہے ، لیکن مسواک کرنا اور خوشبولگان تو اس کے متعلق اللہ تعالی ہی زیادہ جانتا ہے کہ واجب ہے یانہیں ، مگر حدیث اسی طرح ہے۔ سل

قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسم أبو بكر هذا ، روى عنه بكير بن الأشج و سعيد بن أبى هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر ينكى بأبى بكر وأبى عبدالله.

ا مام بخاری رحمداللہ نے بیضیج کر دی کہ بیٹھر بن المنکد رکے بھائی میں اور کنیت ہے ہی مشہور ہیں ،ان کا نام کسی کومعلوم نہیں ، جبکہ محمد بن المنکد رکی کنیت بھی ابو بکر ہے ،نیکن ان کا نام معلوم ہے یعنی محمد بن المنکد ر

#### (٣) بابُ فضل الجمعة

## جعه كى فضيلت كابيان

ا ۸۸ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمى ـ مولى أبى بكر بن عبدالرحمن عن سمى ـ مولى أبى بكر بن عبدالرحمن عن أبى صالح السمان ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله الله الله الله الله الله المعتمل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح فى الساعة الثائنة فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن راح فى الساعة الثائنة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة . ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما

ال جمدی نماز کے وقت خوشبو کا استعال بھی ستجات میں ہے ہے، ای کے ساتھ مسواک کو بھی متحب فربایا گیا ، اور شس کواس صدیث ہاب میں بھی واجب کہ گیا ہے۔ چونکہ خوشبو عطر وغیر و ہرایک کومیسر نہیں ہوتی ، اس لئے ان و جد کی قیدلگاد کی اور مسواک میں کوئی وقت نہیں اس لئے قیدنیں لگائی ، شسل سے چونکہ خودکو بھی ف ندہ ہے اور دوسروں کو بھی راحت ملتی ہے اور کوئی حرج ووشوار کی بھی نہیں ، اس لئے اس کوزیادہ مؤکد کردیا گیا۔ انوار اب ری، ج ۱۵۰م کے سے درکوئی ف ندہ ہے اور دوسروں کو بھی راحت ملتی ہے اور کوئی حرف دوسروں کو بھی راحت ملتی ہے اور کوئی حرج ووشوار کی بھی نہیں ، اس لئے اس کوزیادہ مؤکد کردیا گیا۔ انوار اب ری، ج ۱۵۰م کے دوسوار کی بھی نہیں میں میں میں کوئیادہ مؤکد کردیا گیا۔ انوار اب ری، ج ۱۵۰م کے دوسور کوئی کی دوسور کوئی کی کوئیا۔ انوار اب ری، ج ۱۵۰م کے دوسور کوئی کی کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کوئیا کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کی کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کی کوئیا کو

قرّب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكري. ال

#### آجمه

حضرت ابو ہرمرۃ رضی امتدعنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن مخسل جنابت کیا پھرنماز کے لئے چلاتو گویاس نے ایک اونٹ قربانی کی ،اور جو مخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویااس نے ایک گائے کی قربانی کی ، اور جوتیسری گھڑی میں جلاتو گویاایک سیٹنگ والا ونیہ قربانی کہا ، اور چوتھی گھڑی میں چلاتو گیا ایک مرغی کی قربانی کی ،اور جویا نچویں گھڑی میں چلاتو اس نے گویا ایک انڈ اانٹد کی راہ میں دیا ، پھر جب ا، م خطبہ کے لئے نگل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لئے حاضر ہوجاتے ہیں۔

## حديث كي تشريح

"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة" \_يعن "كفسل الجنابة"\_ جس طرح سل جنابت میں آ دمی اہتم م کے ساتھ عنسل کرتا ہے ای طرح جمعہ کاعنسل بھی ہونا جا ہے ، زیادہ ترشراح نے پیفسیر کی ہے۔ بعض حضرات نے اس کے بیمعنی بیان کئے ہیں کے خسل جنانت ہی مراد ہے۔مطلب بیرے کہ جو صاحب اہل ہووہ اپنی اہلیہ کے ساتھ می معت کرے اور پھر جمعہ کے لئے جائے۔ اور اس فضیلت میں حکمت سے ہے كمآ دمى كا ذبهن يكسوموج في اورخيالات ندمول .

حدیث میں جوساعات کا بیان ہے، امام ما لک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیرساعات زوال کے بعد شروع ہوتے اور بہت چھوٹے چھوٹے ساعات ہوتے ہیں۔

وہ استدلال کرتے ہیں کہ "راح"فر مایا ہے، اور "راح رواح" سے لکلا ہے، زوال کے بعد جانے کو

ال وفي صحيح مسلم ، كتاب النجمعة ، بناب الطيب والسواك يوم الجمعة ، رقم : ٣٠٣ ١ ، وسنن العرمذي ، كتاب الجمعة عن رسول اللُّه ، بناب ماجاء في التكبيرالي الجمعة ، رقم : ٣٥٩ ، وسنن النسائي ، كتاب الإمامة ، باب التهجير الي الصلاة ، رقم: ٨٥٣ ، وكتاب الجمعة ، رقم: ٣٩٨ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة ، باب في الفسل يوم الجمعة ، وقم . ٢٩٠، ومسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في التهجير الى رقم : ١٠٨٢ ، ومسند أحمد، باقي مستد المكثرين، باب مستدأبي هريرة رقم: ٢٠٢١، ٢٢٦٤، ٣٣٩، ٣٣٩، ١٥٥، ٩٥٣١، ٩٥٣١، ١٠١٩، ١٠١١، ٣٣٣٠ • ا : وصوطأ صالك ، كتباب النفاء للصلاة ، باب العمل في غسل يوم الجمعة ، وقم : ٩ • ٢ ، وصنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب فضل التهجير الى الجمعة ، رقم: 9 9 1/1.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

کہتے ہیں،اس داسطے دہ کہتے ہیں کہ بیس عات زوال کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ <sup>ہوا</sup> جمہور کے نزدیک اس سے مراد وہ ساعات ہیں جوطلوع '' فتاب سے شروع ہوتے ہیں۔ <sup>ال</sup> بعض لوگوں نے با قاعدہ حساب لگایا ہے کہ جمعہ تک چھ چیزوں کا بیان آیا ہے تو چھے حصوں میں تقسیم کردیں،ایک حصہ ایک ساعت ہے۔

اور بعض نے کہا اس تحدید کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کامنشا سے ہے کہ جتنا پہلے جا سکے اتنا بہتر ہے۔

#### (۵) بابٌ :

۸۸۲ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة : أن عمر رضى الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لم تحتيسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ماهو إلا سمعت النداء فتوضأت. فقال: ألم تسمعوا النبى المجمعة فيقول: ((إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليفتسل)). [راجع: ٨٤٨]

تشريح

حضرت عمر رضی الله عندنے خطاب کرتے ہوئے کہا کہتم نمی زسے کیوں رک جاتے ہو، اس شخص نے کہا کہ اور ان کی آواز سنتے ہیں میں نے وضو کیا اور چلا آیا، حضرت عمر الله ایک کہا کہ کیا تم نے نبی کریم صبی الله عدیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے نبیس سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لئے روانہ ہوتو عنسل کرے۔
اس حدیث میں حضرت عمر میں ان مدید بین طیبہ کے صحابہ اور کہارتا بعین کے جمع میں ترک سیکیر برنگیر کی ہے،

وله المحاورة المحاور

اورا گر حضرت عمر رہائی خزد یک تبکیر جمعہ کی فضیلت واہمیت نہ ہوتی تو دیر سے آنے واسے پرسب کی موجود گی میں ہر ملائکیر نیفر ماتے۔ کیا

#### (٢) بابُ الدهن للجمعة

## نماز جعہ کے لئے تیل لگانے کا بیان

الجبرني البن و ديعة ، عن سلمان الفارسي قال : قال النبي الله المقبري قال : أخبرني أبي، عن ابن و ديعة ، عن سلمان الفارسي قال : قال النبي الله ((لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتبطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين النبن، ثم يصلى ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى». وانظر: • 1 ه م الله المناه الأخرى». وانظر: • 1 ه م الله المناه 
ترجمه

حضرت سلم ن فاری رضی املاعنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی التدعلیہ وسم نے قرمایا کہ جو محف جعد کے دن عسل کرتا ہے اور جس قدرممکن ہو یا کیزگی حاصل کرتا ہے اور اپنے تیل میں سے تیل نگا تا ہے یااپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبولگا تا ہے کھر نماز کے لئے اس طرح نکلے کہ دوآ دمیوں کے درمیان نہیں گھے جتنے اس کے مقدر میں ہے نم زیڑھ لے اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے تو اس جمعہ سے سے کر دوسرے جمعہ تک کے مقدر میں جنی والے ہیں۔

"فللا يقوق بين اثنين" كامعنى بيب كدوة دميور - كدرميان كهلا تك كرندج سئ لين " تخطى وقاب ندكر سه" -

٨٨٣ - حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهرى ، قال طاوس : قلت

كل فتح البارى ، ج:٢، ص:٣٤٠

٨١ وفي من النسائي، كتاب الجمعة باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة، رقم ١٣٨٦، ومسند أحمد، بافي مسند الأنصار، باب حديث سدمان الفارسي رقم. ٢٢٢٥٩، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب في فضل الجمعة والغسل والطيب فيها، رقم ١٣٩٤،

لإبن عباس: ذكروا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((إغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤسكم، وإن لم تكونوا جنبا، وأصيبوا من الطيب )). قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدرى. [أنظر: ٨٨٥].

م ۸۸۵ حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرنى إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن إبن عباس رضى الله عنهما أنه ذكر قول النبى الله في الغسل يوم الجمعة ، فقلت الإبن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. [راجع: ۸۸۳].

## جمعه کے دن خوشبو کا حکم نہیں

طاؤس روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا: لوگوں کا بیان ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا جمعہ کے دن عسل کرو، اور اپنے سروں کو دھولو، اگر چہتہیں نہانے کی ضرورت نہ ہوا ورخوشبو لگاؤ، تو ابن عباس رضی اللہ عنہمانے جواب دیا کہ عسل کا تھم توضیح ہے لیکن خوشبو سے متعلق "لا اُدری" جھے معلوم نہیں ۔ کیونکہ انہوں نے سیب کے بارے میں کوئی حدیث نہیں سنی ، اس لئے فرمایا" لا اُدری" جمعہ کے دن طیب مراو ہے۔

#### (2) باب: يلبس أحسن ما يجد

## جمعہ کے دن عمدہ کیڑے بہننے کا بیان جومیسر ہو

عمر: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد. فقال: عمر: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد. فقال: يارسول الله لو إشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله في: ((انسما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة )). ثم جاء ت رسول الله في منها حلل فأعطى منها عمر بن الخطاب رضى الله عنه حلة، فقال عمر: يا رسول الله عسو تنيها و قد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله في : ((إنسى لم أكسكها لتلبسها )). فكساها عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخا له بمكة مشركا. [أنظر: ٩٣٨ ،

<sup>10</sup>[4 • V1'9 4 V1' 9 V6 I' W • 9 V' K A I 4 ' K A I L' K L I • K

#### مقصود بخاري

حضرت عبدائلہ بن عمر رضی اللہ عنہی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرﷺ نے ایک جوڑا ویکھا۔سیراء اس جوڑے کو کہتے ہیں جس میں جا دریں اور ریشم شامل ہوتا تھا۔ وہ مسجد کے دروازہ پر فروخت ہور ہا تھا۔حضرت عمر على في حضورا قدس صلى التدعليه وسلم ك خدمت ميس عرض كيا: " يساد سول السلسم لو إهت سويت هذه فلسبتها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك؟"

یا رسول اللد! اگر آپ اس کوخرید میں تو اچھا ہو کہ آپ اس کو جمعہ کے دن پہنا کریں اور جب باہر کے وفد آئیں تواس وفت پہنا کریں۔ یہی ترجمۃ الباب کامقصود ہے۔

## استدلال بخاري

امام بخاری رحمہ النداس سے استدلاں کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن اچھے کیڑے پہننا پیندیدہ ہے ، کیونکہ حضور ﷺ نے بعد میں حضرت عمرﷺ پر جوا نکار فر ، یا وہ ان کے رئیتی ہونے کی وجہ سے فر مایا ، پنہیں فر مایا کہ جمعہ کے دن میننے میں کوئی خاص بات نہیں۔اس سے بیاستدلال بھی ہوتا ہے کہ اگر باہر کے مہمان آ رہے ہیں تو ان کے سئے بھی اہتمام کے ساتھ اچھے کیڑے پہننا پیندیدہ اور ثابت ہے۔

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ، تواس د**قت منع فر مایا ، کیونکه رئیثمی کی**ژ اتھا۔ <sup>مع</sup>

<sup>9</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب اللباس والرينة ، باب تحريم إستعمال الله اللعب والفضة على الرجال ، وقم ١٥٥١ ، وسنن النمسائي، كتاب الجمعة، باب الهيئة للجمعة، رقم: ١٣٧٥، وكتاب صلاة العيدين، باب الزينة للعيدين، رقم: ١٥٣٢، و كتباب الزينة، باب ذكر النهي عن لبس السيرا ، وقم : ٠٠٥، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب الابس للجمعة، وقم : 9 • 9 ، وكتاب اللباس ، باب ماجاء في لبس المحرير ، رقم : ٣٥٢٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب اللباس ، باب كراهية لبس المحريس، وقم: ٣٥٨١، ومستند أحمد، مستدالمكثرين من الصحابة، باب مستدعيد الله بن عمر بن الخطاب، وقم: ٣٣٨٣ ، ٥٥٣٥ ، وهوطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء في لبس الثياب ، رقم : ١٣٣٢ .

ع عن أبي موسىٰ الأشعري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . (( حرم لباس الحرير واللهب على ذكور أمتي وأحل لإنالهم )) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ٥، ٢٨.

حضرت عمر ﷺ نے فرمایا یا ر**سول الله کسوننیها وقد قلت فی حلّه عطار د ما قلت؟** جب کسی کولباس دیتے ہیں قر کہتے ہیں محساقہ اس کالفظی معنی تو'' پہنانا'' ہے کیکن مراد'' دین'' ہے۔ تو فرمایا پارسول اللّہ! آپ نے جھے بیہ جوڑا دیا حالانکہ آپ نے عطار د کے بارے میں وہ بات جوفر مائی

تھی وہ شخص جو کپڑے نیچ رہاتھ اس کا نام عطار د تھا اورعطار د کے جوڑے کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا تھا یہ و بی شخص پہنتر ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا ، تو حضرت عمرﷺ نے فرمایا پھرخو د مجھے وہی جوڑا دے دیا؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى لم اكسكها لتلبسها ، يس ختهبس س ك تبين دير كم ببنور فكساها عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخاله بمكة مشركاً مشرت عمر الله عنه أخاله بمكة مشركاً مشرت عمر الله عنه أخاله بمكة مشركاً مشرك تقد اور ملّه بين ربتا تقار

## حنفیہ کے ہاں کفارمخاطب بالفروع نہیں

اس سے حنفیہ نے استدیال کیا کہ کفار مخاطب بالفروع نہیں ہیں ،اس لئے ،س کو دیا ، ورنداس کو دینا بھی درست نہ ہوتا۔اور جوحفرات کہتے ہیں کہ کفار بھی مخاطب بالفروع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پرحضور کھی کی تقریر ثابت نہیں ، وائڈ اعلم ۔ ثابت نہیں ، وائڈ اعلم ۔

## (٨) باب السواك يوم الجمعة،

جمعہ کے دن مسواک کرنے کا بیان

وقال أبو سعيد عن النبي ﷺ : ((يستن)).

م ۸۸۷ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالک، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هويرة رضى الله عنه أن رسول الله الله قال: ((لولا أن أشق على أمتى ـ أو لولا أن أشق على الناس ـ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة). [أنظر: ٢٣٠].

تزجمه

حضرت ابو ہر رہ قط روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله عدید وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی است

کے لئے شاق نہ جا نیا تو انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کاعکم دیتا۔

جمهوريين بياختلاف ے كمسواك سنت صلاة سے ياسنت وضو؟

امام شافعی رحمہ اللّٰدا ہے۔ سنت صلاۃ قرار دیتے ہیں ، ظاہر سے ہی ایسا ہی منقول ہے ، کیکن حنفیہ اسے سنت وضو کہتے ہیں ۔ لگا

۸۸۸ ـ حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب قال: حدثنا أنس قال: قال رسول الله : « أكثرت عليكم في السواك».

۸۸۹ حدثت محمد بن كثير قال : أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي واثل حذيفة قال : كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه . [راجع: ۲۳۵]

#### (٩) باب من تسوك بسواك غيره

## دوسرے کی مسواک سے مسواک کرنے کا بیان

• ۸۹ - حدثنا إسساعيل قال: حدثنى سليمان بن بلال قال: قال هشام بن عروة: أخبرنى أبى عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: دخل عبد الرحمٰن بن أبى بكر و معه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله فقلت له: أعطنى هذا السواك يا عبد الرحمٰن . فأعطانيه ، فقصمته . ثم مضغته رسول الله فقاستن به وهو مستسند الرحمٰن . وأنظر: ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ،

اع وقد اختلف الملماء فيه فقال بعضهم: إنه من سنة الوضوء، وقال آخرون. إنه من سنة الصلاة، وقال آخرون إنه من سنة الدين، وهو الأقوى، نقبل ذلك عن أبي حنيفة. وفي "الهداية" أن الصحيح استحبابه الخ (عمدة القارى، ج: ٢، ص: ٢٠ ص: ٣٣٣.

س تشریح کے لئے ملاحظ قرما کیں: اتعام الباری دج: ۲، ص: ۱۰، مطبوعه مطبوعه ما ۲۰۱۰ مطبوعه

٣٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب فطائل الصحابة ، با ب في فضل عائشة ، رقم : ٣٣٤٣ ، ومسئد أحمد ، باقي مسئد الانصبار ، باب حديث السيادة عائشة ، رقم : ٢٣٠٨٣ ، ٢٣٠١٣ ، ٢٣٢٨ ، ٢٣٢٨ ، ٢٣٢٨ ، وموطأمالك ، كتاب الجنائز ، باب جامع الجنائز ، رقم : ١ - ٥ .

زجيه

حضرت عائشہ رضی ابتد تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ عبدالرحمٰن بن اُ بی بکرآئے اوران کے ساتھ ایک مسواک تھی جو وہ کیا کرتے تھے، رسول الله سلی الله عدیہ وسلم نے اس مسواک کودیکھ، تو میں نے ان ہے کہا کہ اے عبدالرحمٰن! مجھے مسواک دیدہ انہوں نے وہ مسواک مجھے دیدی تو میں نے اُسے تو رُ ڈُ الا اور چیا ڈ الا، پھر رسول اللہ بھی کو دی تو آپ بھی نے اُسے استعال کیا اس حال میں کہ آپ بھی میرے سینے سے فیک لگائے ہوئے تھے۔ سی

## (• ۱) باب مايقراً في صلاة الفجر يوم الجمعة

جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا چیز پڑھی جائے

## نماز فجرمين مستحب قرأت

جمعہ کے دن آپ ﷺ فجر کی نماز میں بید دنوں (السجدة ورالدهو) سورتیں بڑھا کرتے تھے یعنی بکثرت اس کامعمول تھا۔

۱۲٪ معنرت علامدانورشاہ کشمیری رحمداللہ نے فرمایا کدومرے کی مسواک اس کی اجازت سے کرسکتا ہے بشرطیکہ کی ایک کواس سے کراہت مح ویں ندہو، اورا گرمتھود حسوں تیرک ہواورموقع بھی مجھ ہوت تو کوئی مضا نقہ بی نہیں فیض الباری، ج:۲،جس:۳۲۹۔

25 وفي صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، باب مايقراً في يوم الجمعة ، رقم : ١٣٥٥ ، ومنن النسالي ، كتاب الإفتتاح ، باب الشرأة في الصبح يوم الجمعة ، رقم : ٩٣٧ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب باب القرأة في صلاة الشجر يوم الجمعة ، رقم : ٩٨٠ ، ومسنك أحمد ، باقي هسنك المكثرين ، باب باقي المسنك السابق ، رقم : ٩٩ ، ٩٠ ، ومدن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب القرأة في صلاة الفجر يوم الجمعة ، رقم : ١٣٩٨ .

اس کی وجہ ہے بعض اہل خلوا ہر کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں یہی دوسور تیں پڑھنا چاہئیں، دوسری نہیں لیکن یہ قول درست نہیں ۔

جمہور کا قول میہ ہے کہ اگر ان کو اس نیت ہے پڑھا جائے کہ نبی کریم ﷺ فجر میں میہ پڑھا کرتے تھے تو انشاء اللہ اس میں بھی اجر ملے گا اور مستحب بھی ہے، بشرطیکہ لا زمی اور ضرور می نہ مجھا جائے ۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جمعی ان کو پڑھ لیا اور مجمعی دوسری سورتیں پڑھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بمیشہ انہی کو پڑھنے گلے۔اس بارے میں بہت افراط وتفریط ہے۔ <sup>اس</sup>لے

سعودی عرب کی مساجد کے ائمہ ان سورتوں کی اتنی پا بنری کرتے ہیں کہ جعد کے دن فجر کی نماز میں ان کے علاوہ کوئی اور سورت سننے میں آتی ہی نہیں ۔اوروتر میں "سبے اسسم ربک الاعلی، قبل بیا ایھا السکفوون اور قل هو الله احد" کے سواکوئی سورت نہیں طے گی ، ہمیشہ یہی پڑھتے ہیں ، بھی احیانا چھوڑ بھی دیتے ہیں۔

اس کے برخلاف ہمارے ہاں اس کا اُلٹ ہے۔ صراحۃ ان کا ذکریا اس کی فکر بھی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو پیتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا پڑھنا مستحب ہے۔ تو نہ وہ افراط مناسب ہے اور نہ تفریط مناسب ہے، ورمیان ہیں رہنا چاہئے ۔ ان سور توں کواس نقطہ نظر سے پڑھیں کہ نبی کریم ﷺ سے کثرت سے ان کا پڑھن ٹا بنت ہے۔ کیا ہے کہ سے کشرت سے ان کا پڑھن ٹا بنت ہے۔ لیکن نہ ان کولا زم اور ضروری سمجے اور نہ بالکل ترک کرے، یہ درمیانی راستہ ہے۔

#### (١١) باب الجمعة في القرى والمدن

## دیہا توں اورشہروں میں جعہ پڑھنے کا بیان

نستى ميں جعه كاتحكم اورا ختلاف ائمه

ا، م بخ ری رحمہ اللہ نے بیہ باب بستیوں اور شہروں میں جمعہ قائم کرنے کے بیان میں قائم فرمایا ہے۔ بظاہرامام بخاری کامنشا جمہور کی تائید کرنا ہے۔

جمہور یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی اقامت جس طرح بڑے شہروں میں مشروع ہے اسی طرح جھوٹی بستیوں

٢٤ وقال الطحاوى رحمه الله تعالى: معناه إذرآه حتما واجبا لا يجزئ غيره ، أو رأى القرأة بغيرها مكروهة، أما لو قرأها في تلك الصلاة تبوكا أو تأسيا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسنم ، أو لأجل التيسير فلا كراهة . وفي (المحيط). بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا لثلا يظن الجاهل أنه لا يجوز غيره . عمدة القارى ، ج. ٥ ، ص ٣٤٠

میں بھی مشروع ہے۔ بیمشہوراختلا فی مسلہ ہے۔

١٩٢ - حداثنى محمد بن المثنى قال: حداثنا أبو عامر العقدى قال: حداثنا ابراهيم بن طهسمان، عن أبى جسمرة الضبعيى، عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جسمعة فى مسجد عبد القيس بجوائى من البحرين. [أنظر: ١٣٣٤] على الله عليه وسلم فى مسجد عبد القيس بجوائى من البحرين. [أنظر: ١٣٣٤] على الله عليه وسلم فى مسجد عبد القيس بجوائى من البحرين. [أنظر: ١٣٣٤] على الله عليه وسلم فى مسجد عبد القيس بحوائى من البحرين. [أنظر: ٢٣٣٥] على الله عليه وسلم فى مسجد عبد القيس بحوائى من البحرين. [أنظر: ٢٥٣٥] على المسجد عبد القيس بحوائى من البحرين. [أنظر: ٢٥٣٥] على المسجد عبد القيس بحوائى من البحرين. [أنظر: ٢٥٣٥] على المسجد عبد القيس بحوائى من البحرين. [أنظر: ٢٥٣٥] على المسجد عبد القيس بحوائى من البحرين. [أنظر: ٢٥٣٥] على الله على المسجد عبد الله على اله على الله على ا

## جعد في القرى اورمسلك شافعيه .

ا مام شافعی رحمہ اللہ کا ند ہب یہ ہے کہ چھوٹی بستیوں میں بھی جعہ جائز ہے بشرطیکہ اس میں چالیس گھر ہوں۔جس بستی میں چالیس سے کم گھر ہوں اس میں ان کے نز دیک بھی جعہ جائز ٹییں۔ <u>میں</u>

## ظاہر بیاورغیر مقلدین کا مسلک

بعض اہل ظاہراور ہمارے دور کے غیرمقلد حضرات رہے کہتے ہیں کہ اقامت ہنعہ کے لئے کوئی شرط نہیں ہے،لہذاان کے مزد میک جمعہ جنگل میں بھی جائز ہے۔

#### حنفيه كامسلك

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک بیہ ہے کہ جمعہ کی اقامت کے لئے مصر ہونا ضروری ہے اور بردی بستی بھی مصر بعنی شہر کے تھم میں واخل ہے۔ بردی بستی وہ ہے جسے عرف عام میں قصبہ کہتے ہیں۔ ایسی جگہ پر جمعہ جائز ہے ، لیکن جوچھوٹے گاؤں ہیں یاصحرا ہیں وہاں جمعہ جائز ہیں ہے بلکہ ظہر برد عناوا جب ہے۔ ایسی

كل وفي منن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الجمعة في القرى ، رقم : ٢ - ١٠.

إلا استدلت الشافعية بهذا الحديث على أن الجمعة تقام في القرية إذا كان فيها أربعون رجلا أحرارا مقيمين في السروسع، حتى قال البيهقي: باب العدد الذين إذا حضروا في قرية وجبت عليهم، ثم ذكر فيه إقامة الجمعة بجوائي. عمدة القارى، ج: ۵، ص: ۳۰، وحلية العلماء، ج: ۲، ص: ۲۳، والأم، ج: ١، ص: ۴٠ المجموع، ج: ۳، ص: ۵۰، وحدة القارى، ج: ۵، مص: ۳۰، وبداية المجتهد، ج: ١، ص: ۲۳.

#### مصراورقربيصغيره كامعيار

اب کس بستی کومصر کہیں گے اور کون کی بستی قریۂ صغیرہ کہلائے گی ،اس بارے میں کوئی قاعدہ کلیے نہیں ہے بلکہ اس کا دارومدار عرف پر ہے ، جس بستی کوعرف عام میں شہریا قصبہ کہا جاتا ہو وہ شہریا قصبہ ہے اور جس کوعرف عام میں گاؤں کہا جاتا ہووہ گاؤں ہے۔

البنة فقہاء کرام نے کچھ علامتیں ضرور مقرر کی ہیں۔ شہر ہونے کی علامت بیہ ہے کہ آبادی تین ہزار سے کم نہ ہو، جس میں کوئی حاکم موجود ہوجولوگول کوانعہ ف مہیا کرسکتا ہو یا لوگول کے جزائم کے سد باب کے لئے موجود ہو، جرائم سے روک سکتا ہو، وہاں ہزار ہو، اس میں مختلف گلی کو ہے ہول ، اس میں مختلف محلے مختلف ناموں سے موسوم ہول کہ بید فلال محالہ ہو قلال ، اگر گاؤل ہوتو اس میں مختلف محیے نہیں ہوتے اس میں ایک چھوٹا سا گاؤل ہوتا ہے۔ آج کے زمانہ کی علامت بیہ ہے کہ اس میں فقہ نہ اور ڈ اکنا نہ دغیرہ وغیرہ ہو۔

لیکن ان سب علامات میں سے کسی ایک کو بھی علامت کلیے نہیں کہدیکتے کہ جس کے وجود سے مصریت وجود میں آ جائے اور جس کے عدم سے مصریت ختم ہوجائے ، بلکداصل دارومدار حنفیہ کے نز دیک عرف پر ہے۔ میں مصریت کے بعد میں مصریت کی مصریت کے بعد میں ہے۔ میں مصریت کی کی مصریت کی مصری

## امام شافعی کااستدلال

ا مام بخارى اورامام شافعى رحمهما الله في صديث باب سے استدلال كيا ہے كه "عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين".

رسول الله ﷺ کی مسجد کے بعد جوسب سے پہلا جمعہ قائم ہوا وہ عبدالقیس کی مسجد میں ہوا جو جواثی میں تھی اور جواثی بحرین کاعلاقہ ہے۔

<sup>&</sup>quot;ل ثم إختلف أصحابنا في المصر الذي تجوز فيه الجمعة ، فعن أبي يوسف : هو كل موضع يكون فيه كل محترف ، ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس من معايشهم عادة ، وبه قاض يقيم الحدود. وقيل : إذا بلغ سكانه عشرة آلاف ، وقيل : عشرة آلاف مقاتل ، وقيل : يحيث أن لو قصد هم عدو لأمكنهم دفعه ، وقيل : كل موضع فيه أمير وقاض يقيم الحدود ، وقيل : أن لو اجتمعوا إلى أكبر مساجدهم لم يسعهم ، وقيل : أن يكون بحال يعيش كل محترف بحرفته من سنة إلى مسئة من غير أن يشتخل بحرفة أخرى . وأن محمد : موضع مصره الإمام فهو مصر حتى إنه لو بعث إلى قرية لائبا لإقامة الحدود والقصاص تصير مصرا ، فإذا عزله ودعاه يلحق بالقرى . كذا ذكره العيني في العمدة ، ج:٥ ، ص: ٥٠٠.

دوسری روایت میں جوابوداؤ دوغیرہ میں آئی ہے "جسواٹسی" کے ساتھ مفظ" قسریة" بھی ہے یعنی مجموعی ہے۔ میں ہمائی ہے تھی ہے

استدلال اس طرح کیا که "ب**جوالی" ایک چ**وٹی ستی تھی جس کے لئے قرید کا لفظ استعال کی ہے اس میں جمعہ قائم کیا گیا ،لہذا معلوم ہوا کہ' جِمعہ فی القری'' جائز ہے۔

## حنفيه كااستدلال اورشا فعيه كى دليل كاجواب

حنفیہ بھی اس حدیث کودلیل میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذراغور کریں تو یہ ہماری دلیل بنتی ہے۔ وہ اس طرح کہ: حدیث میں ہے محبد نبوی کے بعد پہلا جمعہ جواثی میں ہوا اور جواثی اس زمانہ میں بحرین کا علاقہ تھ، آج بھی اسی نام سےموجود ہے، کیکن اب میں عودی عرب کا حصہ ہے۔

جواثی میں جس مسجد میں جمعہ قائم ہوا وہ عبدالقیس کی مسجدتھی اُورعبدالقیس کا وفدین ۸جبری میں آیا تھے، اگر بہت ہی احتیاط سے کا م سیا جائے تو زیادہ سے زیادہ سہ کہا جاسکتا ہے کہ وفد عبدالقیس کی واقعہ ین ۵ جبری میں پیش آیا تھا۔

اگرسن ۵ جمری والی بات مان لی جائے تو اس کے معنی سے ہوئے کہ جمعہ من اجھری میں فرض ہوا، کیونکہ جب آپ ﷺ قباسے شریف اللہ ہوا۔ اس کے بعد مسجد آپ ﷺ قباسے شریف الارہے شے تو بنی سرلم کی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی، وہیں پر جمعہ فرض ہوا۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں تو پہلے سال جمعہ فرض ہوا اور حدیث باب کہدر بی ہے کہ مسجد نبوی کے بعد جواثی میں جمعہ ہوا یعنی پر گئے سال تک مدینہ منورہ کے آس باس بے تک مدینہ منورہ کے آس باس بے تک مدینہ منورہ کے آس باس بے شار بستایاں اسلام قبول کر چکی تھیں، ہرستی میں جمعہ ہوتا، اس سے بیعہ چلا کہ ''جمعہ فی القری'' جا تز نہیں ہے۔ آپ

## جواثى كى شخقيق

ابوداؤدوغیرہ میں جو جواثی کے ساتھ قرید کالفظ آیا ہے اس سے بیددھوکہ نہ کھانا چاہئے کہ بیدچھوٹی بستی تھی، اس زی نہ کی جغرافیہ کی کتابیں اُٹھا کر دیکھیں تو پتہ چاتا ہے کہ جواثی بڑا شہرتھا۔ چنانچہ علامہ یا توت بن عبد امتدالیمو می رحمہ اللہ نے اپنی کتاب' 'مجم البلدان''جس میں احادیث اور تاریخ میں جن بستیول اور شہروں کے نام آئے ہیں ان کی تفصیل ذکر کی ہے ، اس میں لکھ ہے کہ جواثی میں بنوعبدالقیس کا قلعہ تھا اور یہ بات واضح

٣ سنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الجمعة في القرئ ، رقم : ٢ • ٩ .

٣٣ - "تغييل لما مطرَّما كي: إعلاء المسنن ، ج. ٨ ، ص: ٢٣ ـ ٢٩ ، وعمدة القارى ، ج: 4 ، ص ١٣٩٠.

ہے کہ قلعہ چھوٹے گاؤں میں نہیں ہوتا بلکہ بڑی بستی میں ہوتا ہے۔

. نیزعلماءلغت نے جگہ جگہ اس ہوت کی صراحت کی ہے کہ جواثی بڑی تجارتی منڈی تھی ،اس لئے محض قربیہ کے لفظ سے میہ مجھنا کہ میہ چھوٹاس گاؤں تھادرست نہیں۔ سامیے

قربير کالفظ مکه اور طائف کے لئے بھی استعال ہواہے،قر ہن کریم میں ہے:

"لَوُ لَا نُسزِّلَ هَٰذَا الْقُسرُانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرُانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْيَةَيُن عَظِيم ".""

یہاں قویتین سے مکہ اور طائف مراد ہیں۔

اور "وَلَهَ قَدُ اَتَهُوا عَلَى الْقَرْيَةِ" هُلِيمِي تَوْمِلُوط كَى سِتَيَال جِن كَهُندُرات يرِ سے مكه والے شام كے سفر ميں گزرتے تقے مراد ہے۔

اور حضرت عزیر علیدالسلام کے واقعہ میں " أَوْ تَکسالْلَذِی مَسوَّ عَلیٰی قَدُیَةٍ وَاهِی حَساوِیَةٌ عَلیٰ عُووْهِها" " مِی مَرید سے بڑے بڑے شہر مرادیں ،لیکن قرآن کریم نے ان پر قرید کا اطلاق کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ بڑے بڑے شہروں پر بھی قرید کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ **جو آٹی** پر جوقریہ کا اطلاق ہوا ہے وہ اسی معنی میں ہے ، ورند حقیقت میں وہ بڑی منڈی تھی ،لہذااس حدیث سے شافعیہ کا'' جعد فی القری'' پر استدلال کرتا درست نہیں ہے۔ میں

## شافعيه كادوسرااستدلال

ش فعيداوران كے حامی حضرات كا دوسرااستدل ل قرآن كريم كى اس آيت سے ہے" يَّمَا يُهَا الَّـذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يُوم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ . "

اس آیت میں فرمایا کہ جنب نداء ہوتو پہنچ جاؤ ،مفراور قریبہ کی کوئی تفریق نہیں کی گئی اس لئے مطلق کو مطلق جھوڑ ناچاہئے۔ مطلق چھوڑ ناچاہئے۔

٣٣ معجم البلدان، ج: ١، ص: ٣٣٩، دارالفكر، بيروت.

٣٣ الزخوف: ٣١.

٣٠ القرقان: ٣٠.

٣٦ البقرة: ٣٥٩.

۲۲ إطلاق لفظ. القرية ، على المدينة باعتبار المعنى اللغوى ، ولا مخرج ذلك عن كونه مدينة فلا يتم استدلال من يجيز الجمعة في القرى بهذا الوجه .

#### حنفیہ کی طرف سے جواب

حنفیہ کہتے ہیں کہ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب نداء ہو جائے توسعی کرو، اب نداء کہاں ہوگی اور کہاں نہ ہوگی ؟ اس کی تفصیل قر آنِ کریم نے نہیں بیان فرما ئی بلکہ حدیث نے بیان فرمائی ہے۔لہٰذا اس آیت ہے'' جمعہ فی القری'' کے جوازیرِ استدلال درست نہیں۔ <u>۳۳</u>

#### حضرت نا نوتويٌ كااستدلال

حضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتوی رحمہ اللہ ہے کسی نے پوچھا کہ حضرت! جمعہ فی القریٰ کے بارے میں حنفیہ کے مسلک کی قر آن سے تائیز نہیں ہوتی ؟

حضرت نے فرمای: بھئی اور بحثوں کوتو میں نظرانداز کرتا ہوں جہاں تک قر آن کریم کاتعلق ہے تو قرآن کریم سے پند چان ہے کہ جمعہ بستی میں نہیں ہوگا، شہر میں ہوگا، اللہ کے کہ قرآن کریم میں ہے" نہا گہا الّٰہ بُنن آمنوا إِذَا نُودِی لِلے طلع بلاقِ مِن يُومِ الْجُمُعَةِ فَاصُعُوا إِلَى ذِكُو اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ "معلوم ہوا كہ یہ بات الله وَذَرُوا الْبَيْعَ "معلوم ہوا كہ یہ بات الله وَدَرُوا الْبَيْعَ "معلوم ہوا كہ یہ بات الله وَدُرُوا الْبَيْعَ "معلوم ہوا كہ یہ بات الله وَدَرُوا الْبَيْعَ "معلوم ہوا كہ یہ بات الله وَدَرُوا الْبَيْعَ "معلوم ہوا كہ یہ بات الله وَدَرُوا الْبَيْعَ "معلوم ہوا كہ یہ بات معلوم ہوتی ہوتی ہے۔ خور درت نہیں ہوتی ، کیونکہ دوجارگھر کے بعد معجد ہوتی ہے۔

آ گے فرمایا "**و ذروا البیسع**" معلوم ہوا کہالی جگہ کی بات ہور بی ہے جہاں نیچ وشراء ہوتی ہے، بازاراورمنڈی ہے، تو فرما دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کاروبار میں اتنا استغراق ہو کہ اذان کی آواز سننے کے بعد بھی خرید و فروخت میں گےرہو، لہٰذافر ، یا" **و ذروا البیع**"۔

٣٦ قد علق وجوب السعى على النداء ، لما تقرر عند جمهور الأصوليين ، وألمة البيان ، وبه قال منكروا التقليد خلافا للحنفية من أن الشرط قبد لحكم الجزاء ، والمراد بالنداء هو الأذان الثاني الذي يكون بين يدى الخطيب عند الممنبر لكون الأول محدثا بعد نزول الآية ، فلا يجب السعى إلى الجمعة إلا عنى من يتبسر له إدراك الجمعة بالسعى بعد الأذان الثاني ، وإيجابها على أهل العوالي كلهم يستلزم السعى عليهم من أول النهار قبل النداء بكثير وهو بخلاف الآية على أصلهم وقد قدمنا أن رواية جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل العوالي للجمعة لا تصلح الاحتجاج بها. إعلاء السنن ، ج: ٨ ، ص: ٣٣.

آ گے فرمایہ ''وَ ابْسَغُوْ ا مِنْ فَصُلِ اللّهِ ''معلوم ہواایک جگہ ہے جہاں تجارت کا امکان ہے۔ آیت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ سب شہر سے متعلق ہیں ،معلوم ہوا کہ جمعہ شہر میں ہی ہوتا ہے،للہ ڈا اس آیت سے شافعیہ وغیرہ کا استدلال تا منہیں ، بلکہ یہ حنفیہ کا استدلال ہے۔

#### شافعيه وغيره كاتيسراا ستدلال

تیسرا استدلال بیر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہر بیرة رضی اللہ عند جہاد پر گئے ہوئے تھے، وہال سے حضرت عمرضی اللہ عند کی طرف خط لکھا کہ ہم فلال مقام پر ہیں ، کیا ہم یہاں پر جمعہ قائم کریں یانہیں؟ حضرت فاروق اعظم عظام نے جواب میں فرمایا: "جمعوا حیث ما کنعم"، ، جہاں کہیں بھی ہووہاں جعد قائم کرو۔ اس

شا فعید نے اس کے عموم سے استدلال فر ما یا کہ حضرت عمر ﷺ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ شہر میں ہو یابستی میں ، ملکہ فر ما یا جہاں بھی ہووہاں جمعہ قائم کرو۔معلوم ہوا کہ ہر جگہ جمعہ جائز ہے۔

اس روابت سے غیر مقلدین جنگلوں میں جمعہ پڑھنے پر جواستدلال کرتے ہیں وہ ہالکل نغوہ۔

(فائدہ: حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ عہد فارو تی ہیں بحرین کے گورنر نتھ اور وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عہد فارو تی ہیں بحرین کے گورنر نتھ اور وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کر رہے ہیں ، لہذا ان کے سوال ہی سے بیات ال رہی ہے کہ ان کے نز دیک بھی ہر قربیہ میں جمعہ جائز نہ تھا، بلکہ وہ جانے تھے کہ ہر چھوٹے قصید وشہر میں بھی نہ تھا بلکہ مصر چ مع میں ہوسکتا ہے ، اس لئے بوجھا، اور حضرت عمر طاب کے اشارہ دیا کہ والی گورنر چھوٹی جگہ پر بھی ہوگا تو وہاں بھی جمعہ پڑھائے گا، کیونکہ وہ جگہ بھی اس کی وجہ سے مصر جامع کے تھم میں ہوجاتی ہے ، یہی حنفیہ کا فدہ ہے۔) میں

٣٩ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كثيرا إلى عمر بن الخطاب فله من البحرين يسألونه من الجمعة ، فيكعب إليهم : إجسموا حيث ماكنتم . وذكره ابن أبي شببة يستد صحيح بلفظ : جمعوا ، مصنف ابن أبي شببة ، من كان يزى الجمعة في القرى وغيرها ، وقم : ١٨ \* ٥ - ج: ١ - ص : ٣٨ ، وحمدة القارى ، ج: ٥ - ص : ١٣١.

<sup>&</sup>quot; وفيه اشعار بأن إقامة الجمعة في كل موضع لم تكن جائزة عند أبي هريرة وإلا لم يحتج إلى السؤال عنه ، وهو عالم كبير تولى الإفتاء والقضاء . بل كان ذلك مقيدا عنده بشروط خاصة ، فسأل عمر عنها ، فأجابه بأن جمعوا حيضما كنتم . وفيه تقييد التجميع بمكان كان الولاة فيه على أن الأصل كون مفهوم الكتاب مختصا بالمكتوب إليه ، لكوته قد خوطب به دون غيره ، وتعميمه للناس جميعا خلاف الأصل ، ولا بدله من دليل . وقد قام الدليل على عموم كتابه إلى العمال في الأمر بحفظ الصلاة والمحافظة عليها . إعلاء السنن ، ج . ٨ ، ص : ١ ١ .

#### استدلال كاجواب

اس دلیل کے دوجواب ہیں: ایک الزامی اور دوسراتحقیقی۔

الزامی جواب بیہ ہے کہ اگر اس عموم پر عمل کیا جائے تو پھر جنگل میں بھی جمعہ جائز ہونا جاہے اور جہاں جا لیس گھروں سے کم گھر ہوں ، دہاں جمعہ جائز ہونا جاہئے ۔ فعا ھو جو ابھم فھو جو ابنا .

صحیقی جواب بیہ کے ''حیث ما کنتم'' سے ''حیث ما کنتم من المصو'' مراوہے۔ نظراً إلى الأدلة الأخوىٰ.

چوتھااستدلال

شافعيدوغيره كى چوتفى دليل وه بے جوامام بخارى رحمداللد في بھى نقل كى ہے كه:

"كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادى القرى : هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئل على أيلة، فكتب ابن شهاب .....الخ".

رزیق بن حکیم جوابلہ کا حاکم تھا اس نے حضرت ابن شہاب زہریؓ کی طرف خط لکھا کہ میں یہاں جعہ پڑھوں یانہیں؟ ابن شہابؓ نے جواب میں لکھا کہ پڑھو۔

#### استدلال كاجواب

اس کا جواب ہیہ ہے کہ ایلہ پستی نہیں بلکہ بڑا شہرتھا اورانہوں نے سوال اس لئے کیا کہ ان کو بیشبہ پیدا ہو گیا تھا کہ آیا بیرمصرشری کی تعریف میں آتا ہے یا نہیں، جس میں جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ زہریؒ نے کہا کہ پڑھو، کیونکہ یہ بڑا شہر ہے۔اس میں کہیں بھی بہتی یا گاؤں کا ذکرنہیں ہے۔ <sup>این</sup>

## يا نچوال استدلال

آكَتْلِلْ عِكَد: وكان أنس رضى الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا

اع وقال السعقوبي السلة مدينة جليلة على ساحل البحر الملح ، وبها يجتمع حاج الشام ومصر والمغرب ، وبها السجارة الكثيرة ، ومن القلزم إلى أيلة المراحل في برية صحراء يتزود الناس من القلزم إلى أيلة لهذه المراحل ، قلت .
هي الآن حراب بنزل بها الحاج المصرى والمغربي والغزى ، وبعض آثار المدينة ظاهر عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٩٣٠.

يىجىمع، **وهو بالزاوية عِلى فومىخ**ين. حضرات ثافعيه كاستدلال بيه كه حضرت انس رضى الله عنه ايك قفر میں تھے بھی جمعہ پڑھتے ، بھی نہ پڑھتے تھے۔

#### استدلال كاجواب

اس کاجواب بیہ ہے کہ وہ شہرے باہر ایک ایس جگدیں تھے جوالک قصرتھا اور وہاں سے شہرآ کر جمعہ میں شریک ہوناان کے لئے واجب نہیں تھا،لہذاوہ بھی شہرآ کر جمعہ پڑھ لیتے اور بھی قصر میں ظہر پڑھ لیتے۔ بيرمطلب نہيں ہے كہ وہ اس قصر ميں جوجنگل ميں واقع تھا جعہ قائم كرتے تھے، بلكہ وہ جعہ يڑھے شہر · جاتے تھے ۔مصنف ابن افی شیبہ میں ہے کہ وہ بصرہ جایا کرتے تھے۔ ایک

## حنفنه کے دلائل

اس باب میں حنفیہ کے متحد دولائل ہیں۔

مہلی ولیل: یہ ہے جو بہت مضبوط ہے جس پرسب کا اجماع اورا تفاق ہے کہ حضور کا کا آخری مج جعہ کے دن ہوا تھا، بوم العرف جمعہ کا دن تھا، اس میں سی کا اختلا ف نہیں ہے اور یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ اسخضرت 🦛 نے اُس دن عرفات میں جھٹییں پڑھا بلکہ ظہر کی نماز پڑھی ،تما مرواییت اس پرمشفق ہیں۔اگر جمعہ اس طرح جائز ہوتا جیما کداہل ظاہر کہتے ہیں تو آپ ﷺ جمعہ پڑھتے ۔ سے

بعض حلقوں (شافعیہ ) کی طرف سے بیکہ جاتا ہے کہ اس موقع پر بہت سے لوگ حالت سفر میں تھے،

٣٣ - وفينه دلينل صلى أنها لا تجب على أهل القرى ، ولا يجب عليهم شهودها بالمصر أيضا. لأنَّ أنسا كان لا يجيء السصرة إذا لم يجمع بقصره، وهذا بخلاف ماذهب إليه الخصم . "أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع" يحتمل معنيين أي يصلى بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصوة . . . الخ . إعلاء السنن : ج: ٨٠ص:٣٣.

٣٣ - حن صمرين الخطاب را أن رجمالا من اليهود قبال له: يسأمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرؤنها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ، قال: أي آية ؟ قال : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمَّ دِيْنَكُمْ وَ ٱلْمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيُنًا ﴾[المائدة:٣]. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم و المكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، (٣٣) باب زُيادة الإيمان ونقصانه ، رقم : ٣٥ ، ج: ا

خود آنخضرت ﷺ بھی حالت سفر میں تنے اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں ،اس لئے آپ ﷺ نے ظہر پڑھی۔ جواب: بیتو جیہ انتہائی کمزور ہے ،اس لئے کہ مسافر پر جمعہ اگر چہ فرض تو نہیں ہوتا ،لیکن اگر پڑھ لے تو نہ صرف بیہ کہ فریضہ ادا ہوجا تا ہے بلکہ جمعہ پڑھن افضل ہے۔

نیز اس وقت میدان عرفات میں ایک بہت بڑی تعدا دان لوگوں کی بھی تھی جو وہاں کے مقیم تھے، اگر آنخضرت جی جمعہ پڑھتے تو بیآ ب کی کے لئے بھی افضل ہوتا اور جو مقیم تھے ان کا فریضہ بھی اوا ہو جا تا، لہٰذا جمعہ نہ پڑھنے کی اس کے سواا ورکوئی وجہنیں کہ وہاں جمعہ جائز ہی نہیں تھا۔اس لئے ظہر کی نماز پڑھی۔ سی

ووسری ولیل: حنفیہ کی دوسری ولیس جس پرانہوں نے اپنے ند بہب کی بنیا در کھی ، وہ حضرت علی رضی اللہ عند کا اثر ہے جومصنف این الی شیبہ بیس مروی ہے کہ فر مایا: "لا جسمعة ولا تشسویت إلا فی مصور جامع"۔ جمعہ اور تشریق لینی عید اللہ خی نہیں ہوتی گرا کی بڑے جامع شہر ہیں۔

اگرچہ بیا ژموتوف ہے، مگرخلاف قیاس ہونے کی وجہ سے مرفوع کے حکم میں ہے۔ م<sup>ص</sup>

اعتراض

شافعیہ وغیرہ کی طرف سے بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ اس اثر کی سندضعیف ہے، کیونکہ حضرت علی علیہ سے روایت کرنے والے مارث اعور ہیں اور بیربانتہاضعیف ہیں ،اس لئے ان کی روایت کا بھروسنہیں۔

<sup>(</sup>المحال أبو حديقة على أنها لا تجوز في القرى بما رواه عبد الرزاق في (مصنفه): أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عبن السحارة (رعن على ، رحبي الله تعالى عنه ، قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في بنصر جامع)) ، مصنف عبد الرزاق ، ياب القرى المصغار ، رقم : 20 د 0 ، ج: ٣ ، ١٤ ٤ ، ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مسعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحن قال قال على: لا جمعة و لا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة ، مصنف إبن أبي شيبة ، باب من قال لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر جامع ، وعمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٠٠.

#### جواب

اس کا جواب بیہ ہے کہاس روایت کے متعد دطرق میں ،صرف حارث اعور پریدا رنبیں بلکہ اور افراد بھی ہیں ، جن میں ابوعبدالرحمٰن سلمی بھی داخل ہیں اورا بوعبدالرحمٰن سلمی معروف تا بعین میں سے ہیں ،اسی وجہ سے حافظ ا بن حجرعسقلانی رحمداللد ف السد و این فسی تسخویج احادیث الهدایة" مین اس الرک بارے مین فرمایا ہے کہاس کی سندھیج ہے، لبذاب بردی قوی دلیں ہے۔ اس

تيسرى دليل: حنفيدى تيسرى دليل سيح بخارى كى حديث ٢٠٤٠ عن عائشة زوج النبي الله قالت: كان الشاس ينتابون النجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق، فينخرج منهم العرق فأتي رسول الله ﷺ انسبان منهم وهو عندي فقال النبي ﷺ : ﴿ لُو أَنكُم تطهرتم ليومكم هذا». <sup>سي</sup>

لوگ عوالی سے جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے۔عوالی مدینہ منؤ رہ کے اردگر د بستیاں تھیں جن کا مدینہ منؤ رہ ے کم ہے کم فاصلہ دومیل اور زیادہ ہے زیادہ آٹھ میل تھا۔ان بستیوں کے لوگ اتنی مشقت اٹھا کر جمعہ پڑھنے \_<u>=========</u>

حصرت عا نشده صلى الله تعالى عنبا فرماتي بي كه خت محرمي كا موسم جوتا، بسينه آر با بوتا اورريت آكران کے جسم پرجم جاتی ،اس حالت میں بھی وہ جمعہ پڑھنے کے لئے اتنی دور سے آتے ،اگر'' جمعہ فی القریٰ'' جائز ہوتا تو حضورا قدس ﷺ ان کے لئے کسی صحابی کا انتظام فریادیتے جود ہاں جا کر جمعہ بڑھادیتا الیکن پیکہیں بھی منقول نہیں ہے كەعوالى بيس جمعد موامو، بلك يا في سال كے بعدسب سے يميلے جواتى بيس جمعد موار

خلاصہ بیہ ہے کہ حنفیہ کا ند ہب متعددا حادیث اور تو می دلائل سے ثابت ہے۔ البتہ بیہ بات کہ کون سی ستی کومصرقرار دیا جائے اور کون سی کہتی کومصرقرار نہ دیا جائے اس پارے میں قول فیصل عرض کیا جا چکا ہے کہ مدار عرف يرب، سى ايك چيزكود كيهكر فيصله تبين كرنا جيب كه يهال تقانه باس لئے يهمسر هو كيا، يهال و اكفانه ب

قبال الشووى : حسديست عسلسي ضعيف متفق على ضعفه ، وهو موقوف عليه بسشد ضعيف منقطع ؟ قلت: كأنه لم يطلع إلا على الأثر الذي فيه الحجاج بن أرطاة ، ولم يطلع على طريق جرير عن منصور ، فإنه سند صحيح ، ولم يطلع لم يقل بما قاله ، وأما قوله : متفق على ضعفه ، فزيادة من عنده ، ولا يدرى من سلقه في ذلك ، كذا ذكره العيني في عمدة القاري ، ج٠٥، ص: ١٣، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، باب الجمعة ، رقم : ٢٤٥ ، ج: ١،ص:٣١٣ كر صحيح البخاري ، كتاب الجمعة ، (١٥) باب من أين تؤتي الجمعة ، وعلى من تجب ، رقم : ٢ - ٩.

لہٰذا بیمصر ہوگیا ، بلکہ تمام چیزوں کے مجموعہ کود کھے کر فیصلہ کیا جائے گار

#### سوال

۔ اگر کو کی مخص کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں حضیہ کے اصل مذہب کے مطابق جمعہ قائم نہیں کرنا جاہے کیکن وہاں کے لوگ جمعہ قائم کررہے ہیں تو ایسی جگہ کیا کرنا جائے ؟

#### جواب

ایسے آدمی کوچاہے کہ جمعہ میں شریک نہ ہواور ظہر کی نماز پڑھے اور شور شرابہ بھی نہ کرے، ظہر کی جماعت مجمی کرسکتا ہے۔ لوگوں کونرمی سے مسئلہ بتا دے اگر مان جا کیں تو فبہا، ورنہ کہہ دے کہ تم اپنے فعل کے ذمہ دار ہو، ہم اس طرح کرتے ہیں۔لڑائی جھٹڑ ااور فتنہ وفساد پیدانہ کرے۔

ہمار ہے بعض بزرگوں مثلاً حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے بیفتو کی دیا ہے کہ اگر کسی مسجد میں سالبہا سال سے جمعہ چلا ہے اور اس کو بند کرنے میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی جگہ جمعہ پڑھنے دیں ، جس کا منشاء فتنہ سے بچاؤے ہے۔ بہر حال بید مسئلہ جمتند فیہ ہے ،کسی جانب کو بھی باطل محض نہیں کہہ سکتے۔

جار ہے بعض ووسرے ہزرگ بھی اس بارے میں کہتے ہیں کہ کوشش کریں کیکن اس حد تک نہیں گئے جس حد تک مفتی کفایت اللّٰہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو فتنہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ فتنہ سے بچانے کا ایک حل نیز نکالا کہ جومسئلہ مجتبد فیہ یعنی فقہا ء کا اختلاف ہوتا ہے! گراس میں حاکم کا تھم آ جائے اور وہ تھم جارے نہ ہب کے خلاف ہو، دوسرے نہ جب کے مطابق ہوتو اس حکم کی یابندی سب کے ذمہ ل زم ہوتی ہے۔

#### سوال

بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں گرمیوں میں خوب آبادی ہوتی ہے اورسر دیوں میں وہ ویران ہوجاتی ہیں ، ان کا کیا تھم ہے؟ می طرح بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں متعدد گاؤں ٹل کرایک قریہ کبریٰ بن جاتا ہے اور اگرالگ الگ دیکھیں تو چھوٹی جھوٹی بستیاں ہیں ، ان کا کیا تھم ہے؟

جواب

ان صورتوں کے بارے میں اگر ایک ہی بات کہہ دوں تو وہ غلط ہوگی کیونکہ، ہر جگہ کے احکام مخلف ہوتے ہیں، جہاں کا سوال ہو و ہاں کے حالات کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ صرف تحریری وضاحت پراکتفانہیں کرتا ، اگر موقع ہوتا ہے تو خود جا کرد کھتا ہوں ور نہ دوسرے اہل فتوی کے پاس بھیجتا ہوں کہ ان کو پیجا کرچگہ دکھا ؤکھر فیصلہ کراؤ۔

تو ہر صورت مسئلہ الگ حیثیت رکھتی ہے اور اس کی الگ شخفین کرنی پڑتی ہے ، اصل اصول وہی ہے کہ عرف کا اعتبار ہے۔ ا

- مدننا بشر بن محمد المروزى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنى يونس عن المزهرى قال: أخبرنا سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كلكم راع)) وزاد الليث: قال يونس: كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادى القرى: هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على

الله والفرق بين الأسمسار والقرى لم يكن خافيا على أهل النسان من السلف و لذا لم يقل أحد منهم بما قاله هذا الهيندي البحاهل عن لسان العرب ، أن ألر على يمكن حمله على القرية . وقد فسر صاحب القاموس المصر بالكورة ، والكورة بالمدينة ، والمدينة بالحصن بيني في اصطمه أرض ، والأصطمة معظم الشيء ، ومجتمعه ، وهذا مما يميز المصر عن السواد والقرى حيما . واختلاف ألفاظ الفقهاء في تعريفه مبنى على إختلاف العرف في كل زمان والأصل في تعريف المصر مدينة النبي الله ومكة ، فهما مصران تقام بهما الجمعة من زمانه عليه الصلاة والسلام إلى اليوم فكل موضع كان معل أحد هما فهو مصر.

"وكل تنفسيس لا يصدق على أحدهما فهو غير معتبر. فأصبح المحدود ما صرح به في "تحفة الفقهاء" عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ، رساتيق ، وفيها وال يقدر على إنصاف المطلوم من الطالم بحشمته ، وعلمه وعلم غيره ، يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث ، وهذا هو الأصح انتهى . وهو الذي إختاره صاحب "الهداية" ، " وعلم غيرك ذكر السكك ، والرساتيق بناء على الغالب إذ الغالب أن الأمير والوالى الذي شأنه القدرة على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود لا يكون إلا في بلد كذلك . هذا ملخص ما في "شرح المنية" للحلبي (ص: 1 1 ق) ، إعلاء السن ، ج: ٨، ص . + 1 .

أيلة، فكتب ابن شهاب، وأنا أسمع، يأمروه أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عسمر قبال: سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كلكم راع))، وكلكم مسؤل عن رعيته، ورجل راع في أهله وهو مسؤل عن رعيته، ورجل راع في أهله وهو مسؤل عن رعيته، والسمر أدة راعية في بيت زوجها ومسؤلة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤل عن رعيته، قال: وحسبت أن قد قال: ((والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤل عن رعيته، وكلكم راع ومسؤل عن رعيته)). [أنظر: ٢٥٥٨، ٢٥٥٨، ٢٥٥٨،

#### تزجمه

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہماروایت کرتے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہتم میں سے ہرخص قرران ہے ، اور لیٹ نے اضافہ کیا کہ پیش کا قول ہے کہ میں ان ونوں وادی القری میں ابن شہاب کے ساتھ تھا، رزیق بن عیم مے ابن شہاب کولکھ کر بھیجا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں بہاں جمعہ قائم کروں؟ رزیق ایک زمین میں کا شرکاری کراتے تھا اور وہاں سوڈ انی (حیقیوں) اور دیگر لوگوں کی ایک جماعت تھی ، اور رزیق ان دنوں میں ایلہ میں حاکم شے تو ابن شباب نے لکھا کہ جمعہ قائم کریں اور بیسم دسیت ہوئے سن رہا تھا اور انہوں نے جردی کہ سالم نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عرفر ، تے تھے کہ میں نے رسول اللہ دی گور ، تے ہوئے سنا کہتم میں سے ہر شخص تگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متحلق باز برس ہوگی ، اللہ کی اللہ بی رعیت کے متحلق باز برس ہوگی ، خادم اپنے آ قاکے مال کا محافظ (گران) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متحلق باز برس ہوگی ۔ ابن شہاب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ شدید یہ بھی کہا کہ مرواسی باپ

وى وحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والعث على الرفق ، رقم . ١٣٠٨، وسنن الترملي ، كتاب البحواج والامارة الترملي ، كتاب البحهاد عن رسول الله ، باب ماجاء في الإمام ، رقم : ٢٢٤ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البحواج والامارة والفشي ، باب مايلرم الإمام من حق الرحية ، رقم : ٢٥٣٩، ٢٥٣٩ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٢٢٧١، ٣٩٢٠ ، ٥٤٣٠ ، ٥٤٣٥ ، ٥٤٣٥ .

تشریح ندکورہ بحث میں گذر چکی ہے۔

## (۱۲) باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء و الصبيان و غيرهم؟

عشل جمعه کی شرعی هیشیت

یہ باب قائم کیا ہے کہ جولوگ جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے مثلاً عور تمیں اور بیچے ، کیاان پر عنسل فرض ہے؟ لیمنی سوال بیہ ہے کہ عنسلِ جمعہ لیوم جمعہ کی وجہ ہے جانماز جمعہ کی وجہ ہے؟

جمہور کا کہنا یہ ہے کہ نما زجعہ کی وجہ سے ہے، جولوگ نماز جمعہ کے اندر حاضر نہیں ہوتے ،ان پرغسل بھی نہیں ہے۔

وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول بھی نقل کیا ہے کہ خسل اس پر ہے جس پر جمعہ واجب ہے۔

يهال پرمحتلم كها كيا ب، ابذااس سيصبى خارج موكيار

۱ ۸۹۲ حدثنا مسلم بن ابراهيم قال : حدثنا وهيب قال : حدثنى ابن طاؤس ، عن أبي هريرة قال : قال رسول ﷺ : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، أوتوا الكتباب من قبلنسا و أوتيننا من بعدهم ، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهذانا الله ، فغذا

لليهود، وبعد غد للنصاري)، فسكت. [ راجع: ٢٣٨]

١٩٥٠ ـ ثم قال : ((حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده)». [انظر : ٨٩٨، ٢٣٨٤]

۱۹۸ مرواه أبان بن صالح عن مجاهد ، عن طاؤس عن أبي هريرة ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما» . [راجع : ۱۹۸]

نبحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، أوتوا الكتاب من قبلنا و أوتينا من بعدهم ، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله ، فغدا لليهود ، وبعد غد للنصاري .

يهال به جمله "نحن الآخرون السابقون"كيول لاياكيا؟

بعض حفرات نے بیسمجھا کہ بیای حدیث کا حصدتھ ،حفرت ابو ہریرۃ ﷺ نے بیرحدیثیں ایک ساتھ سنا کیں اس واسطے بیا کٹھے لے آئے۔

' اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ جب اس صحیفے سے حدیث روایت کریں گے تو سب سے پہلے وہ حدیث لا کیں گے جواس صحیفے کی پہلی حدیث ہوگ ۔

#### (۱۳) باب

9 9 1 - حدثنا عبدالله بن محمد : حدثنا شبابة ، حدثنا ورقاء ، عن عمرو بن دينار ، عن مجاهد ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ الله نوا للنساء الليل إلى المساجد ﴾ . [راجع: ٨٢٥] اس حدیث کولانے کامنشا کیے ہے کہ آپ گھانے "بالسلیل" کی قیدلگائی ،معلوم ہوا کہ عورتوں کودن میں ا اجازت نہ دو،اور چونکہ جمعہ دن میں ہوتا ہے،اس لئے عورتیں نہ جائیں، جب نہ جائیں گی توعنسل بھی نہ ہوگا۔

• • • سحدانا يوسف بن موسى: حداثنا أبو أسامة: حداثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع ، عن ابن عمر، قال: كانت إمراة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: كم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك و يغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهانيي؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا ماء الله مساجد الله)) [راجع: ٨٤٥]

حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر کا کی ایک اہلیے تھیں جوعث واور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کے نئے مسجد جاتی تھیں۔

و دسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر حضرت عا تکدرضی اللہ عنہاتھیں۔ • 🖴

فقیل لها: ان سے بو چھا گیا کہ آپ کیوں جاتی ہیں جبکہ حضرت عمر بھاس بات کونا پسند کرتے ہیں۔ اور عورت کے باہر نکلنے کے بارے میں ان کو بہت غیرت آتی ہے۔

قالت: ومایمنعه أن ینهانیی؟ انهول نے کہ اگر غیرت آتی ہو پھر جھے دو کئے سے کیابات ، نع ہے؟

قال: یمنعه قول رسول الله ﷺ: (( لا تمنعوا ما ء الله مساجد الله)) ۔ اس لئے نہیں رو کتے ۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہول نے جب حضرت عمر ﷺ سے نکاح کیا تھا تو ای وقت بیشر ط
لگائی تھی کہ جھے مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکو گے ، مسجد میں جانے دو گے ، اس لئے حضرت عمر ﷺ فاموش سے منع نہیں کرتے تھے ، کیونکہ نکاح کے وقت شرط لگائی تھی ۔

مبہر حال بہاں اس جدیث کولائے کامنٹ کیہ ہے کہ عورتیں صبح اور عشاء میں جاتی تھیں ، دن کے اوقات میں نہیں جاتی تھیں ، دن کے اوقات میں نہ جانے سے جعد میں نہ جانا ٹابت ہوگیا۔

### (١٣) باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر.

بارش ہورہی ہوتو جمعہ میں حاضر نہ ہونے کی رخصت کا بیان

ا • ٩ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا اسماعيل قال: أخبرني عبدالعميد صاحب

٠٥ عمرة القارى، ج:٥٥ ص:٥٠ ــ

## (۱۵) باب من أين تؤتى الجمعة ، و على من تجب؟ نمازجمعه مين كتني دورست آنا جائية

لسقول الله تعالى : ﴿ إِذَا نُودِيَ لِللصَّلاةِ مِنْ يُومٍ النَّجَمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 9]

وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة نودى بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها ، سمعت النداء أولم تسمعه. وكان أنس رضى الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع ، وهو بالزاوية على فرسخين.

## جعد کن لوگوں پر واجب ہے

یباں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ باب قائم کیا ہے کہ کتنی دور سے جمعہ کے سئے آنا ضروری ہے۔ بیا لیک مستقل مستند ہے۔ فقہاء کرائم کے درمیان اس میں کلام ہوا ہے کہ جو شخص بستی میں ندر بتنا ہو بلکہ بستی سے با ہرر بتنا ہوتو کتنی دور سے جمعہ میں آگر شرکیک ہون واجب ہے؟

## ا مام شافعیؓ کا قول

ا، م شافعی رحمہ اللہ کامشہور تول ہے ہے کہ اگر اتی دور رہتا ہو کہ جمعہ میں ج کررات سے پہلے پہلے گھر واپس پہنچ سکتا ہوتو ایسے تخص پر جمعہ واجب ہے، "البجہ معد عملی من آواہ اللیل إلی اہلہ" لیکن اگر اتنا دور ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد چلے تو آدھی رات کو گھر پہنچ گایا صبح ہونے کے بعد پہنچے گا تو پھر جمعہ کے لئے آنا ضروری نہیں ۔ <sup>اق</sup>

ایک قول یہ ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچی ہووہاں سے لوگول کے لئے آٹاوا جب ہے اورا گر کو کی دور رہتا ہے جہاں اذان کی آواز نہیں پہنچی ہے تو پھر جمعہ کے لئے آٹاضروری نہیں ہے۔ ابھ

## امام ابوحنيفه رحمه الله كاقول

ا مام ابو حنفیہ رحمہ اللہ نے اس بات پر مدار رکھا ہے کہ جوعدا تے شہر کی فنا میں داخل ہیں ، فنا کا مطلب ہے جن کی ضرور مات شہر سے وابستہ ہیں جیسے شہر کے برابر میں عیدگاہ اور قبرستان ہے، اسی طرح آج کل ریلو ہے اسٹیشن اور ہوائی افرہ ہے، بیسب فنا ہے مصر ہیں ۔

اگر کوئی مخص فنامیں رہتہ ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ شہرآ کر جمعہ میں شریک ہو،لیکن اگر فن سے باہر ہے تو پھر جمعہ میں شرکت واجب نہیں ۔ حنفیہ کے ہاں یہی قول مفتی ہہ ہے۔ ۳ھ

اور سیح بات بیہ ہے کہ اس بارے میں حضورا قدس ﷺ کی کوئی صرح حدیث منقول نہیں ہے، البینہ حضیہ نے آیا تی قرآنی اور متعددا حادیث صیحہ کوسا منے رکھ کریی فر مایا کہ اگر کوئی فخص شہریا فنا میں رہتا ہے تو اس کے لئے جمعہ میں شریک ہونا ضروری ہے اور اگر فنائے شہرے باہر ہوتو جمعہ فرض نہیں ۔ مھ

اه اختلف المسلماء في هذا الباب أعنى: في وجوب الجمعة على من كان خارج المصر فقالت طائفة: تجب من آواه الليل إلى أهله ، وروى ذلك عن أبي هريرة وأنس وإبن عمر ومعاوية ، وهو قول نافع والحسن وعكرمة والحكم والمتخعى وأبي عبد الرحمن السلمي وعطاء والأوزاعي وأبي ثور ، حكاه ابن المنذر عنهم لحديث أبي هريرة مرفوها: ((المجمعة علي من آوا الليل إلى أهله)) ، رواه العرمذي والبيهقي وضعفاه ، ونقل عن أحمد أنه لم يره شيئا . كذا ذكره في عمدة القارى ، ج: ٥٠ ص: ٥٥ ، ومنن العرمذي ، باب ماجاء من كم تؤتى الجمعة ، ج: ٢٠ ص: ٣٤٣ ، ومصنف عبد الرزاق ، باب من يجب عليه شهود الجمعة ، رقم : ٢٥ ا ٥ ، ج: ٣ ، ص: ٢١ .

الله عليه وسلم قال: إنما الجمعة عنى من سمع النداء ، سنن الدار قطنى ، باب الجمعة عنى من سمع النداء ، رقم : ٢ ،
 ج: ٢ ، ص: ٢ ، وهممة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٥٥.

٣٥ لم في ظاهر الرواية "إلا تبجب البجمعة إلا على من سكن المصر والأرياف المتصل بالمصر ، المبسوط للسرخسي ، ج٠٢٠ ص ٣٣ ، وعميده القارى ، ج٥٥ ، ص٥٥٠ .

٣٥ \_ وأما حديث أبي هويرة موفوعا "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" . . . ﴿ يَقِيمَا شِيرًا كُلُصُوْم ير ﴾ . .

وقال عطاء: اذا كنت فى قرية جامعة نودى بالصلاة من يوم الجمعة النع. الرئيس ش موتوجعه كے لئے آؤ، جوئے آواز سن موبدنه سن مور

وكان انسس فى قىصوة احياناالغ اور حفرت انس بنى الدعنه جوابي قصر مل تقيمى جمعه پُرْهة كِي نَه پُرْهة ، وهو بالزاوية على فرسخين.

اس کا مطلب میہ ہوا کہ شہر سے دوفر سخ کے فاصلے پر تھے ، کبھی تو شہر جا کر حصول فضیلت کے لئے جمعہ میں شامل ہوجا تے اور کبھی شامل نہ ہوتے ، کیونکہ رخصت ہے کہ شہر سے باہر ہیں۔

۱ • ۹ - حدثنا أحمد بن صالح قال : حدثنا عبدالله بن وهب قال : أخبرني حمرو ابن الحارث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة

..... .... ﴿ الرَّحْدِت يُوسِمُ ﴾....... فيقيد رواه العرمذي والبيهقي ، وضعفاه ، ونقل عن أحيمد أنه لم يره شيئا ، وقال لمن ذكره له : "استغفر ربك استغفر ربك" . كذا في "العمدة" للعيني .

وفي "فتح البارى": وأحرج البهقي بإسناد صحيح عن ابن همر موقوفا عليه "والجمعة على من يأت أهله"، قال الحافظ في "الفتح": ومعناه أن الجمعة تجب عنده على من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل، فممن كان فوق هبله المسافة لا تجب عليه عنده ، قال: واستشكل بأنه يلزم منه أنه يجب السعى من أول النهار، وهو بعلاف الآية اله (٢: ١٩٨٣) فيان الآية عبلقت وجوبه على وقوع النداء ، لما تقور عند ألمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء ، فلا يجب السعى قبل النداء البعة . هذا محصل كلام الحافظ ومبناه على كون تعليق الحكم بالشرط والوصف نفيا عبما عداه ، كما هو مذهب أهل العربية ، وجمهور الأصولين القائلين بمفهوم الخطاب ، خلافا للحنفية ، فلا يلزم عبدهم من وجوب الجمعة على من آواه الليل ، ومن وجوب السعي هليه من أول النهار مخالفة الآية نعم ، يلزم مخالفة المحديث الصحيح الوارد في انعياب أهل العوالي للجمعة ، ولو كانت الجمعة على من آواه الليل ما انتابوا بل حضروا الجمعة بالمدينة ويلزم أيضا مخالفة قوله تعالى : ﴿ ماجعل عليكم في الدين من حرج﴾.

وفي وجوب السعى من أول النهار من الحرج ما لا يخفى ، فيحمل أثر ابن عمر على الدب ، وكذا حديث أبى هريرة ، فيستحب لأهل القرى القريبة من البلدان يشهدوا الجمعة به ، وفيه إشعار بعدم صحتها في القرى الصغيرة ، و إلا لم يحتج إلى القول بأن الجمعة على من آواه الليل ، وبأن الجمعة على من يأت أهله لإمكان إقامة هؤلاء الجمعة بمواضعهم ، ولا يندب الشارع إلى تحمل المشاق إلا لأمر لا يحصل بدونه ، وإذا أمكن حصوله بدونه ، قالأولى اختيار الأهون عليه ، كما ورد في الحديث الصحيح : ((ما خير رسول ابين أمرين إلا اختيار أيسوهما )). فتح البارى ، ج:٢، ص: ٣٨٥ ، و إعلاء السنن ، ج:٨ ، ص: ٣٩.

ابن الزبير، عن عائشة زوج النبي للله قالت : كان الناس ينتابون الجمعة من مشاذلهم والعوالى فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق فاتي رسول الله ﷺ انسان منهم وهو عندى فقال النبي ﷺ : (( لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا<sub>س ه</sub>هِ

حضرت یا کشار ضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ لوگ جعہ کے دن اپنے گھروں اورعوالی سے باری ہاری آئے تھے، وہ گر دمیں چلتے تو انہیں گر دلگ جاتی اور پسینہ بہنے لگتا ،ان میں ہے ایک مخص رسول اللہ 🕮 کے۔ یاس آیا اور آپ کااس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تورسول الله صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا'' لمو انکھ تطهرتم ليومكم هلاا" كاشتم آج كروزصفائي حاصل كرتے يعنى تسل كرايا كرتے ـ

يستسابون السجمعة من منازلهم ،جمد يرصن آنے كے كنا في منازل سے بارياں مقرركرتے تے "والعوالی" اور حوالی سے۔

فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق، فينعرج منهم العرق ، پييزكا أثما تو بهيكل تھی،آپ 🛍 نے فرمایا'' نو انکم تطهرتم لیومکم هذا'' آج کے روز عشل کرلیا کرو۔

#### منشأ بخارئ

اس حدیث کو یہاں لانے کا اہم بخاری رحمہ اللہ کا منشأ بیہ ہے کہ حوالی سے نوگ جعد کے لئے آتے تھے، کیکن ساتھ ریہ ہے کہ باری ہاری آتے تھے،معلوم ہوا کہ ہرا یک کے لئے آنا فرض عین نہیں تھا، اگر فرض عین ہوتا تو

یہ برابر کی بستیاں تھیں ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر بستیاں فٹاءِشہر سے باہر ہوں تو وہاں کے باشندوں پر جعه فرض عین تہیں ہے۔

٥٥ و في صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أصروا به، وقيم ١٣٩٨، و سنن النسائي، كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، وقم: ١٣٢٢، و سنتن أبني داؤد، كتاب الطهارة، ياب الرخصة في ترك الفسل يوم الجمعة ، رقم ٢٩٨٠، و كتاب الصلاة ، باب من تجب عليه الجمعة ، رقم : ٨٩١.

#### (٢١) باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس،

## جمعه کا وفت آفتاب ڈھل جانے پر ہوتا ہے

وكذا يذكر عن: عمر، و على، والنعمان بن بشير، و عمرو بن حريث 🐞 .

## جمعہ کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے

یہاں ہے امام بخاری رحمہ القد جعد کے وقت کے بارے میں جمہور کے مسلک کی تا سُیر کرنا چاہتے ہیں۔ جمہور کے نز دیک جعد کا وہی وقت ہے جوظہر کا ہے یعنی زوال کے متصل بعد شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک باتی رہتا ہے جب تک ظہر کا وقت باتی رہتا ہے۔ ''ھ

#### امام احدر حمد الله كالمسلك

ا مام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس مسئلہ میں جمہور سے اختلاف کرتے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ جمعہ کا وقت ا زوال سے پہلے بھی شروع ہوجا تا ہے۔ مھ

"أ • ٩ - حبد ثبنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عبدرة عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقالت: قالت عائشة رضى الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم ، فقيل لهم: ((لو اغتسلتم)). وأنظر: ١٤٠١]

٩٠٣ - ٩٠٣ سريج بن النعمان قال: حدثنا فليح بن سليمان ، عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان النبي الله كان يصلى الرحمن بن عثمان التيمى ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن النبي الله كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس.

٥ • ٩ .. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا حميد، عن أنس بن
 مالك قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. [أنظر: • ٩٣٠]

امام احمد بن صبل محااستدلال

انبول نے اس صدیث سے استدلال کیا ہے" کنا نبکر بالجمعة ونقیل بعد الجمعة"كم بم

۲۵ ، ۵۷ فیض الباری ، ج:۲ ، ص: ۳۳۳.

دو پہر کا کھا ناجمعہ کے بعد کھاتے تھے اور قیلولہ جمعہ کے بعد کرتے تھے۔

وجہاستدلاں میہ کہ '' غسدا'' عربی میں اس کھانے کوکہاجا تا ہے جوز وال سے پہلے کھایا جائے اور قیبولہ کھانے کے بعد آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ تو جمعہ کے بعد غدا اور قیلولہ کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ ز وال سے پہلے ہوتا تھاور نہ ز وال کے بعد کے کھانے کوغدانہیں کہتے ، لہٰذا پنۃ چلا کہ جمعہ ز واں سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔

## جههور کامسلک اوران کی دلیل

ا ، م بخاری رحمه الله ال کے مقابلے میں یہال حدیث لائے تیں "کانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم "جبوہ جمعہ کے جاتے توايخ انہی ملے کیے کیڑوں میں جاتے تھے۔

یہاں جونے کے لئے '' راح'' استعال فرمایا ہے اور'' راح بسروح'' زوال کے بعد جانے کے سئے استعال ہوتا ہے، توجمعہ کے لئے ''راح'' کالفظ استعال فرمایا۔ معلوم ہوا کہ زواں کے بعد ج تے تھے، اگرزوال سے پہلے جاتے تو پھردا حکالفظ استعال نے فرماتے۔

امام بخاری رحمه اللتدنے میرهدیث روایت کر کے ترکی بہترکی جواب دیا ہے کہ اگروہ" غداء" کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں تو دوسری طرف" راح "کا لفظ بھی موجود ہے۔

لکن حقیقت بیہ کدان دونوں الفاظ ہے استدال بہت کمزور ہے، کیونکہ لفظ کا ایک حقیق معنی ہوتا ہے، جس کے لئے اسے شروع میں وضع کیا گیا ہوتا ہے، جولفت میں لکھا ہوتا ہے، کیکن جب اس غظ کو عد ماستعمل میں بولا جاتا ہے تو عام استعمل میں بہت زیادہ توسع ہوتا ہے اور ان دقائق کا خیال نہیں رکھا ج ، س لے سرچہ عصلاء اصل میں زوال سے پہلے کے کھانے کے سئے وضع کیا گیا ہے، لیکن اگر زوال کے بعد کھار ہے میں نہ جی اردو میں 'دو پہر کا کھان' کہتے ہیں چ ہے سہ پہر میں کھار ہے ہول۔ دو پہر کا کھی ناعام طور پر ایک ہے ختم ہوجاتا ہے، اگر تین ہے کھا کی باجی اور کا کھی نا ہی کہا جاتا ہے، حال نکہ وہ سے پہر ہوگی، تو بنسع' ہوگیا۔

ال طرح "دواح" كالفظ اصل مين شم كوجائه كوكت بين، يكن آج عرب وجي زمين جاكره يكهيل بر وقت جانے كے سے "دواح" كا فظ استعال كرتے بين ، اگرضي سويرے جانے كاكبيل تب بھى "دُح" "كتے بين يعنى جاؤ ، حالا نكه شيخ كے لئے بولتے بين ، يہاں تك كه يوں كتے بين" سوف اسافو بكوة بالليل" كل رات جاؤں گا۔اب رات بھى كهدر ہے بين اور شيخ بھى ، توبية" تسوست "ہے۔اس لئے لغوى معنى كو يكڑ كربيشن درست نہيں ، لهذا وونوں استدلال محل نظر ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جمہور کے نز دیک جمعہ ظہر کے قائم مقام ہے اورکوئی ایس حدیث نہیں ہے جو جمعہ کے وقت کوظہر کے وقت سے متناز کر سکے، لہٰذا جب جمعہ ظہر کے قائم مقام ہے تو ظہر کے تمام احکام اس پر عائد ہول گے، منجملہ اس کے وفت بھی ہے۔ اگرامام احمد بن صنبلؒ زوال سے پہلے کی کوئی دلیل پیش کریں تو پھر بات بنے گی ،لیکن غداءوالی دلیل کافی نہیں ۔

ا، م احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دلائل میں صرف ایک روایت الی ہے جو بظاہر صریح معلوم ہوتی ہے ، جو مسند احمدٌ میں حضرت عبد اللہ بن سید ان سے مروی ہے ، جس میں بیدالفاظ ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن سید ان سے مروی ہے ، جس میں بیدالفاظ ہیں کہ میں حضرت عمر مظاہر کے ساتھ جمعہ میں شریک ہوا وہ اس وقت جمعہ پڑھتے تھے جب زوال ہور ہا ہوتا تھا اور حضور بھی اس وقت جمعہ پڑھتے تھے جب زوال ہور ہا ہوتا تھا اور حضور بھی اس وقت جمعہ پڑھتے تھے جب زوال ہور ہا ہوتا تھا اور حضور بھی اس وقت جمعہ پڑھتے تھے جب زوال ہور ہا ہوتا تھا اور حضور بھی اس وقت بہد کر اس دلیل کور دکر دیا کہ عبد اللہ بن سید للن اُسی کی نہیں ، تا بعی جب نہدا لیہ مرسل ہے۔

کیکن جفرت شاہ صاحبؒ نے فرہ یا کہ عبداللہ بن سیدان صفار صحابہ رہیں ہیں ،اس لئے بیرہ یہ مسل نہیں بلکہ سے جیں ،اس لئے بیرہ یہ مرسل نہیں بلکہ سے جہ ،البتہ اس کی تو جیہ بیہ ہے کہ یہ معنی نہیں ہیں کہ حقیقۂ زوال سے پہلے پڑھتے تھے بمکہ مقصور بیہ ہے کہ حضرت عمر ہے ایسے وقت میں پڑھتے تھے جب کسی کو بیرشبہ نہیں ہوتا تھا کہ میرزوال کے بعد کا وقت ہوتا تھا کیکن بعض لوگوں کو شبہ ہوتا تھا صدیق اکبر بھی ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ حقیقۂ تو زوال کے بعد کا وقت ہوتا تھا کیکن بعض لوگوں کو شبہ ہوتا تھا کہ شاید ابھی کہ شاید ابھی زوال ہوا ہی نہیں ہے۔

كنا نبكر بالجمعة.

تنبكير كامفهوم

عدامینی رخمہ اللہ نے علامہ کر ، نی رحمہ اللہ سے قل کیا کہ با تفاق ائمہ تبکیر کے معنی ہر جگہ اول النہار نہیں ہوتے ، جو ہری نے کہا ہے کہ ہر چیز کی طرف جلدی کرنا تبکیر ہے ، خواہ وہ کسی وقت بھی ہو، مثلاً نماز مغرب میں جلدی کرنے کے لئے بھی تبکیر بولا جاتا ہے ، لہذا دونوں روایتوں میں کوئی تعرض نہیں ہے ، اور جس نے تبکیر کے فاہری لفظ سے نماز جمعہ قبل زوال کے لئے استدلال کیا ہے وہ بھی اس سے روہ وگیا۔ 89

خلاصہ بیہ ہے کہ حقیقۂ سب زوال کے بعد پڑھتے تھے اور تمام روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے جیب کہ آ گے حضرت انس ﷺ کی روایت " رہی ہے۔

۵۸ المغنى لاين قدامة، ج: ٢، ص: ١٠٥.

وق عمدة القارى ، ج. ١٥٥ ص ، ١٥٥ .

### (٤١) باب إذا اشتد الحريوم الجمعة

## جعہ کے دن اگر سخت گرمی ہو

٧ + ٩ ــ حـدثــا محمد بن أبي بكر المقدمي قال : حدثني حرمي بن عمارة قال :

وقال يونس بن بكير: أخبر أبو خلدة وقال: بالصلاة ، ولم يذكر الجمعة .

وقبال بشير بين ثبابت : حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة ، ثم قال لأنس رضى الله عنه : كيف كان النبي ﷺ يصلى الظهر.

حضرت ابوخلدہ کہتے ہیں کہ میں ایک امیر نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ بدامیر حجاج بن یوسف کا بھیجا تھا اورا پینے چچ کی طرح لمباخطبد یا کرتا تھا یہاں تک کہ دیر ہوجایا کرتی تھی۔

اس امیر نے حضرت انس کے سے کہا کہ ''کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصلی المظهر'' حضور اللہ طبر کیسے پڑھاتے تھے؟

یہاں اس سوال کولانے کامنشا ہیہ کہ نما زنو جمعہ کی پڑھاتے تھے لیکن سوال ظہر کے وقت کے بارے میں کررہے ہیں۔ اس سے پیتا چلا کہ لوگ جمعہ اور ظہر کے وقت میں فرق نہیں کرتے تھے، جو وقت ظہر کا ہوتا تھا وہی جمعہ کا بھی ہوتا تھا۔

#### (١٨) باب المشي إلى الجمعة

## جمعہ کی نما ز کے لئے جانے کا بیان

وقول الله جل ذكره: ﴿فَاسُعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 9] ومن قال: "السعى": العمسل واللهاب، لقوله تعالى: ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ﴾ [الإسراء: 9 ] وقال ابن عباس رضى الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهرى: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد.

"سعى إلى الجمعة "كامطلب

"فَاسُعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ" كَيْضير بيان كرنا جائة بي مقصود بيه كديهال أكرچة عي كالفظ استعال

ہوا ہے تیکن اس کا مطلب دوڑ نانہیں ہے بلکہ اس سے مراد چلنا اور جانا ہے بعن '' مشبی إلى المجمعة. ''

ومن قال: اور "السعى" ، عمل اورج نے كو كتے بيل لقول و تعالىٰ: "وسعى لها سعيها." يهال دوڑ نامراد تيل ہے بلكہ مطلق عمل مراد ہے۔

## کیامسافر پرسعی واجب ہے

وقال ابن عباس: يحرم البيع حينتذ، وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. اذان ك يعدم المناعات كلها. اذان ك يعدم المراد الم

## امام زہریؓ کا پہلاقول

امام زہری رحمہ اللہ سے ایک تول بیمنقول ہے کہ اگر کوئی تخص مسافر ہے اور حالت سفر میں اس نے جعہ کی اذان سن کی تواس پر جمعہ واجب ہے۔

#### جمهور كامذبهب

جہور کہتے ہیں کہ مسافر پر جمعہ واجب نہیں ، البتہ اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ جمعہ میں شامل ہوجائے لیکن اگر جمعہ نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔

## امام زہری کا دوسرا تول

ولید بن مسلم نے امام اوز ای رحمہ اللہ کے طریق سے امام زہری کا ند ہب بھی جمہور کی طرح نقل کیا ہے کند مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے۔

## امام زہریؓ کے دونوں قولوں میں تطبیق

ا، م زہری رحمہ اللہ سے چونکہ دونوں توں مروی ہیں ، للبذا یہ تطبیق دی جاسکتی ہے کہ جہاں انہوں نے مسافر کو جمعہ پڑھنے کے لئے کہاہے وہاں استخباب اور افضیت کا بیان ہے اور جہاں چھوڑنے کی اجازت دی ہے وہاں عدم وجوب اور رخصت کا بیان مقصود ہے۔ یہ

٠٤ عملة القاريء ج:٥٠ ص: ٩٣.

سوال: سعی کب واجب ہوتی ہے؟ جواب: اذ ان اول کے متصل بعد سعی واجب ہو جاتی ہے۔ <sup>النہ</sup>

٩٠٤ - حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن ابى مريم قال: حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركنى أبو عبس و أنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت رسول الله على يقول: ((من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النان). [انظر: ٢٨١] الله على النان)

#### تزجمه

عبایہ بن رفاعہ روایت کرتے ہیں کہ میں جعد کی نماز کے لئے جار ہاتھا تو مجھ سے ابوعیس ملے اور کہا کہ میں نے رسول التدصلی اللہ عدیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں یا وَس را وِ خدا میں غبار آلود ہوں اس کو اللہ تعالیٰ دوڑ خ پرحرام کردیتا ہے۔

اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ "فی سبیل الله "میں جعدے لئے جاتا ہمی واطل ہے۔

4 • ٩ • حدثما آدم قال: حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنا الزهرى: عن سعيد و أبى سلمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى . ح و حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبدالرحمٰن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله الله القول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، وأتوها تمشون، و عليكم السكينة ، فما أدر كتم فصلوا ، وما فأتكم فأتموا ». [راجع: ٢٣٢]

٩ • ٩ - حدثنا عمرو بن على قال : حدثنا أبو قتيبة قال : حدثنا على بن المبارك عن يحيى بن ابى كثير : عن عبد الله بن أبى قتادة ، قال أبو عبد الله : لا أعلمه إلا عن

ال ويجب السعى وترك البيع بالاذان الا ول. قال الطحارى يجب السعى ويكره البيع عند أذان المعتبر وقال الحسن بمن زياد المعتبر هو الأذان على المنارة والأصح أن كل أذان يكون قبل الزوال فهو غير معتبر والمعتبر أول الأذان بعد الزوال سواء كان على المنبر أو على الزوراء كذا في الكافي ، كذا في الفتاوى العاالمگيرية ، ج: ١ ، ص: ١٣٩.

۱۲ وفي منن الترمذي ، كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله ، رقم : ١٥ ٣٠ و مسند أحمد ، وسند المكترين ، ياب حديث أبي عبس ، رقم : ١٥٣ ٥ ٠ ١ .

أبيه. [راجع: ٢٣٤]

" و عسلي كسم السسكيسنة " سے بيرتاديا كستى سے دوٹر كرجانا مرادنيں ہے، بلكہ اطمينان سے جانا حاب سات

#### إذا أقيمت الصلاة ... الخ

ا مام اورمقندی اتو مت کے وقت کب کھڑے ہوں اس پرحضور ﷺاورصحابہ ﷺا تعامل ، تعامل خلفائے را شدین ﷺاورائمہ اربعہ کا مذہب ملاحظہ فر مائیں : کتاب الا ذان ، رقم : ۲۳۷ س<sup>سل</sup>

#### (١٩) باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة

## جمعہ کے دن دوآ دمیوں کوجدا کر کے ان کے درمیان نہ بیٹھے

ا ٩ - حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا ابن أبى ذئب، عن سعيد السمقيرى عن أبيه ، عن ابن وديعة ، عن سلمان الفارسى قال: قال رسول الله ﷺ: ((من اختسل يوم الجمعة و تطهر بما استطاع من ظهر، ثم ادهن أو مس من طيب ، ثم راح فلم يفرق بين النين ، فصلى ما كتب له ، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه و بين الجمعة الأعرى)) . [راجع: ٨٨٣]

فلم یفرق بین اثنین. سے مراد بیہ کد" تخطی رقاب" نہ کرے، دوآ دمیوں کے درمیان چیر کرجا نایاکسی مخص کوا شاکراس کی جگہ بیٹھنا، جا تزنہیں۔

## (٠٠) باب : لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه

کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کواٹھا کراس کی جگہ پر نہ بیٹھے

ا ٩ - حدثنا محمد قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عسمر رضى الله عنهما يقول: نهى النبى أن

٣٢ وسيرعة المشي والعدو إلى المسجد لا تجب عندنا وعند عامة الفقهاء واختلف في إستحبا به والأصح أن يمشى على السكينة والوقار كذا في القنية ، الفتاوي العالمكيرية ، ج: ١٠ص: ١٣٩.

النوام الباري، ج:٣٠ من:٣٩٧\_

يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه . قلت لنافع : الجمعة ؟ قال : الجمعة وغيرها. [انظر: ٢٢٧٩ : ٢٢٤٠]

تزجمه

حضرت ابن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے منع فر مایا اس بات سے کہ کو کی مختص اپنے بھائی کو ہٹا کراس کی جگہ پر ہیٹھے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا میہ جمعہ کو تھم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جعدا درغیر جمعد دونوں کا یہی تھم ہے۔

#### (١١) باب الأذان يوم الجمعة

#### جمعہ کے دن اذان دینے کابیان

قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة.

ترجمہ: سائب بن یزیدروایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کے عہد میں جمعہ کے دن پہلی اذ ان اس وفت کہی جاتی تھی، جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا، جب حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور لوگ زیادہ بنو گئے تو آپ نے تیسری اذ ان مقام زوراء میں زیادہ کی۔

قال أبو عبد الله : الزوراء موضع بالسوق بالمدينة.

ابوعبدالله (امام بخاری) رحمداللدنے کہا کہ زوراء مدیند کے بازار میں ایک مقام ہے۔

#### (٢٢) باب المؤذن الواحد يوم الجمعة

جمعہ کے دن ایک مؤ ذن کے اذان دینے کا بیان

۱۳ - حدث البو تعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون عن
 الـزهرى ، عن السائب بن يزيد: أن الذي زاه التأذين الثالثة يوم الجمعة وعثمان بن عفان

رضى الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي الله مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام ـ يعنى : على المنبر ـ . [راجع: ٢ | ٩]

ترجمہ: سائب بن یزیدروایت کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ کی تعداد زیادہ ہوگئی تو اس وقت جمعہ کے دن تیسر کی اذ ان کا جنہوں نے اضافہ کیا وہ حضرت عثان رضی الله عنہ تصاور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے عہد میں بجزایک کے کوئی مؤذن نہ ہوتا تھا، اور جمعہ کے دن اذ ان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا تھا۔

#### (٢٣) باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء

جب اذان کی آواز سے توامام منبر پرجواب دے

## اذ ان ثانی کا جواب

معلوم ہوا کہ اذان ثانی کا جواب دینا چاہئے ،مقندی جواب دے بیا نددے، حفیہ کے دونوں تول ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بیفتوی دیا ہے کہ زور سے جواب نددے بلکہ دل ہی دل میں جواب دے ، کیونکہ حدیث میں ہے" إذا محوج الإمام فلا صلوۃ ولا محلام."

## (۲۳) باب الجلوس على المنبر عند التأذين

اذان دیتے وقت منبر پر بیٹھنے کا بیان

١٥ ٩ - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن إبن شهاب أن

السائب بن ينزيد أخبره: أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. [راجع: ١٢]

أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد.

یہ دوسری اضا فی حضرت عثمان رضی امتدعنہ نے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا تھا ،اوراذان امام کے منبر پر میٹھنے کے دفت ہوتی تھی ۔

وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام.

حضرت علامهانورشاہ کشمیری رحمه الله قرماتے ہیں ''و کان المنافین یوم المجمعة'' سے مرادیہ ہے کہ جمعہ کی اور دنوں میں اور کہ جمعہ کی اور دوسری نمازوں کے خلاف طریقہ مشروع ہوئی ہے کہ اور دنوں میں اور دوسری سب نمازوں کے خلاف طریقہ مشروع ہوئی ہے کہ اور دنوں میں اور دوسری سب نمازوں کے لئے اذان ونماز کے درمیان کچھ وقفہ ہوتا ہے لیکن جمعہ کی اذان خطبہ سے متصلاً ہوتی ہے اور خطبہ نماز جمعہ بی کا ایک حصہ ہے اور بیاذان ٹانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مجتمدات میں سے ہے جس کا امت میں توارث اور تعامل ہوگیا ہے۔ فل

#### (٢٥) باب التأذين عند الخطبة

## خطبہ کے وقت اذان کہنے کا بیان

الزهرى قال: احدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهرى قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله الله وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما. فلما كان في خلافة عفمان رضى الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوارة ((فثبت الأمر على ذلك)). [راجع: ١٢]

فثبت الأمر على ذلك . ہے مراد دو اذا نوں ادرا یک اقامت کاطریقد جوحضرت عثان رضی الله عنہ کے زمانہ میں قائم ہوا تھا، اس پرتمام بلد داسلام میں سف وخلف کا اجماع ہے۔ کل

۵٤ فيض الباري ، ج: ٢ ، ص: ٣٣٢.

٢١ عمرة القارى اج: ٥ يص: 24\_

#### (٢٢) باب الخطبة على المنبر،

## منبر پرخطبہ پڑھنے کا بیان

وقال أنس: خطب النبي الله على المنبر.

9 1 9 - حدالت قتيبة بن سعيد قال: حدالنا يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدالقارى القرشيى الإسكندراني قال: حدالنا أبو حازم بن دينار: أن رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدى وقد امتروا في المنبر مم عودة؟ فسالوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو. ولقد رائيته أول يوم وضع ، وأول يوم جلس عليه رسول الله أرسل رسول الله ألى فلانة ، امرأة من الأنصار قد سما ها سهل: «مرى غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس »، فأمرته. فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها ، فأرسلت إلى رسول الله ألى فأمربها فوضعت ها هنا. ثم رأيت رسول الله ألى عليها ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، صغلى عليها و كبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاذ. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بيى، ولتعلموا صلاتي». [راجع: ٢٤٤]

مرى غلامك النسجار أن يعمل لى أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته. فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها.

اس مسئلہ میں جھگڑ رہے ہیں کہ میمبر کس لکڑی کا بنا ہوا تھا۔

"طرفاء الغابة" لينى وه حماؤك درخت سے بنايا كيا تھا جوغا بدك مقام سے لايا كيا تھا۔

غامة ''بن'' كو كہتے ہيں يعنی اليي جگہ جہاں پر گھنے درخت ہول اليكن غابہ كے نام سے مدينہ طيبہ ميں الك جگہ بھی تھی ، يہاں وہ مراد ہے۔

شم دایت ...... ایها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بینی، ولتعلموا صلاتی. یمن نبی کریم ﷺ نے اس لئے فرمایا تا کہ تمام صحابہ کرام ﷺ آپ کی نماز کی کیفیت دیکھ سیسی جب آپ ﷺ نیچے کھڑے ہوتے تھے جوروز مرّ ہ کامعمول تھا تو صرف صف اول والے تو دیکھ لیتے تھے، لیکن پیچھے کے لوگ اچھی طرخ نہیں دیکھ یاتے تھے۔ تو آپ ﷺ نے بیمل کیا تا کہ سب لوگ دیکھ لیں۔

## عمل قليل مفسد صلوة نهيس

اس سے سیجھی معلوم ہوا کہ گلیل عمل مفسد صلوۃ نہیں۔ چنانچہ ایک دوقدم چانا مفسد صلوۃ نہیں اور ظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ دوسری میر ھی پر کھڑے تھے اور نیچے اتر نے کے لئے آپ کھا کو صرف دوقدم پیچھے بمنا پڑا۔ تو دوقدم آگے یا پیچھے ہوجائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ، پیمل قلیل میں داخل ہے۔ کا

ا الله عدد المعدد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني يحيى ابن سعيد قال: أخبرني ابن أبس أنه سمع جابر بن عبدالله قال: كان جدع يقوم عليه النبي في في فيلما وضع له المنبر سمعنا للجدع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي في فوضع يده عليه. [راجع: ٢٣٩]

وقال سليمان عن يحيى: أخبرنى حفص بن عبيدالله بن أنس أنه سمع جابر بن عبدالله. عشار، اس اوْتْنَ كوكتِ بيل جودس مبينے كى كا بهن بو، يتنى وهستون اس اوْتْنَى كى طرح جيَّ رہاتھا۔

#### (٢٧) باب الخطبة قائما،

کھڑے ہوکر خطبہ دینے کا بیان

وقال أنس: بينا النبي الله يخطب قالما.

• ۹۲۰ ـ حدث عبيدالله بن عمر القواريرى قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان النبى الله عنهما قال: كان النبى الله عنهما قال: كان النبى الله عنهما قالما ثم يقعد ، ثم يقوم كما تفعلون الآن. [انظر: ۹۲۸]

كلا قلت: أما ملحب أبي حنيفة في هذا ماذكره صاحب "البنائع" في بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاة والقليل الذي الإيفسدها: فالكثير ما يحتاج فيه الى استعمال اليدين ، والقليل مالايحتاج فيه الى ذلك الغ ، عمدة القارى ج: "، ص: ٢٠٢. من ٢٠٠ . من وفي صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة ، رقم : ١٣٢٥ ، وسنن السائي ، كتاب الجمعة الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في الجلوس بين الخطبتين ، رقم : ٣٢٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الجمعة ، باب الغصل بين الخطبتين بالخطبتين بالمجلوس ، رقم : ٣٩٠ ، و سنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الجلوس إذا صعد المنبر ، رقم : ٣٠ و مسند أحمد ، مسند المكترين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٣٢٨٣ ، ٩ ٥٣٩ ، ٥٣٩٨ ، ٥٣٩ .

### خطبه کی شرعی حیثیت

خطبه کھڑے ہوکردینامسنون ہے، یہ بات متفق علیہ ہے۔

ا ما م ش فعی اورا ما م احمد بن صنبل رغم بها الله کی طرف سیمنسوب ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر وینا واجب ہے بلکہ خطبہ کی صحت کی شرط ہے ، اگر بیٹھ کر خصیہ دے گا تو خطبہ ہی نہیں ہوگا۔ <sup>وق</sup>

حنفیہ حمیم اللہ فرمائے ہیں کھڑے ہو کر خطبہ دینا خطبہ کی شرطنہیں ہے۔ می

حضورا قدس کا کا کمل اگر چه کھڑے ہو کر خطبہ دینے کا تھا ،لیکن اس ہے آپ کا کا کمل ااس ہوتا ہے ، وجوب ٹا بت بوتا ہو حدیث بیچے گر ری ہے اس سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ واجب نہیں ہے کیونکہ آپ کا نے بہر بنواتے وقت فر ، یا تھا" مری خلامک السنجار أن يعمل لي أعو 13 إجلس عليهن إذا كلمت الناس" اورآ كے حضرت ابوسعيد خدرى رضى التدعنه كى حديث ہے:

# (۲۸) باب إستقبال الناس الإمام إذا خطب

لوگوں کا امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کا بیان

واستقبل ابن عمر و أنس رضي الله عنهم الإمامة .

ا ۹۲ سحد المعاذ بن قضالة قال: حداثنا هشام ، عن يحيى عن هلال بن أبى ميمونة: حداثنا عطاء بن يسار أنه سمع أباسعيد الخدرى قال: إن النبى المحلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. [انظر: ۲۵۳۱، ۲۸۳۲، ۲۸۳۳]

اس بیں ہے کہ '' جالس ذات یوم علی المنبر و جلسنا حولہ'' یہاں بھی جلوں ٹابت ہے، اگر چہ جمد کا ذکرٹیس ہے،لیکن فی الجملہ جلوس علی المنبر ٹابت ہوتا ہے۔

(٢٩) باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد،

اس شخص كابيان جس في ثناء كے بعد خطبه ميں أمّابعد كها دواہ عكرمة ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم .

۲۹ المجموع ، ج: ۲۰ ، ص: ۳۳۳.

<sup>+</sup> کے پدالع الصنائع ، ج: ۱ ، ص.۲۲۳.

خطبہ میں "أما بعد" كہنا بھى سنت ہے۔

ا مام بخاری رحمه الله الیم بهت ساری حدیثیں کے کرآئے ہیں جن میں حضور ﷺ نے "اما بعد" فرمایا ہے اور مقصود بالتر جمه صرف "أما بعد" ہے۔

فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: دخلت على عائشة والناس يصلون، قلت: دخلت على عائشة والناس يسلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء. فقلت: آية؟ فأشارت برأسها: أى نعم. قالت: فأطال رسول الله شرحدا حتى تجلاني الغشيي وإلى جنبيي قربة فيها ماء ففت حتها، فجعلت أصب منها على رأسي. فأنصرف رسول الله شروق وقد تجللت الشمس، فخطب الناس فحمد الله بما هو أهله. ثم قال: ((اما بعد)). قالت: ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن. فقلت لعائشة. ما قال؟ فالت: قال: ((ما من شيى ء لم أكن أريته إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. وإنه قد أوحى إلى أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتي أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال: ((الموقن)) شك هشام فيقول: هو رسول الله، هو محمد شرحاء نا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا و صدقنا، فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم أن كنت لمؤمنا به. و أما المنافق أو قال: ((المرتاب)) شك هشام فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم أن كنت لمؤمنا به. و أما المنافق أو قال: ((المرتاب)) شك هشام فيقال له: نم عالحا، قد كنا نعلم أن كنت لمؤمنا به. و أما المنافق أو قال: ((المرتاب)) يقولون شيئا فقلته)).

قال هشام : فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه . [راجع: ٨٦].

تشريح

حضرت اساء رضی الله عنها فر ، تی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس کی ، لوگ نماز پڑھ رہے تھے لیعنی ایسے وقت نماز پڑھ رہے تھے جس وقت جماعت نہیں ہور ہی تھی۔

میں نے حضرت عاکشہ یو چھا کہ مها شأن الناس ؟لوگوں کا کیا معاملہ ہے اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ فها شهارت ہواسها إلى السماء ،انہوں نے آسان كى طرف اشارہ كيا،اس وقت كسوف يعنى سورج گر بن ہور ہاتھا۔ فقلت: آیة؟ میں نے کہا کی بالتدتولی کی طرف سے کوئی نشانی ہے؟

فاشارت بواسها ، نعم ، توانهول نے سرست اشارہ کیا کہ ہال بیاشت کی کا طرف سے ایک نشانی ہے۔ قالت: فاطال رسول الله صلی الله علیه وصلم جدًا حتی تجدّلنی الغشی. لین آئ لمی نماز پڑھی کہ جھے طول قیام کی وجہ سے غثی آنے گی۔ والی جنبی قربة فیها ماء ففتحتها، فجعلت اصب منها علی راسی ، برابر میں ایک مشکیزہ تھا، میں اس کو کھول کراسے سریریانی ڈالنے گی۔

وإنه قمد أوحى إلى أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتي أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟

آپ ﷺ نے بیفر مایا کر قبر میں بیسوال بھی ہوگا کہ ما علمک بھندا الوجل؟ یعن حضور ﷺ کے بارے میں سوال ہوگا۔

اس سے بعض لوگوں نے سیمجھا کہ حضور ﷺ کی شہید دکھ کی جائے گی اور پو چھا جائے گا۔لیکن میہ بات سمی صحیح روایت سے ثابت نہیں کہ شبید دکھائی جائے گی۔صرف اتنا ہے کہ حضور ﷺ کو ذہن میں متحضر کر کے پوچھا جائے گا۔اس سے لازم نہیں آتا کہ شبید دکھائی جائے گی۔

"فاوحی إلی انکم تفتنون فی القبور" مجھوتی کے ذریعہ بتلایا گیا کرتمہاری آزمائش تمہاری قبروں میں ہے "مشل او قسویسا" یعنی تمہاری آزمائش ہوگی سے دجال کے فتندی طرح یا مسے دجال کے فتند کے قریب، جیسے سے دجال کا فتنہ ہے، قبروں میں تمہاری ایسی آزمائش ہوگی۔ ایھ

جے میں حضرت اساء کے روایت کرنے والی فاطمبہ میں وہ کہدرہی میں کہ مجھے یا ونہیں رہا کہ اساء کے نے "مثل " کالفظ کہا تھایا "فویبا" کالفظ کہا تھا۔

يقال: پيرآپ نے اس كى شرح فر مائى كدو بال قبر ميں آز ، كش كيسے ہوگى؟

کہاجائے گا:''ماعلمک بھلا الرجل ؟'' ان صاحب کے بارے میں تمہاری کیا معلومات ہیں؟ ان صاحب سے مراد حضورا قدس ﷺ ہیں۔

ا سے حافظ این جرعسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث باب سے بید معلوم ہوا کہ میت کوقیر بھی سوال وجواب کے لئے زعدہ کیا جائے گا اوراس سے ان لوگوں کا روہو کیا جوآ بے "فیالسوا رہندا احتدا اثنتین و احیبیتنا النتین" کی دید سے قبر کے احیاء نہ کورکا افکاد کرتے ہیں، کیونکہ بظاہراس سے تمین بارحیات و موت معلوم ہوتی ہے جوخلاف نص آ بت نہ کورہ ہے جواب بیہ کہ بیقیم کی حیات ستعمل وستعمر دینوی اخروی کی طرح نہ ہوگی، جس بٹس بدن اور دوح کا افسال ، تصرف وغیرہ سب امور ہوتے ہیں، بلکہ قبر بی عارضی چند محات روح کا اعادہ صرف سوال و جواب کے لئے ہوگا، لہٰذا روح کا میں عارضی اعادہ جو احادے معجورے تابت بے نص قرآنی: "فالوا رہنا احتدا النتیں و احیبیتنا النتین" خلاف نہ ہوگا، ﴿ الْبَارِی ، جَ ، م

اب بعض لوگوں نے اس سے بینتیجہ نکالا کہ قبر میں حضور اقدس کے کی صورت مبارک دکھائی جائے گی ، کیکن سے ہات سے میں روایت سے ثابت نہیں۔ ،

زیادہ ترعلاء نے بیکہا کہ چونکہ ہرمسلہ ن کے دل میں حضوراقدی کا تصور ہوتا ہے، بہذااس تصور کی بنیا دیرسوال ہوگا کہ بیدجس کا تصورتمہارے دل میں ہے، بیکون ہے؟

بعض لوگوں نے کہا یہ سوال صرف مسلمانوں سے ہوگا یا من فقوں سے جواسلام کا دعوی کرتے ہیں ،لیکن جوکا فر ہیں ان سے یہ سوال نہیں ہوگا نہ

بعض نے کہا کہ کا فروں ہے بھی بیسواں ہوگالیکن ہوسکتا ہے کہ وہاں یہ تو حضور اقدس کے کی صورت وکھائی ج ئے ایم کا اسم گرامی بتایا ج ئے کہ چھے گے بارے میں تبہاری کیارائے ہے؟

"فاما المومن أو الموقن" جهال تك مؤمن كاتعلق هم، فاطمه رضى التدعنها كمبتى مبر جيه يا دنبيس ربا كه حضرت اساءً في "مؤمن "كالفظ كها تقايا" موقن" كا

فیقول: "هورسول الله، هومحمد ، "وه که گایرتضور اقدس این "جاء نا بالبینات والهدی ، فاجینا و آتیعنا" تین مرتبده بیز بات که گاکه بیگر ( این بال

طيقال: "نم صالحا" كباجائ كاكروجا وصلاح كماتهد

قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه.

حضرت فاطمدرضی الله عنها. نے مجھے بیرصدیث بیان کھی '' لماو عیسه'' میں نے اس کو یا در کھا ''غیسو اُنھا وُکوت ما یغلظ علیه'' البتہ انہوں نے کھھ با تیں تغلیظ کی بیان کی تھیں کہ جب کا فروں کے ساتھ تغلیظ ہوگی۔ مجھے وہ با تیں یا ونہیں رہیں۔

المعمد المحمد بن معمر قال: حدثنا أبو عاصم ، عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب: أن رسول الله الله التي بمال أو بشيء فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (رأما بعد ، فو الله إنى لأعطى الرجل رأدع الرجل ، والذي أدع أحب إلى من الذي أعطى ، ولكنى أعطى أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الجزع والهلع . وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من التجزع والهلم ، فو الله ما أحب أن لي جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير ، فيهم عمرو بن تغلب ) . فو الله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله هي حمر النعم . [انظر: ١٣٥ على الله عليه عمر النعم ]

ترجمہ: عمر و بن تغیب روایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ ﷺ کے پاس کچھ ول یا قیدی لائے گئے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کونبیں دیا۔ آپ ﷺ کوخبر می کہ جن لوگوں کونبیں دیا ہے وہ ناراض ہیں تو آپ و تقانی کی حمدو ثنابیان کی پھر فرمایا اما بعد! القد کی قشم میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کونہیں دیتا ، اور جسے میں نہیں دیتا ہوں ، ایکن میں اُن لوگوں کو دیتا ہوں جن نہیں دیتا ہوں ، ایکن میں اُن لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں ہے جان کے دلوں میں ہے جان کا اور جھلائی کے دلوں میں ہے جینی اور گھیرا ہے دیکھیا ہوں ، اور جنہیں میں نہیں ویتا ہوں ان لوگوں کو میں غنی اور جھلائی کے حوالد کر دیتا ہوں جو القد تق کی نے اُن کے دلول میں رکھی ہیں اور انہی میں عمرو بن تغلب بھی ہیں ہیں ہے مرو بن تغلب کے ارشاد کے عوض مجھے سرخ اونٹ بھی مجبوب نہیں ہیں ۔

9 ٢٣ - حدثنا بحيى بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة أن عائشة أخبرته: أن رسول الله خرج ليلة من جوف الليل فصلى فى المسجد ، فصلى رجال بصلاته ، فأصبح الناس فتحدثوا ، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه ، فأصبح الناس فتحدثوا ، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه ، فأصبح الناس فتحدثوا ، فكثر أهل المسجد من الليلة الفائفة ، فخرج رسول الله المصلوا بنصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة فصلوا بنصلاته ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد . ثم قال : «أما بعد ، فإنه لم يخف على مكانكم لكنى خشيت تفرض عليكم فتعجزوا عنها » . تابعه يونس . [راجع: ٢٦٩] كالله مكانكم لكنى خشيت تفرض عليكم فتعجزوا عنها » . تابعه يونس . [راجع: ٢٤٩]

۱۹۲۱ - حدثت ابو اليمان قال: اخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: حدثنى على بن الحسين، عن الرهرى قال: حدثنى على بن الحسين، عن المسور بن مخرمة قال: قام رسول الله عليه في قسمته حين تشهد يقول: "اما بعد". تابعه الزبيدى عن الزهرى. [انظر: ۱۱ ۳۱، ۱۳ ۵ ۳۵، ۳۵۲۹، ۳۵۲۵، ۳۳۵۹] يهال فتشهد، وأثنى عد خطيم ادب -

9 ٢ - حدثنا اسماعيل بن أبان قال : حدثنا ابن الغسيل قال : حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سعدا النبي الله عنهما قال علم النبي الله عنهما قال النبي الله عنهما قال النبي الله المنبر و كان آخر مجلس جلسه متعطفا

<sup>22 -</sup> تشرَّكُ دطفر، كي كتاب الأذان ، باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حافظ أو سترة ، رقم: 279 ، انعام المياري ، ج: ٣٠ص: ٣٢٢

ملحفة على منكبه، قد عصب رأسه بعصابة دسمة ، فحمد الله واثنى عليه ، ثم قال : (رايها الناس إلى)) ، فثابوا إليه . ثم قال : (رأما بعد فإن هذا الحى من الأنصار يقلون و يكثر الناس ، فمن ولى شيئا من أمة محمد الشيف فاستطاع أن يضر فيه أحدا و ينفع فيه أحدا، فليقبل من محسنهم و يتجاوز عن مسيئهم )). [انظر : ٣٨٢٨، ٣١٠٥] على الشراك

آپ ﷺ نے بوگوں کوخطبہ دیا اور بیآخری خطبہ تھا کہ آپ ﷺ ایک حالت میں تشریف لائے کہ سر مبارک بٹی سے باندھا ہوا تھا۔

مطلب بیہ ہے کہانصہ رکے ساتھ اچھامعاملہ کرے ، ان کی تعدا دتو کم ہوجائے گی ،کہیں ایسا نہ ہو کہ تعدا د کم ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ کو کی زیادتی ہو۔

سوال: بعض لوگ حضرت عثمان رضی الله عنه والی اذ ان کا انکار کرتے ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا کوئی خبوت نہیں ہے۔العیاذ باللہ۔

جواب: حضرت عثمان رضی الله عنه ا درصی به کرام ﷺ کی پیرو کی کا تھم سیجے حدیثوں میں موجود ہے، چند ثبوت ملاحظ فر ، کیں:

ا. "عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدى" "كي
 ١٠ قال إقتدوا بالذين من بعدى ابو بكر و عمر - ٥٤

٣٠ ح وفي مستد أحمد ، ومن مستديني هاشم ، ياب بداية مستدعبد الله بن العباس ، وقم : ٢٣٩٨

٣٤ . شرح معاني الآثار ، باب صفة الجلوس في الصلاة كيف هو، ج: ١، ص: ٢٥٤.

۵٤ مسند أحمد ، باب حديث حذيقه بن اليمان عن النبي ، وقم: ٢٣٢٩٣.

س عن ابن عمر أن رسول الله الله الله الله الله الله النجوم يهتدى به فايهم أخذتم بقوله إهتديتم. الكي

آج كل لوگ غلط سے غلط اور يُرى سے يُرى بات كينے اور پھراس برلز نے كو تيار بيں جب سركار دوى لم اللہ فاف صاف صاف فرماديا" عمليكم بسنتى و سنة المخلفاء الراشدين المهد بين بعدى" ،اب اس كے بعدكى كے لئے يہ گنجائش نہيں ہے كہ حضرت عثمان كمل كو بدعت كيے۔العياذ بالتد العظيم۔

سیدهی سی بات بیر ہے کہ خلفاء راشدین گا کوئی عمل بدعت نہیں ہوسکتا اور جس وقت پیہ کا مرکبا گیا اس وقت صحابہ کرام ہے کی بھاری جمعیت موجو دکھی لیکن کسی نے نکیرنہیں فر مائی۔

ہ، رے ہاں ہندی کا ایک مقولہ شہور ہے'' بنیے سے سیانہ سو با وُلا''

ہند وکو بنیا کہتے ہیں۔ ہندوتا جربہت سیانے کینی چالاک ہوتے ہیں۔اگر کوئی پیکہیں کہ میں بنیے سے زیادہ سیانہ یعنی چالاک ہوں تو وہ بھولا یعنی پاگل ہے، بینے سے زیادہ چالاک نہیں ہوسکتا۔

تو جو خض پیدوعویٰ کرے کہ میں دین کوحضرات صحابہ کرام ﷺ سے زیادہ سمجھتا ہوں تو اس سے زیادہ پاگل اور بے وقو ف دنیا میں ادرکو ئی نہیں ،ایسے لوگوں کی ہوتیں قابل النفات نہیں ہیں۔

سوال: اذان ثانی کے وقت مجد جانے کامعمول ہونالیعنی تقریر کے بعد جانے کا کیا تھم ہے؟

جواب: اذان اول کے بعد سعی واجب ہے، سوائے سعی الی الجمعہ کے کوئی کام جائز نہیں ،البتہ وضو کرسکتا ہے،اگر غسل نہیں کیا ہے تو غسل کرسکتا ہے، جمعہ کی تاری کا کام کرسکتا ہے، بیسعی ای الجمعہ بیس واخل ہیں، لیکن ان کے علاوہ کوئی اور کام جس کاسعی الی الجمعۃ سے علق نہ ہو، نہیں کرسکتا ، ناج ئز ہے۔ کیے

## عربي ميں خطبہ كاتھم

ایک مئد یہ ہے کہ ہمیشہ س رکی اتست کا طریقہ بید رہا ہے کہ خطبہ عربی زبان میں پڑھا جہتا رہا ہے۔اب ہی رہے ہال پچھ عرصہ سے بعض عداقوں میں بید دواج پیدا ہو گیا ہے کہ خطبہ مقامی زبان میں دیا جاتا ہے، پچھ غیر مقلد حضرات نے بیسلسلہ شروع کیا تھا، ہندوستان میں بھی اردوزبان میں دیا جانے لگا ہے اور مریکہ و برطانیہ میں لوگ اگریزی زبان میں خطبہ دیتے ہیں۔

دیں اس کی بیپیش کی جاتی ہے کہ خطبہ کا مقصد ریہ ہے کہ یو گوں کودین کی باتیں بتا کی جر کمیں ،اگر خصبہ کا

۲۵۰ مستدعبدین حمید، رقم: ۷۸۳، ج ۱، ص ۲۵۰.

عے الفتاری العالمگیریة ، ج: ١، ص: ١٣٩.

مقصد وعظ ہے اور وہ عرلی نہیں سجھتے ہیں تو خطبہ دینے کا کیا فائدہ؟

خلاصداس کا بیہ ہے کہ خلطی یہ ل سے پیدا ہوتی ہے کہ خطبہ کا مقصدتعلیم وتبلیغ اور دعوت سمجھا جاتا ہے حالہ نکہ خطبہ کا مقصد دعوت وتبلیخ یاتعلیم وتز کی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد ذکر ہے،قر آن کریم میں بھی اس کوذکر سے تعبیر کیا گیاہے '' إِذَا نُـوَّدِی لِسلطَّلاقِ مِنْ يَّوْمِ الْمُجْمُعَةِ فَاسْعَوْ اللّٰي ذِکْوِ اللّٰهِ'' یہاں ذکر سے خطبہ مراد ہے۔

افی طرح صدیث میں ہے کہ "یستمعون الذکو"اس ذکر سے بھی خطبہ مراوہ۔

جیب کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ خطبہ در حقیقت دور کعتوں کے قائم مقام ہے، لہذا بیشتر نماز کے احکام اس پر عائد کئے گئے ہیں، جس طرح نماز میں انصات واجب ہے اس طرح خطبہ میں بھی انصات واجب ہے۔ فرض کریں اگر کوئی شخص بول رہا ہے، دوسرا کہہ دیے چپ کرو، اس سے تو کوئی خلل واقع نہیں ہور ہا ہے لیکن اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگر نمی زیڑھ رہے ہوں اور قریب کوئی با تیں کر رہا ہوتو اُسے خاموش نہیں کرائیں گے اسی طرح خطبہ کا بھی یہی تھم ہے۔ ^کے

معلوم ہوا کہ خطبہ پر بھی نماز کے احکام عائد کئے گئے ہیں تو جس طرح نماز عربی کے علاوہ کسی اور زیان میں ادائمیں ہوسکتی اسی طرح خطبہ بھی ادائمیں ہوسکتا۔

اور نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کا تعامل اور مواضیط ثابت ہے کہ خطبہ صرف عربی زبان میں ہو، غیر عربی زبان میں نہ ہو، کیونکہ تمام عمر آنخضرت صعبی القدعلیہ وسلم سے اس کے خلاف ثابت نہیں اور نہ ہی آپ گئے کے بعد صحابہ کرام میں سے بھی غیر عربی میں خطبہ پڑھنا ثابت ہے ، حالانکہ اُن میں بہت سے حضرات مجمی زبانوں سے واقف ہے۔

جب صی بہ کرا م کھی عرب سے نکل کر روم وابران پہنچے جہال کی زبانیں مختلف تھیں ، وہاں دعوت وتبیغ کے سارے کام کئے لیکن جہاں تک جمعہ کے خطبہ کا تعلق ہے وہ بھی عربی کے علاوہ سی دوسری زبان میں نہیں ویا۔ حبیبا کہ حضرت زیدین ٹابت بھی کے متعلق ٹابت ہے کہ وہ بہت می مختلف زبانیں جانے تھے،اسی

٨ كي أن أبها هـريـرة أخبوه أن رسـول الله قال · (( إذا قنت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت ، والإمام يخطب فقد لغوت )) ، صحيح البخاري ، كتاب الجمعة ، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ، رقم : ٩٣٣

طرح حضرت سلمان کا تو خود فارس کے رہنے والے، حضرت بلال کے جشہ کے اور حضرت صہیب کے اور حضرت صہیب کے اور حضرت صہیب کے رہنے کے علاوہ ووسری میں میں میں کا جنوب کی ماوری زبانیں عربی کے علاوہ ووسری تقمیں۔

اس کے علاوہ اگر معانی خطبہ کو مجمیوں کے علم میں لانا بوقت خطبہ ہی ضردری سمجھا جاتا اور خطبہ کا مقصد صرف تبلیغ ہی ہوتی تو جوسوال آج کیا جاتا ہے کہ خطبہ عربی میں پڑھنے کے بعد اُس کا ترجمہ اردویا دوسری ملکی زبانوں میں کردیا جائے ،کیابیاس وقت ممکن نہ تھا!

حضرت عبداللہ بن عماس رضی اللہ عنبی نے ایک مستقل تر جمان انہی ضرورتوں کے لئے اپنے پاس ملازم رکھا ہوا تھا، کیکن اس کے با وجود نہ بھی حضرت ابن عماس سے میں منقول ہے کہ آپ نے عربی خطبہ کا تر جمہ تر جمان کے ذریعیہ ملکی زبان میں کرایا ہو، اور نہ کسی دوسر ہے صحابی سے منقول ہے۔ اس تفصیل سے بیہ مغلوم ہوگیا کہ خطبہ کے لئے سنت یہی ہے کہ صرف عربی زبان میں پڑھا جائے۔

اس لئے بیکہنا غلط ہے کہ حنفیہ کے علاوہ دوسرے اٹمہ غیر عربی میں خطبہ کے جواز کے قائل ہیں، بلکہ واقعہ بیہ کہا علاوہ دوسرے اٹمہ کا قد ہیں اور زیادہ سخت ہے، جہاں تک واقعہ بیہ کہا ما ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے اٹمہ کا قد ہیں اور زیان کے علاوہ کسی اور زبان میں جعد کا ملکیہ ، شافعیہ اور حنا بلہ کا تعلق ہے وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ جائز نہیں ، اور اگر عربی زبان میں خطبہ دیا گیا تو وہ میج خطبہ جائز نہیں ، اور اگر عربی زبان میں خطبہ دیا گیا تو وہ میج نہیں ہوگا، نہ جعد مجھ جوگا، بلکہ مالکیہ کا کہنا تو بیہ ہوگا، نہ جعد مجھ جوگا، بلکہ مالکیہ کا کہنا تو بیہ ہوگا، نہ جعد مجھ جوگا، اس کے بجائے ظہر پردھنی ہوگا، نیکن شافعیہ اور حنا بلہ کے ہاں بیا تجائش ہے کہ اگر ججمع میں کوئی ہمی مخص عربی میں خطبہ وادر نہ ہواور شدا تنا وقت ہو کہ کوئی عربی خطبہ سکھ سکے تو ایس صورت میں دوسری زبان کا خطبہ جائز اور معتبر ہوگا، اور اس کے بعد جعد کی نماز بھی درست ہوجائے گی۔

ان تنيول مُداهِب كواخضا رأملا حظه فرما ئيل:

ماکل مدیب:

علامہ دسوقی رحمہ الله فرماتے ہیں: ''اور خطبہ کا عربی زبان میں ہونا بھی شرط ہے، خواہ مجمع ایسے مجمی لوگوں کا ہو جوعر بی نہیں جانتے۔ چنا نچہ اگران میں کوئی بھی شخص ایسانہ ہو جوعر بی زبان میں خطبہ دے سکے توان پر جمعہ ہی داجیب نہ ہوگا۔'' 69

وقوله وكونها عربية) اى وقو كان الجماعة عجما لا يعرفون العربية ، قلو كان ليس فيهم من يحسن الإنيان بالخطبة
 عربية لم يلزمهم جمعة ، النسوقي على الشرح الكبير ، ج: ١ ، ص:٣٤٨، دارالفكر ، بيروت.

#### شافعی مسلک:

علامدر ملی شافعی رحمدالتد فرماتے ہیں:''اور خطبہ کاعربی زبان میں ہونا سلف وخلف کی امتباع کی وجہ سے شرط ہے،اوراس کئے کہ بیفرض ذکر ہے، لہٰذااس میں عربیت شرط ہے، جیسے نماز کی تکبیر تحریمہ کے لئے عربی زبان نہونا ضروری ہے۔''ک

#### حنبلی مذہب:

علامہ بجوتی رحمۃ القدعلیہ فرماتے ہیں:''اور عربی زبان پر قدرت کے باوجود کسی اور یان میں خطبہ وینا صحیح نہیں، جیسا کہ نماز میں قراءت کسی اور زبان میں ، رست نہیں، البتۃ اگر عربی زبان پر قدرت نہ ہوتو غیر عربی زبان میں خطبہ ویکہ اس کا مقصد دعظ و تذکیر، القد تعیلی کی حمد اور رسول الله صلی القد علیہ وسلم پر درود بھی خطبہ بھی خطبہ بخلاف قرآن کریم کے لفظ کے، کیونکہ وہ نبوت کی دلیل اور رسالت کی علامت ہے کہ وہ عجمی زبان میں حاصل نہیں ہوتی، للہٰ اقراءت کسی بھی حالت میں عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں جائز نہیں، چنانچہ اگر کوئی شخص عربی زبان میں نہیں جائز نہیں، چنانچہ اگر کوئی شخص عربی زبان میں نہیں خائز ہوتو قراءت کے بدلے ذکر واجب ہوگا۔ ایک

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ ائمہ ثلاثہ کے مذہب میں عربی خطبہ پر قدرت ہوتے ہوئے کسی دوسری زبان میں خطبہ دینا نہ صرف بید کہ جائز نہیں بلکہ ایسا خطبہ معتبر بھی نہیں،اوراس کے بعد پڑھا ہوا جمعہ بھی نہیں ہوگا۔ سیسی میں میں سیسی میں میں میں میں میں میں ایسا ہے۔

تا ہم شافعیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجمع میں کوئی بھی شخص عربی زبان میں خطبہ وینے پر قا در نہ ہواور سکھنے کا وقت بھی نہ ہوتو کسی اور زبان میں دیا ہوا خطبہ جمعہ کی شرط پوری کر دے گا اور اس کے بعد جمعہ پڑھنا جائز ہوگا ، یہی قول امام ابو پوسف اور امام محمد رحمہما اللّٰہ کا بھی ہے۔

 <sup>(</sup>ويشترط كونها) أي الخطبة (عربية) لإتباع السلف والخلف ، ولأنها ذكر مفروض فاشترط قيد ذلك كتكبيرة الإحرام، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ج: ،ص:٣٠٣.

الم. (ولا تحسح الخطبة بغير العربية مع القدرة) عليها بالعربية (كقراءة) فإنها لا تجزى بغير العربية وتقدم (وتصح) المنحطبة بغير العربية (مع العجز) عنها بالعربية ، لأن المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رصوله صلى الله عليه وسلم بخلاف لفظ القرآن فإنه دليل النبوة وعلامة الرسالة ولا يحصل بالعجمية (غير القراءة) فلا تجزى بغير العربية لما تقدم (فإن عجز عنها) أى عن القراءة (وجب بدلها ذكر) قياسا على الصلاة ، كشف القناع عن متن الإقناع ، ج: ٢ مص ٢٠٠٠.

### امام ابوحنيفه رحمه اللدكا مدبب

امام ابو صنیفہ کے بارے میں یہ بات یا در کھنی ضروری ہے کہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک غیر عربی نربان میں خطبہ جمعہ کے درست ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس سے خطبہ کا وجوب ساقط ہوجاتا ہے اور وہ خطبہ اس کے اظ سے شرعاً معتبر ہوتا ہے کہ صحت جمعہ کی شرط پوری ہوجائے اور اس کے بعد جمعہ کی نماز درست ہوجائے ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر عربی زبان میں جمعہ کا خطبہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک جائز ہے ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ نماز اور اس کے متعلقت میں جن جن جن اذکار کے بارے میں امام ابو صنیفہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ غیر عربی زبان میں اواکر نا مگروہ وہ غیر عربی زبان میں اواکر نا مگروہ تحربی بین اواکر نا مگروہ تحربی بین اواکر نا مگروہ تحربی بین ناجائز ہے۔ چن نچہ جہاں جہاں ان اذکار کو امام صاحب کی طرف منسوب کر کے غیر عربی میں صبح اور معتبر قرار دیا گیا ہے ، وہاں مگر وہ تحربی ہونے کی صراحت بھی کی گئے ہے۔ ایک

خلاصمۂ بحث بیہ ہے:

امام مالک رحمہ اللہ کے نز دیک غیر عربی زبان میں خطبہ کسی بھی حال میں جائز نہیں اور ایسے خطبے کے بعد جمعہ پڑھن بھی جائز نہیں، بلکہ دوبارہ عربی میں خطبہ دے کر جمعہ پڑھا جائے اور اگر کوئی اس پر قادر نہ ہوتو ظہر پڑھی جئے۔

امام شافعی، امام احدین طبل اورامام ابو پوسف وامام محمد حمیم القد کے نز دیک جب تک مجمع میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جوعر لی میں خطبہ دی سکتا ہو، اس وقت تک غیرعر لی میں خطبہ دینا نا جائز ہے اور شرع معتبر نہیں، لہٰذا البے خطبے کے بعد جعہ درست نہیں ہوگا۔

ا مام ابو حنیفه رحمه الله کے نزویک غیر عربی میں خطبہ جائز نہیں بلکہ مکروہ تحریبی ہے، کیکن اگر کوئی صحص کسی کمروہ تحریبی کا ارتکاب کرے اور غیر عربی میں خطبہ دید ہے تو اس سے نماز جمعہ کی شرط پوری ہوج تی ہے، اور اس کے بعد نماز جمعہ پڑھن درست ہوج تا ہے، اس مسئلے میں اہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صدحین اور جمہور فقہاء کے قول کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ ان کا بیقول اب بھی برقر ارہے اور فقہاء حنفیہ نے اُسی کو مفتی بیقر اردیا ہے۔

٢٢] وصبح شروعه مع كواهة التحويم بتسبيح و تهليل ......كما صح لو شوح بغير عربية ، اللو المختار ، ج: ١٠ م ص١٣٥٧.

قعلى هذا ما ذكره في التحقة والذخيرة والنهاية من أن الأصح أنه يكره الإفتتاح بغير الله اكبر عند أبي حنيقة فالمراد كراهة التحريم ..... فعلى هذا يضعف ما صححه السوخسي من أن الأصح لا يكره ، البحرائراتي، ج: ١٠ص: ٢ ٩٣.

الہذا جوحفرات معمولاً اگریزی یا مقامی زبان میں خطبہ دیتے ہیں ان کا بیمل ائمہ اربعہ میں سے کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ، اور دوسرے اٹمہ کے قول کا نقاضا تو یہ ہے کہ اس کے بعد پڑھا ہوا جعہ بھی درست نہ ہو، لیکن امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ان کے نزدیک ایب خطبہ کراہت کے ساتھ ادا ہوجاتا ہے اور اس کے بعد پڑھی ہوئی جمعہ کی نماز درست ہوجاتی ہے ، یہ کرا ہت بھی ان لوگوں کے حق میں ہے جو مجد کے امام ہوں اور انتظامیہ کی طرف ہے عربی میں خطبہ دینے کا اختیار رکھتے ہوں یا عربی خطبہ والی جماعت میں نماز پڑھ سکتے ہوں اور چربھی غیر عربی میں خطبہ دیں یا ایس جماعت میں شریک ہوں ، لیکن جہاں سامعین کوکوئی اختیار نہ ہوا ورام معربی خطبہ دینے کے لئے ان کی بات نہ ما نتا ہو ، اور کوئی ایک جگہمی مہیا نہ ہو ، جہاں وہ عربی خطبہ کے ساتھ جمعہ پڑھ سکیں ، تو امید ہے کہ ان شاء اللہ ان کے حق میں یہ کراہت بھی نہ ہوگی اور جمعہ ہم صورت کے ساتھ جمعہ پڑھ سکیں ، تو امید ہے کہ ان شاء اللہ ان کے حق میں یہ کراہت بھی نہ ہوگی اور جمعہ ہم صورت درست ہوج کے گا ، نہ اسے وہرانے کی ضرورت ہے ، نہ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ۔ نہ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔

اس لئے ائمدار بعداس بات پرمشفق ہیں کہ خطبہ کا عربی میں ہونا ضروری ہے سننے والے عربی سجھتے ہوں یا نہ سجھتے ہوں جس طرح نماز کا عربی زبان میں ہونا ضروری ہے ، چاہے پڑھنے والے کوعربی آتی ہویانہ آتی ہو۔ گھ سوال: اگر مختلف اذا نوں کی آ واز آتی ہوتو کون می اذان پرسعی واجب ہوگی ؟

جواب: زیادہ ترفقہاءنے بیکہاہے کہ شہر میں جب پہلی اذان ہوگئ توسعی واجب ہوگئ، ایک قول بی بھی ہے کہا پنے محلے کی اذان کا اعتبار ہے۔ پہلاقول احوط ہے اور دوسرا ایسر ہے، کوشش کرنی جا ہے کہ پہلے قول پر عمل ہواورا گرکوئی مجبوری ہوتو دوسرے پر بھی ممل کی گنجائش ہے۔

# (١٣) باب الإستماع إلى الخطبة يوم الجمعة

# خطبه کی طرف کان لگانے کا بیان

9 7 9 - حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبى ذئب ، عن الزهرى ، عن أبى عبد الله الأغير ، عن أبى عبد الله الأغير ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال: قال النبى (إذا كان يوم الجمعة وقفت السملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ، ومثل المهجر كمثل الذى يهدى بدنة ، ثم كالذى يهدى بقرة ، ثم كبشا ، ثم دجاجة ، ثم بيضة . فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر » . [انظر: 1 1 ٣٢].

٣٣٠ - تتميل كے لئے الاحظار باكير ملخص بعضه من :الاعجوبة في عربية خطبة العروبة ، جواهرالفقه ، ج: ١ ، ص: ٣٣٩ ، وفقهي مقالات ، ج:٣٠ص:٣٠ ، والدرالمختار ، ج: ١ ،ص:٣٥ ، البحرالوائق ، ج: ١ ،ص:٢ ٣٠ .

## تزجمه

حفرت ابو ہر رہ اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا ون آتا ہے تو فروایت میں اللہ عندروایت کرتے ہیں اور سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کے نام کھتے ہیں، اور سورے جانے والا اس محف کی طرح ہے جو اونٹ کی قربانی کرے، پھر اس محف کی طرح جو گائے کی قربانی کرے، اس کے بعد پھر مرفی، پھر انڈ اصدقہ کرنے والے کی طرح ہے، جب امام خطبہ کے لئے آجا تا ہے تو وہ اینے وفر این کی لیتے ہیں اور خطبہ کی طرف کا ن لگاتے ہیں۔

## (٣٢) بأب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين

۹۳۰ حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله قال: جاء رجل والنبي الله يخطب الناس يوم الجمعة ، فقال: ((أصليت يا فلان؟)) فقال: لا . قال: ((قم فاركع)). [انظر: ۹۳۱، ۱۲۲ | ۱] ميناد

# (٣٣) باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين

کوئی شخص آئے اس حال میں کہ امام خطبہ پڑھ رہا ہوتو دور کعتیں ہکئی پڑھ لے ۱۹۳۰ حدثنا علی ہن عبد الله قال: حدثنا سفیان عن عمرو، سمع جابرا قال: دخل رجل یوم الجمعة والنبی الله یخطب فقال: «صلیت؟ » قال: لا. «فصل رکعتین». [راجع: ۹۳۰]

م معاطبة الإمام رعيد وهو على المركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب ، رقم: ٣٧٨ ، ومنن الترمذى ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، بياب مباجباء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب ، رقم: ٣١٨ ، وسنن النسائي ، كتاب الجمعة ، باب مخططبة الإمام رعيد وهو على المنبر ، رقم: ١٣٩٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب ، رقم: ١٩٣١ ، وسنن ابين مباجة ، كتباب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب ، رقم: ١٣٨٥ ، ١٣٨٨ ، ومن الدملة المسجد والإمام يخطب ، رقم: ١٣٨٨ ، ١٣٨٥ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، وسنن الدارمي ، كتاب المسلاة ، باب الكلام في الخطبة ، رقم: ١٣٨٨ ، ١٥١ .

دوران خطبة محية المسجد كاحكم

علامہ نو وی رحمہ اللہ نے قاضی عیاض نے نقل کیا کہ امام ابوحنیفہ امام مالک ، لیٹ ، ٹوری اورجمہورسلف صحابہ و تابعین کا مسلک بہی ہے کہ خطبہ کے وقت نماز نہ پڑھی جائے بلکہ اس وقت مسجد پنچے تو خاموش بیٹھ کر خطبہ سنے۔ یہی حضرت عمر،عثان وعلی رضی اللہ عنہم ہے بھی مروی ہے۔

اس کے برخلاف او م شافعی و امام احمد واسحاق رحمهم الله کہتے ہیں کہ خطبہ کی حالت میں مسجد آئے تو خطبہ کے دوران ہی تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ بید حفرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خطبہ کے دوران آئے تو وہ خطبہ کے دوران ایک شخص خطبہ کے دوران ایک شخص آیا آپ کا نے فرمایا ''فسم ف او کے علی معلوم ہوا خطبہ کے دوران بھی نماز پڑھ کی واس نے کہانہیں ۔ آپ کا نے فرمایا ''فسم ف او کے ع معلوم ہوا خطبہ کے دوران بھی نماز پڑھ کی اس نے کہانہیں ۔ آپ کا نے فرمایا ''فسم ف و کے ع معلوم ہوا خطبہ کے دوران بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔

شافعیداور حنابلدی قوی دلیل ....ایک قولی روایت بیکی ہے ''إذا جداء احد کم والإمام ایک طب فلیر کع د کعتین''، بیصریث قول ہے ،اس میں حضرت سلیک رضی الله عنه کے واقعہ کی کوئی تخصیص نہیں بلکداس میں عمومی تھم دیا گیا ہے۔

حنفنيه كےمتعدودلائل

ار وَإِذَا قُرِىَ الْقُرُآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا رَحِي

آیت کا نزول نماز کے بارے میں ہوا ہے،لیکن اس کےعموم میں خطبہ جمعہ بھی اس تھم میں شامل ہے۔ شافعیہ حضرات اس آیت کوصر خطبہ جمعہ ہی کے ساتھ مخصوص مانتے ہیں۔

٢- صريت شراحة تايا كيا ب: "إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحدا فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بداله، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضى الإمام".

معلوم ہوا کہ نماز اُسی وفت مشروع ہے جبکہ امام خطبہ کے لئے نہ نکلا ہو، اور اگر امام نکل چکا ہوتو خاموش بیٹھنا جا ہے ۔ <sup>۸۲</sup>

۵ ٨ سورة اعراف، آيت: ۲۰۴ ـ

٢٨. إن السسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحدا فإن لم يجد الإمام عرج صلى ما بداله ، وان وجد الإسام قد عرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضى الإمام .....، مجمع الزوائد ، باب حقوق الجمعة من الفسل والطيب ونحو ذلك ، ج: ٢٠ص: ١١١ .

۱۳ من اغتسل يوم الجمعة و تطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين ، فصلى ماكتب له ، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى \_^^

۲۔ اعرابی دوبارسلاب کی شکایت لے کر ' ئے تھے دونوں مرتبہ خطبہ کے دوران پنچے تھے، کیکن آپ ﷺ نے ان کوتھیۃ المسجد کا حکم نہیں دیا۔ ' <sup>9</sup>

ے۔ ایک شخص خطبہ کے دوران تخطی تاب کرتا ہوا بار ہاتھا تو آپ ﷺ نے فر مایا: جدسس فقد آ آذیت بیکن میتکم نہیں دیا کہ دورکمت پڑھیں ۔ اق

۸۔ دوران خطبہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دہر سے '' نے اور خسل نہ کرنے پر تیمبید فر ما کی کیکن تحیۃ المسجد نما ز کا تھم نہیں دیا۔

A. قال ابن العربى: الصلاة حين ذاك حرام من للالة أوجه: الأول: قوله تعالى: ﴿ وإذ قرئ القرء ان فاستمعوا له ﴾ [الأعراف: ٣٠٢] فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغيسر فيوض ؟ الشانى. صبح عنه، صلى الله تعالى عليه وسلم، أنه قال: ((إذا قلت لصاحبك أنصت فقا، نقوت)). فإذا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الأصلان المقروضان الركتان في المسألة يحرمان في حال الحطبة، فالنفل أولى أن يحرم. الثالث: لو دخل و الإمام في الصلاة لم يركع، والخطبة صلاة، إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة. كذا ذكره العيني في عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٢٠ المهم إذا يخيل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يقرع الإمام، محمع الروائد، باب فيمن يدخل المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يقرع الإمام، محمع الروائد،

٨٤ صحيح البخاري ، كتاب الجمعة ، لا يفرق بين النين يوم الجمعة ، رقم : ٩ ١ ٩ .

٥٠ عناميح البخاري ، كتاب الإستسقاء ، باب الإستسقاء في المسجة الجامع ، وقم: ١٠١٠ .

الِي - سنن النساني ، باب النهي هن تخطي رقاب الناس والإمام على المتبريوم الجمعة .

٩- حضرت عبدالتدبن مسعودرض التدعنها كاوا قعم فدكور يعسن جابوقال لما إستوى رسول اللُّه الله الما المسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فراه رسول الله ﷺ فقال تعال \_ يهال يرجى آب ﷺ نے تحية السجر كا تحمنيس ديا۔

اس ایک واقعہ کے علاوہ بہت سارے واقعات میں کہ خطبہ کے دوران کوئی صحابی آئے کیکن آپ ﷺ نے کسی ہے تبدیل کہا کہ دور گعتیں پڑھ لو۔

ان صحابی سے جو بیرکہا گیا ریان کی خصوصیت تھی ان کا نام حضرت سلیک بن حدیہ غسانی تھا اور ریہ بہت بوسیدہ حالت میں تھے،نقروفا قدان کے چیزےاورنباس سے عمیاں تھا ، یہ جیا ہے تھے کدان کواس حالت میں دیکھ لین تا که بعد مین سی به کرام ان کوصد قد دی م<sup>24</sup>

اور دارتطنی کی روایت میں ہے کہ جشنی ویروہ نماز پڑھتے رہے اتن دیرآ پ ﷺ خطبہ سے رے رہے۔ ساق دوسری دلیل بیکدا بھی تک آپ ﷺ نے خطبہ شروع بھی نہیں کیا تھا ، کیونکدروایت میں ہے کہ آپ ﷺ ممبر رہ بیٹے تے جبکہ آپ ﷺ خطبہ قائماً ویا کرنے تھے، بیٹے ہونے سے پند چاتا ہے کہ ابھی خطبہ شروع نہیں کیا تھا۔ جب بیٹر زے فی رغ ہو گئے تو آپ ﷺ نے لوگوں کو ترغیب دی کدان کوصد قد دو، بیا یک خصوصی واقعہ ہے۔

وروى الدارقطني من حديث معتمر عن أبيه عن قعادة عن أنس : دخل رجل من قيس المسجد ورصول الله 🗗 يناصطب فقال: قم فاركع ركمتين ، وأمسك عن الخطبة حتى فرض من صلاته .....وذلك في حديث أبي سمياء الخدري الذي رواه التسالي هنه يقول : ﴿ جاء رجل يوم الجمعة ــ والنبي ١١٠ يخطب ــ بهيئة بذة ، فقال له رسول الله صبلي البلية صلينة ومسلم : أصليت ؟ قال : لا ، صلى وكمتين ، وحث الناس على الصنفة قال : فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبيس، فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله ، ينخطب، فحث الناس على الصدقة، قال : فألقي أحد ثوبيه ، فقال رميول الله ﷺ: جماء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا ، فأمرت له منها بثوبين ، ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما ، فأنتهره وقال : خذ ثوبك )} . إنتهى .

وكنان مراده بأمره إيناه بصلاة ركعتين أن يراه الناس يتصدق عليه ، لأنه كان في ثوب خلق . وقد قيل : إنه كان عويانا ، كما ذكرناه ، إذ لوكان مراده إقامة السنة بهذه الصلاة لما قال في حديث أبي عربو- : إن النبي الله قال : ((ينا قبلت الصاحبك : أتصت ، والإمام يخطب فقد لغوت )). وهو حديث مجمع على صحته من غير خلاف لأحد فيه ، حصى كناد أن ينكنون متنواتبرا ، فإذا منعه من الأمر بالمعروف الذي هو فرض في هذه الحالة فمعنه من إقامة السنة ، أو الإستحباب بالطريق الأولى ، كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ٥ ، ص: • • ١ • ٢ • ١ - ٣٠٠.

اس کو عام اصول نہیں بن یا جا سکتا ۔ <sup>87</sup>

جہاں تک قولی روایت "إذا جاء احد کم والإمام یخطب فلیصل رکھتین" کاتعلق ہے تواس حدیث کا قولی ہونا شاذ ہے۔ زیادہ تر راویوں نے اس کو واقعہ کے طور پر روایت کیا ہے، قولی طور پر نقل نہیں کیا۔

# (٣٣) باب رفع اليدين في الخطبة

# خطبه میں دونوں ہاتھ اٹھانے کا بیان

۹۳۲ حدث مسدد قال: حدثنا حماد بن زید، عن عبدالعزیز بن صهیب، عن أنس و عن یونس، عن البی شیخطب یوم جمعة إذ قام رجل أنس و عن یونس، عن ثابت، عن أنس قال: بینما النبی شیخطب یوم جمعة إذ قام رجل فقال: یا رسول الله ، هلک الکراع وهلک الشاء، فادع الله أن یسقینا، فمد یدیه و دعا. [۳۳۳، هقال: یا ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۲، ۳۳۰، ۳۵۸۲، ۳۵، ۲۳۳۲، ۲۳۳۲، هق

### تزجمه

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس اثناء میں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ گھوڑے ہلاک ہو گئے اور بکریاں ہربا دہو گئیں اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے کہ ہمارے لئے پانی برسائے ، تو آپ (ش) نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعاء کی۔ بینی قحط کی وجہ سے میصور تحال پیدا ہوگئ تھی کہ گھوڑے اور بکریاں اس کئے تھے۔

سمل الله الله المسائل المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة على المسائلة والمسائلة والمسائلة في (سنة الكبرى) على حديث سيليك والمسائلة المسائلة ال

<sup>90</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة الإستسقاء ، باب الدعاء في الإستسقاء ، وقم: ٣٩٣ ا ، ومنن النسائي ، كتاب الإستسقاء ، وفي صحيح مسلم ، كتاب الإستسقاء ، وقم . ٣٩٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في الإستسقاء ، وقم . ٩٩٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في الإستسقاء ، وقم . ١٤٤ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند ألس بي مالك رقم : ١٨٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٣٩ ، ١٣١ ، ١٣٤ ، ١٣٢ ، ١٣٥ ، ١٢٥ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٣١ ، ١٣٢ . ١٣٥٢ ، ١٣٥ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣٢ .

## (٣٥) باب الإستسقاء في الخطبة يوم الجمعة

# جمعہ کے دن خطبہ میں بارش کے لئے دعا کرنے کا بیان

٩٣٣ ـ حدثنا ابراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال: حدثني إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي ، فبينما النبي ، يخطب في يوم جمعة فقام أعرابي فقال: يا رسول الله ، هلك المال و جاع العيال ، فادع الله لنا. فرفع يديه ، وما نرى في السماء قزعة ، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته ، فمسطرنا يعمنا ذلك و من الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى . وقام ذلك الأعرابي \_ أو قال: غيره \_ فقال: يارسول الله ، تهدم البناء و غرق المال ، فادع الله لنا. فرفع يده فقال: «(اللهم حوالينا ولا علينا ». فيمنا يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت و صاوت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قنا قشهرا. ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. [راجع: ١٩٣٢] قزعة ، إدل كراكر 
شم لم ینزل عن منبوہ النع لیمن آپ کا ممبر پر سے کہ بارش کے قطرے آپ کا ڈاڑھی مبارک پرگرنے سکے اور یہ بارش ہفتہ بھررہی ۔

فقال: يا رسول الله تهدّم النباء الخ

جب انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! اب تو کارٹیں گرگئیں، بال ڈوب گیا، دعافر ما کیں، آپ گئے نے ہاتھ افرائی ''دال ٹھے محوالیدا و لا علیدا'' ہررے اردگردہو، ہمارے اوپرنہو، فسما پشیر بیدہ اللی ناحیہ من السحاب (لا انفرجت ، آپ گاجس بادل کی طرف اشارہ فر ستے وہ کھل جاتا و صادت السحاب الا انفرجت ، آپ گاجس بادل کی طرف اشارہ فر ستے وہ کھل ہو، یعنی چاروں السحوبة ،سارا مدیدا بیا ہوگیا جیسے حوش نے میں سے گول دائرہ کی طرح کھلا ہو، یعنی چاروں طرف بادل ہیں نے میں وہ حوش کی طرح دکھائی وسینے لگا۔

مثل الجوبة، حوض كوكت بير اصل ميں بادلوں كے اللہ ميں جوحصه كھا ہوا ہوا سے "جوبة" كتے بير -وسال الوادى قناة شهر أ، قناة الك دادى كانام بوده بهد يرسى -

بعض نے کہا" سال الموادى قساق" ،اس صورت میں بدوادى سے حال ہوگا كدوادى ايك قناطى

شكل ميں بہنے لكى، قناق كے معنى ہوں كے نهركى شكل ميں " ولم يعجنى أحد من ناحية إلاحدث بالجود" اور ادھراُ دھرسے كوئى نہيں ، يا مگراس نے زبردست بارش كى باتيں كيں \_

جسود کے معنی ہیں زیادہ بارش بعنی لوگ دوروورے آرے تھے اور کہدر ہے تھے کہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے۔

# (٣١) باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب،

جمعہ کے دن امام کے خطبہ پڑھنے کے وفت خاموش رہنے کا بیان۔

وإذا قبال لنصباحهه: أتنصبت ، فقد لغا . وقال سلمان عن النبي ﷺ : ﴿ ينصبت إذا ﴿ تكلم الإمام ﴾ .

900 - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث: أخبرني ابن شهاب قال: أخبرني سعيند بن التمسيب أن أبنا هويرة أخبره أن رسول الله الله الله قال: ((إذا قبلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت ، والإمام يخطب فقد لغوت )).

تزجمه

حضرت ابو ہربرۃ رضی اللّٰدعندروایت کرتے ہیں کدرسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰدعلیہ وسم نے فر مایا جب تونے اپنے ساتھی سے جعد کے دن کہا کہ خاموش رہو، جَبکہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو، تو تونے لغو کا ارزکا ب کیا۔ 24

لتي طوري \_\_\_ انصت \_ فقد لغوت \_ امر بالإنصات امر بالعروف بون كي ويد واجب بونا بها منه أسع كي الموقع و المعلمة و له قرار ديا كيا منه و الكلام على المعطمة و المعلمة و المعلمة و المعلمة و المعلمة المعل

والإمنام يخطب دليل على أن وجوب الإنصات والنهى عن الكلام إنما هو في حال الخطبة وهذا مذهبنا ومذهب منالك والمجمهور. وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات ينخروج الإمام. قلت: أنه ج ابن أبي شببة في ((مصنفد)) عن على وابن عباس و ابن عمر وضى الله تعالى عنهم، أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. عمدة القارى، ج ۵، ص: ۱۱۳.

٣٩ انتمار بعد كنز ديك دوران خليدكام جائز نين جبوركا استدلال روايت حديث باب سے ہے۔

# (٣٤) باب الساعة التي في يوم الجمعة

# جمعہ کے دن ساعت مقبول کا بیان

9۳۵ - حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابى الزناد ، عن الأعرج ، عن ابى هريرة أن رسول الله الله في ذكر يوم الجمعة فقال: ((فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه )). وأشار بيده يقللها. [انظر: ٥٢٩٣ ، ٥٢٠٠]

### تزجمه

حضرت ابو ہر برۃ رضی القد عندروایت کرتے ہیں کہ رسوں القد سلی اللہ علیہ دسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کیا تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ اس دن میں ایک ایس ساعت ہے کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہوکر نماز پڑھے اور اس ساعت میں جو چیز بھی القدسے مائے تو القد تعالیٰ اُسے عطا کرتا ہے اور اسپنے ہاتھ سے اس ساعت کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کیا۔

# (٣٨) باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة

## فصلاة الإمام ومن بقى جائزة

جحرى تمازيس الريكولوگ امام كوچيو تركيما ك جائيس توامام اور باقى لوگول كى تماز جائز ہے۔
٩٣٦ - حدث معاوية بن عمروقال: حدثنا زائدة ، عن حصين عن سالم بن أبى
الجعد قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: بينما نحن نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم
إذ أقبلت عير تسحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقى مع النبى الله إلا إلى عشر رجلا،
فنزلت هذه الآية ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ﴾ [الجمعة: ١١].

ترجمه

حفزت جابر بن عبداللہ ہیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضور ا کرم صلی اللہ عبیہ وسلم کے ساتھ ایک بار نماز

پڑھ رہے تھے تو ایک قافلہ آیا جس کے ستھ اونٹوں پر غلہ لدا ہوا تھا تو لوگ اس قافلہ کی طرف دوڑ پڑے ، اور نبی کریم ﷺ کے صرف بارہ آ دمی رہ گئے ۔ اس پر بیآیت اتر کی کہ جب موگ تجارت کا مال یہ لہو (غفلت کا سامان) و کیھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور تہمیں کھڑا تھچوڑ کر چلے جاتے ہیں ۔

# لهو کی وضاحت

بعض حضرات نے فر مایا کہ '' **لھو**'' کالفظ تجارت کے لئے ہی استعال کیا گیا ہے، کیونکہ تجارت انسان کوذکر اللہ سے غافل کر دیتی ہے اس لئے وہ **لھو** بن جاتی ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ لہو سے مرادیہ ہے کہ جولوگ سامان تجارت لے کرآئے تھے ان کے ساتھ ڈھول ڈھا کا بھی تھا تو وہ تجارت بھی تھی اور ساتھ لہو بھی تھا ،اس لئے دونوں کا ذکر فرمایا۔ عق

## (m9) باب الصلاة بعد الجمعة و قبلها

جمعہ کی نماز کے بعداوراس سے پہلے نماز پڑھنے کا بیان

9٣٤ ــ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك، عن نافع ، عن عبدالله بن عبمر أن رسول الله و كان يسملي قبل الظهر ركعتين و بعد ها ركعتين و بعد المغرب ركعتين في بيته و بعد العشاء وركعتين ، وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى

29 ایک مرجہ جدیل صفرت مجرسلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرمار ہے تھے، آی وقت تھا۔ آئی قافلہ باہر سے فلہ ہے کرآ ہاتھا۔ آس کے ساتھ اعلان کی فرض سے فقار و بہتا تھا۔ پہلے سے شہریس اناج کی کئی تھی، لوگ دوڑ ہے کہ آس کو فعہر اکیں (خیال کیا ہوگا کہ خطبہ کا تھا ما وعقوں کی طرح ہے جس میں سے صفر ورت کے لئے آٹھ سکتے ہیں۔ نماز پھرآ کر بڑھ لیس کے بانماز ہو چکی ہوگی جیسا کہ بھن کا قول ہے کہ آس وقت نماز جمعہ خطبہ سے پہلے ہوتی تھی۔ بہر حال خطبہ کا تھا معلوم نہ تھا) آکٹر لوگ ہے اور صفورا کرم اے ساتھ بارہ آوی (جن میں ضفائے راشدین بھی تھے) باتی رہ گئے۔ اُس پر بیر مال خطبہ کا تھا معلوم نہ تھا) آکٹر لوگ ہے اور صفورا کرم اے ساتھ بارہ آوی (جن میں ضفائے راشدین بھی تھے) باتی رہ گئے۔ اُس پر بیر مال خطبہ کا تھا ہوں کہ ہوت اور جا کہ اُس فر وجو اللہ کے باس ہے اور جو تغیر کی محبت اور جا اس فرک کو جو اللہ کے باس ہے اور جو تغیر کی محبت اور وی کہ بہترین روزی و سے سے سویا ورکھ وروزی اللہ کے باتھ میں ہے اور و بھی بہترین روزی و سے میں موالہ کی سے باق تھیں ہے اور و بھی بہترین روزی و سے میں ہوا جا ہے گئے میں باز ہو تھی جو سورہ '' اور' میں ہے ''ر جا آل آلا کہ کہ ہو تھی جو سورہ '' اور' میں ہے ''ر جا آل آلا کہ کہ ہو تھی جو سورہ '' اور' میں ہوا تھی ہوا میں تھا رہ کی آور کو اللہ کی تھی میں اور اور کی کا میں جا رہ کی تھی کی اور سے مشفول (خافل) بھیے کھیل تی شام شایدا میں تھارہ کی آور کو سے تھیر فرمایا ہو تفسیر حملی کی جس کی در سے مشفول (خافل) بھیے کھیل تی شام شایدا میں تھارہ کی آور کو سے تھیر فرم بایا ہو تفسیر حملی کی جس کے اور کو میا کے در الم کو بھی کھیل تی شام دور المور کی کے اس کے در کو اللہ کی سے کھیل تی شام دی اور کو کی کھیل تی شام دی اور کو کھیل تی ساتھ کی میں کے در کھیل تھی میں کھیل تی شام دور کی کھیل تھیں میں تھا کہ دیں تھا ہوں کی دور کے مسلم کی دور کھیل کی میں کھیل تھی ساتھ کی دور کی کھیل تو میں کھیل تھی تھیں کھیل تھیں کھیل تھی میں کھیل کی مورد کھیل کے دور کھیل کھیل تھی کھیل تھیں کھیل تھی کھیل تھیں کھیل تھیں کھیل تھیں کھیل تھیں کھیل تھیں کھیں کھیل تھیں کھیل تھی کھیں کھیل تھیں کھیل تھیل کے کھیل تھیل کھیل تھیل کھیل تھیں کھیل تھیل کھیل ت

## ركعتين.[انظر: ١١٨٥، ١١٢٢، ١١٨٠ م

# سنن کی تعداد

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حضورا قدس ﷺ ظہرے پہلے دور کعتیں اور ظہرے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے، مغرب کے بعد دور کعتیں اپنے گھر میں پڑھتے تھے اور عشاء کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے۔ اور جمعہ کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے یہال تک کہ گھر تشریف لے جائیں وہاں جا کر دور کعتیں پڑھتے تھے۔

## شافعيه كااستدلال

اس حدیث کی بناپرا مام شافعی بیفر ماتے ہیں کہ ظہر سے پہلے سنن روا تب حیار نہیں بلکہ دو ہیں ۔

## حنفيه كااستدلال

حنفیہ کا استدلال متعددا حادیث سے ہے جن میں حضرت حفصہ رضی ابتدعنہا کی حدیث بھی ہے کہ آپ اللے نے فرمایا جو شخص سنن رواتب پر بارہ رکعتوں کی مداومت کرے گاوہ جنت میں واخل ہوگا ،ان میں ظہر سے پہلے چا ررکعت کا ذکر ہے۔ پہلے چا ررکعت کا ذکر ہے۔

حدیث باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو دور کعتوں کا ذکر کیا ہے حنفیہ اس کو صلاۃ الزوال پرمحمول کرتے ہیں یعنی زوال ہوتے ہی دور کعت فل میں غیر راتب، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان کا ذکر کیا ہے۔

<sup>9.</sup> وفي صحيح مسلم: كتاب صلاة السافرين وقصرها ، باب إستجاب ركعتي سنة الفجر والحث عليها وتخفيفهما، رقم: ١٨٣١، ومنن الترمذي ، كتاب الجمعة ، باب الصلاة بعد الجمعة ، رقم: ١٣٩٢، ومنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها ، رقم: ٣٨٠ ، وسنن النساني ، كتاب الجمعة ، رقم: باب صلاة الإمام بعد الجمعة ، رقم: ١٣١٠، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة بعد الجمعة ، رقم: ٩١٣١، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة بعد الجمعة ، رقم: ٩٥٠ ، ٩٥٠ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم: ١٩٥١ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة السنة ، رقم: ١٩٠١ ، ١٥٢٤ ، ١٥٣٥ ، ١٩٠٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة السنة ، رقم: ١٥٢١ ، ١٥٣٥ ، ١٥٣٥ ، ١٥٣٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة السنة ، رقم: ١٥٢١ ، ١٥٣١ ، ١٥٣٥ ، ١٥٣٥ ، ١٥٣٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة السنة ، رقم: ١٥٠١ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ،

حدیث میں فر مایا کہ حضور ﷺ جمعہ کے بعد پچھنہیں پڑھتے تھے لیکن جب گھر آتے تو دورگعتیں رُھتے تھے۔

جمعہے پہلے سنتوں کا حکم

جمعہ سے پہلے کی سنتوں کے بارے میں کہیں صراحت نہیں ہے کہ آپ ﷺ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے اس لئے علامہ ابن تیمیئے نے جمعہ سے پہلے سنن کا اٹکار کیا ہے کہ جمعہ سے پہلے کوئی سنن نہیں ہیں۔ <del>19</del>

جمہور کا کہنا ہے کہ جمعہ ظہر کے قائم مقام ہے، لہذا جوظہر کی سنن قبلیہ ہیں وہی جمعہ کی بھی ہیں۔ مطلح اور متعدد روایات میں یہ بات آئی ہے کہ آ دمی امام کے آنے سے پہلے نماز پڑھتار ہے اور اس پر فضیلتیں بیان فرمائی ہیں جیسا کہ پیچھے روایت گزر جکی ہے، تو نماز پڑھنا ٹابت ہے اور بیاتیٰ ہی ہوگی جتنی ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔

# جمعہ کے بعدسنتوں کی تعداد

جمعہ کے بعد سنتوں کی رکعت کی تعداد کتنی ہے؟ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات میں سیا ہے کہ دو رکعتیں پڑھتے تھے، بعض میں ہے چاررکعت پڑھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمرٌ اور حضرت علیؓ چھر کعتیں پڑھتے تھے۔ افلے

والصواب أن يقال ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة. كتب ورسائل وفتاوى ابن ثبعية في الفقه ،
ج.٢٣٠ص: ١٨٨ ، ٩٣ ، ١ ،

وحـكـم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى ، البحر الرائق ، ج: ٢، ص: ١٨، و حاشية ابن عابدين،
 ج.٢ ، ص ١٣٠ ، والمبسوط للسرخسى ، ج: ١، ص: ٥٤ ١ .

امل واختلفوا بعدها ... قال ابن مسعود رضى الله عنه أربعاً وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد وحمهما الله تعالى لحديث أبى هريسة وضى الله تعالى عنه إن النبى قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربع وكعات . وقال على رصى الله عنه يصلى بعدها ستا و أربعاً ثم وكعتين وبه أخذ أبو يوسف وحمه الله وقال عمر وكعتين ثم أربعاً فمن الناس من وجح قول عمر بالقياس على التطوع بعد الظهر و أبو يوسف وحمه الله أخذ بقول على وضى الله عنه فقال يبدأ بالأوبع لكيلا يكون متطوعا بعد الفرض مثلها وهذا ليس بقوى فإن الجمعة بمنزلة أوبع وكعات لأن الخطبة شطر الخطبة ، المبسوط للسرخسى ، ج: ١ ، ص. ١٥٠ ، وسنس الترمذي ، كتاب الجمعة عن وسول الله ، باب ماجاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها ، ج: ٢ ، ص. ١٥٠ ، وقم : ٥٢٣ .

چنانچەھنفیدنے ای کواختیار کیا ہے۔ متاخرین ھفیدنے صاحبینؓ کےقول پرفتو کی دیا ہےاوروہ کہتے ہیں کہ چھ پڑھتے تھے۔

چھار کھا ت میں بھی ہمارے ہاں تر تیب ہیہ کہ پہلے چار رکعات اور پھر دو الیکن زیادہ راجج ہیہے کہ پہلے دو بڑھے اور پھر چار ، کیونکہ حضرت علی رضی اللّدعثہ اور حضرت عبداللّہ بن مُرَّد ونوں کے ممل سے یہی ہیں ہی

# ( • ٣ ) باب قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأرُضِ وَابُتَغُوُ ا مِن فَضُل اللَّهِ ﴾ [الجمعة: • ١]

فائدہ: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ۔۔ ''میبود کے ہاں عبادت کا دن ہفتہ تھا، سارا دن سودا منع تھا، اسارا دن سودا منع تھا، اس کے فرمادیا کہتم نماز کے بعدروزی تلاش کرو، اورروزی کی تلاش بیس بھی اللہ کی یا دنہ بھولو''۔ ساملہ منع تھا، اس کے فرمادیا کہتم نماز جمعہ سے آبل لوگوں کو معاش اور کسب رزق سے روک کرنماز کا تھم کیا گیا تھا : و فرو البیسیع '' سے نماز جمعہ سے آبل لوگوں کو معاش اور کسب رزق سے روک کرنماز کا تھم کیا گیا تھا : و نماز کے بعداس کی اجازت وی گئی۔

۹۳۸ حدثنا سعید بن أبی مریم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنی أبو حازم: عن سهل بن سعد قال: کانت فینا امر أه تجعل عنی أربعاء فی مزرعة لها سلقا فکانت إذا کان یوم آل مسعة تسترع أصول السلق فتجعله فی قدر ثم تجعل علیه قبضة من شعیر بطحنها فتكون أصد أن السلق عرقه: و كنا بنصر قد من صلاة الجمعة فنسلم علیها فتقرب ذلك البطعام إلینا فضلعفه، و كنا نتمنی یوم الجمعة لطعامها ذلك . [انظر: ۹۳۹، ۹۳۱، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۳، ۹۳۳،

كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا.

<sup>11] .</sup> منصنف ابن أبي شيبة ، ج: ١٠ص:٣٦٣ ، وقم : ٥٣٦٨ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، ياب ماجاء في الصلاة قبل الجمعة وإهلها ، وقم ٣٤٩ ، وعمدة القارى ، ج:٥٠ص:٣٦ ا . `

٣٠ ل تغبره الى بمنحد: ١٥٥٥ -

٣٠٠ وفي صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، رقم: ١٣٢٢، وسنن الترملي، كتاب الجمعة عن رسول الله، باب ماجاء في القائلة يوم الجمعة، رقم: ٣٨٣، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في وقت الجمعة، رقم: ١٠٨٩.

تشريح

حضرت سہل بن سعدٌ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک عورت تھی جس نے کھیتی کی پانی کی نالیوں پر چقندرا گائے ہوئے تھے۔

اربعاء، ربیعة کی جمع ہے کھیت کوسیراب کرنے کے لئے پانی کی جونالی بنائی جاتی ہے اُسے کہتے ہیں۔ مسلقا، چھندرکو کہتے ہیں۔

فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق.

جب جمعه کا دن آتا تو وه چقندر کی جزوں کو ایک بانڈی پس ڈالتی ثم تبجعل عوقة قبضة من شعیر پھراس کے اوپر جوکی ایک مٹھی ڈالتی تسطیحتھا، پھراس کوپٹیتی، فصکون اصول السلق علقة، تو چقندر کی جزیں گوشت بن جاتی تھیں۔

عوق کے معنی ہیں وہ گوشت جوہڈی پر لگا ہوتا ہے ، یہاں اصل میں تو گوشت نہیں ہوتا تھا ،کیکن جب وہ چقندر سے شور بہ بناتی تھیں تو وہ اصول السلق گوشت کے قائم مقام ہوتے تھے۔

تووہ خاتون ہر جعدے دن بیٹل کرتی و کسنا نسطسر ف من صلواۃ الجمعة ، جعدی نماز پڑھ کر والیس آئے فسلم علیها ، اس کوسلام کیا کرتے فسقر ب ذلک الطعام إلینا فسلم علیها ، وہ اس کھانے کو جمارے سانت لیا کرتی ہم لوگ جاٹ لیتے و کسنا نتمنی یوم الجمعة لطعامها ذلک ۔ کہ بڑی نی کے یاس جا کیں گے وہاں یہ کھانا طے گا۔

979 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا ابن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بهذا ، وقال : ماكنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . [راجع : 978]

مرّ جمہ: حضرت ابو حازم نے مہل بن سعد سے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا کہ ہم نہ لیٹنے تنے اور نہ وو پہر کا کھاٹا کھاتے تنے گر جعہ کی نماز کے بعد لینی جعہ کے بعد کھاٹا کھاتے اور لیٹنے تنے۔

## (١٦) باب القائلة بعد الجمعة

جعدی نماز کے بعد قیلولہ (لیٹنے) کابیان

• ٩٣٠ ـ حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال: حدثنا أبو إسحاق الفزارى ، عن حميد قال: سمعت أنسا يقول: ((كنا نبكر إلى يوم الجمعة ثم نقيل)). [راجع: ٥٠٥].

نُبَكِّرُ \_ تبكير كمعنى ظاهر بك كداول وقت سينماز جمعه كے لئے نكل جاتے تھے۔

١ ٩٣٠ - حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبوغسان قال: حدثني أبو حازم،

عن سهل قال: كنا نصلي مع النبي الله الجمعة ، ثم تكون القائلة . [راجع: ٩٣٨]

اس حدیث سے استدل ل کیا ہے کہ دو پہر کا کھانا جمعہ کے بعد کھاتے تھے اور قیلولہ جمعہ کے بعد کرتے تھے۔

|  |   |   | • |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   |   |  |
|  | • | • |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

١٢- كتاب المخوف

(رقم الحديث: ٩٤٧ - ٩٤٧

|  | - |     |   |  |
|--|---|-----|---|--|
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   | . , |   |  |
|  |   |     | • |  |
|  |   |     | · |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |

# بعم اللهُ الرحمنُ الرحيم

# ٢ ١ – كتاب الخوف

(١) باب صلاة الخوف،

نما زخوف کا بیان

وقول الله تعالى:

# حِذُرَكُمُ وَلَمُ إِنَّ اللَّهَ أَعَدُ لِلْكَلْهِرِينَ عَذَابًا مُهِيَّا ﴿﴾

#### [النساء: ١٠١. ١٠١] ل

## صلاة الخوف كاثبوت

يدباب صلوة الخوف كي بيان من ب- يقرآن كريم كرآيت سے مشروع بوئى ب جس كى طرف امام بخارى رحمد الله في المن الله على الله و الله من الله و 
# نما زخوف کب مشروع ہوئی ؟

اس میں کلام ہوا ہے کہ نماز خوف کب مشروع ہوئی ہے؟

زیادہ تر محققین کا رحجان اس طرف ہے کہ صلاۃ الخوف سب سے پہلے غزوہ ٗ ذات الرۃ ع کے موقع پر مشروع ہوئی ہے ،اورجہہور کے قول کے مطابق پیغزوہ سم چے میں ہوا<sup>س</sup>

ا نا الله المار من المار من المار خوف كابيان من به يعنى كافرول كى فوج مقابله ين بوتو مسلمانول كى فوج ووجهے بوجائے: ايك حصراه م كے ماتحد آدمى نماز برا هروشن كے مقابله ين جاكر كمر ابوجائے ، دوسرا حصر آكرامام كے ساتھ نفسف باتى برھ لے امام كے سلام كے بعد دونول جماعتيں الى آدمى نماز رہى بو كى غدى نبدى برھ ھايس \_

اگرمغرب کی نماز جوتو اول جماعت دورکعت اور دوسری جماعت ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے اور اس حالت بی نماز کے اندرآ مدورفت معاف ہے اورتکوار، زرہ ، میروغیرہ کے اپنے ساتھ رکھنے کا بھی ارشاد فر مایا تا کہ کفار موقع پاکر یکبار گی تعلید ندکرویں۔

ف"! بینی اگر بارش یا بیاری اورضعف کی وجہ سے تھیا رکا اٹھانا مشکل ہوتو اسک حالت بیں ہتھیا را تا رکر رکھ دینے کی اجازت ہے ،لیکن اپنا ہی ؤ کرلیما چاہئے ۔مثلا زرہ ،سپرخود ساتھ لے لو۔ فائدہ:اگر دشمنوں کے خوف سے اتنی مہلت بھی نہ لے کہ نماز خوف بصورت فہ کورہ اوا کر سیس تو جماعت موقوف کر کے تنہا تھا تماز پڑھ لیس ، بیادہ ہوکراور سواری سے انرنے کا بھی موقع نہ طے تو سواری پراشارہ سے نماز پڑھ بیس۔اگر اس کی بھی مہلت نہ مطوق کی تماز کو تفا کردیں ۔ تغییر مٹانی ،النساہ:۱۰۱-۲۰۱۰،ف ۲۳ سار سفی ۱۲۳

ع - تغير طاحظ قرماكين : أحكام القوآن للجصاص ، ج: ٣٠ ص:٢٣٣١.

ع- واختلفوا في أى سنة نزل بيان صلاة الخوف ؟ فقال الجمهور: إن أول ما صليت في غزوة ذات الرقاع ، قاله محمد بن سعد وغيره . واختلف أهل السير في أى سنة كانت ؟ فقيل: سنة أربع ، وقيل: سنة خمس ، وقيل: سنة ست ، وقيل: سنت سبع ، فقال محمد بن إسحاق كانت أول ما صليت قبل بدر الموعد ، وذكر ابن إسحاق وابن عبد البر أن بشو الموعد كانت في شعبان من سنة أربع وقال ابن إسحاق : وكانت ذات الرقاع في جمادى الأولى ، وكذا قال أبو عمر بن عبد البر : هم ص ١٤٠٠ .

# صلاة الخوف كاطريقه

حضور الملكا كالختلف غزوات ميں مختلف طريقوں ہے صلوٰ ۃ الخوف پرُ هنا ثابت ہے، جوطريقے روايات ے نکلتے ہیں وہ کل چھ ہیں اور زیادہ تر جو صحیح حدیثوں میں آئے ہیں وہ تین ہیں۔ جمہورعلاء کے نزویک بینما زمنسوخ نہیں ہوئی بلکہ اب بھی مشروع ہے ، البیتہ امام ابو بوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت میہ ہے کہ بینما ز نی کریم علی کے ساتھ مخسوص تھی۔ بیاستدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ﴿وَإِذَا كُنسَتَ فِيْهِم فَاقَمْتَ كَهُمُ الصَّلُوةَ ﴾ \_ \_ ^ \_

ا یک طریقتہ بیہ ہے کہ امام نے ایک طا کفہ کونما زیڑھا نا شروع کی دوسرا طا کفہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا، جسب امام نے پہلے طا کفہ کے ساتھ سیدہ کیا تو امام دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا اور بیدطا کفٹ محاذیر چلا گیا دوسرا طا نفہ آعمیں ، امام نے دوسری رکعت پڑھائی ، دوسری رکعت پڑھ کر بیرطا نَفہ محاذیر چلا گیا اور پہلے طا نفہ نے آ کر د وسری رکعت بوری کی ، پھر بدچلا گیا اور دوسرا طا کفہ آ گیا اور اس نے دوسری رکعت پڑھی ۔ حنفیہ کے نز دیک بیہ طریقه اولی ہےاورروایات سے ٹابت ہے۔جن میں حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہما کی روایت بھی ہے۔ ہے

دوسراطریقدیہ ہے کہ امام نے پہنے طا کف کے ساتھ ایک رکعت پڑھی ، ایک رکعت پڑھے کے بعداس حا كفدنے اپنی نم زيوري كرلى اور چلے گئے ، پھر دوسراطا كفية يا امام نے دوسرى ركعت پڑھائى اور پھرطا كفية اييه نے اُس وقت اپنی نمازیوری کرلی۔

ع فتح الباري ، ج:٢٠ص:٣٣٠.

هذا الحديث حجة لأصحابنا الحنقية في صلاة الخوف ، وحديث ابن مسعود أيضاء أبو داؤد ، باب من قال يصلي يكل طائفة ركعة ، رقم : ٣٣٣ أ ، ج: ٢،ص: ١ ١ ، دارالفكر ، وكتاب الآثار ، باب صلاة الخوف ، رقم : ٣٧٥ ج: ١ ، ص: ۵۵ ، ومسنسن البيهيقي الكيرئ ، باب من قال في هذا كبر بالطائفتين جميعا ، رقم : ٥٨٣٠ ، ج:٣٠ ص: ٢٧١ ، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، باب صلاة الخوف ، رقم :٢٥٦ ، ج: ١ ،ص: ٢٢٧، وإعلاء السنن ، ج: ٨ ، ص: ۱۹۲ ء وعمدة القارىء ج: ٥ ء ص: ١٣٦.

شافعید حضرات اس طریقه کوتر جیج و یت بین، کیونکداس بین قبلت ذهباب و إبهاب ب،ایک بی مرتبه بین نماز پڑھی جاتی ہے۔ ان کا استدلال حضرت سبل بن ابی حثمه الآتی فی المغازی . لله منقول ہے۔ ومال إلى توجيح حديث سهل بن أبى حثمه الآتی فی المغازی . لله

## تبيراطريقه

تیسراطریقہ بیہ ہے کہ پہلا طا گفہ جب رکوع مجدہ کر کے چلا گیا اور دوسرا طا گفہ آیا اس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی ،اب وہ جانے کے بی بئے اُسی وقت اپنی نماز کھمل کرے اور چلا جائے ، پھر پہلا طا گفہ آ کر اپنی دوسری رکعت پوری کرے، بیطر یقہ بھی جائز ہے، بیتیوں طریقے جائز ہیں۔

بخلاف پہلے طریقے کے کہ اس میں اگر چہ آنا جانا زیادہ ہے گر دونوں طاکنے امام کے بعد فارغ ہورہے ہیں اور پہلا طاکفہ پہلے فارغ ہور ہاہے دوسراطا کفہ بعد میں فارغ ہور ہاہے۔اس واسطے حفیہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔

، سوال: اگرایسے موقع پر دوالگ الگ جم عتیں کی جائیں تواس کا کیا تھم ہے؟

جواب: یہ جائز ہے اور نیر بہت اچھی صورت ہے، صلو ۃ الخوف اس وقت مشروع ہوتی ہے جب لوگ دو جماعتیں کرنے پر راضی نہ ہوں ، ہرایک کہے کہ ہم اس امام کے پیچھے نما زیڑھیں گے، کیکن اگر دو جماعتیں کرنے

حدثنا مسدد: حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن صالح بن خوات ، عن سهل بن أبى حثمة عن النبي الله مصله . حدثنني محمد بن عبيد الله : حدثني ابن أبي حازم ، عن يحيى : سمع القاسم : أخبرني صالح بن خوات ، عن سهل حدثه قوله صحيح البخارى ، كتاب المغازى ، (٣٢) باب غزوة ذات الرقاع ، رقم : صالح بن خوات ، عن سهل حدثه قوله صحيح البخارى ، كتاب المغازى ، (٣٢) باب غزوة ذات الرقاع ، رقم : ١٩٤ .

پرراضی ہوں تو پھر کو ئی مسئد ہی نہیں ۔ <del>ک</del>ے

ای وجہ ہے امام ابو بوسف رحمہ القد فرماتے ہیں کہ صلوق الخوف حضور اقد س اللہ مخصوص ہے، ہرایک کہتا ہے کہ آپ کھٹا کے بیچھے نماز پڑھنی ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے "واذا کست فیھم فاقمت لھم المصلوق". لیکن جمہور کا کہتا ہے کہ "اذا کست فیھم" یہ بحثیت امیر ہے۔ یعنی عام خطاب ہے جو تمام الممہ ہے۔ گ

وأحلم أن صلاة المحوف على الصفة المذكورة إنما تلزم إذا تنازع القوم في الصلاة علف الإمام أما إذا لم يعنازهوا
 فالأضمال أن بحسلي بباحدى الطائفتين تمام الصلاة ويصلى بالطائفة الأخرى إمام آخر. شرح فتح القدير ، ج: ٢ ، ص: ٩٠ ، مطبع دارالفكر ، بيروت ، والبحرالرائق ، ج: ٢ ، ص: ١٨٢.

إعسام أن العلماء إحتلفوا في صبلاة اللحوف في فصول أحدها أنه مشروع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في
 قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى.

وقبال أبنو ينوسف وحسمه الله تعالى أولا كللك ثم وجع فقال كانت في حياته خاصة ولم تبق مشروعة بعده هكذا ذكره في نوادر أبي سليمان وحمه الله تعالى ، المبسوط للسرخسي ، ج:٢٠ص: ٣٥.

و وفي صنعيع مسلم ، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، ياب صلاة الخوف ، وقم: ١٣٨١ ، وسنن النومذي ، كتاب المجمعة عن رسول الله ، ياب ماجاء في صلاة الخوف ، وقم: ١٥١ ، وسنن النسائي ، كتاب صلاة النحوف ، وقم: ١١٥١ ، ومسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون الأنفسهم وكعة ، وقم : ١٣٨٠ ، ومسند أحمد ، باب ماجاء في صلاة النحوف ، وقم : ٢٣٨ ) ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب ياقي المسند السابق ، وقم : ١٨٨٥ ، ٢١٨١ ، وموطأ مالك ، كتاب النحاء للصلاة ، باب صلاة النحوف ، وقم : ٢٨٨ ) ومن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة النحوف ، وقم : ٢٨٨١ ).

تشريح

حضرت عبدالله بن عمرض الديم الربات بي "غزوت مع المنبى صلى الله عليه وسلم قبل نبجد" بم نجد كي طرف جهاد برك ، يدواى غزوه ذات الرقاع ب " فوازينا العدق" واروشن مقابع مي آكة "فصافه نا هم " اورصف بندى كرلى " فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى لنا فقامت طائفة معه" ايك طاكف آپ الله كما تحونماز كي كي كم ام كي اله عليه الله عليه العدق " الك طاكف آپ الله كما تحونماز كي لئ كم ام كم المنفة على العدق " واوروس اطاكف و مما من جلاكي . "

"فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ومسجد مسجدتين"ـ اورووجرك فرائ" لم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل"ـ يُحربه كِ كُ ـ

بیصدیث امام شافتی رحمه الله کے طریقه پر منطبق نہیں ہوتی ، کیونکه ان کے نزویک بیرطا کفه و ہیں پر نماز پوری کرتا جب کہ بیہ چلے گئے ۔ اور قرآن کریم کی آیت سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے" فیسیافیا منسبجہ لوا فلیکو نُوا مِنْ وَرَآئِکُمُ مَنْ وَلُقَانِتِ طَآ نِفَةَ اُنْحُونِی".

فسجاؤا فسركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة و سجد سجد تين ثم سلّم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة و سجد سجدتين.

اب اس میں دونوں اختمال ہیں، بظاہراہیا معلوم ہوتا نیے کہ جوطر یقد حنفیہ بیان کرتے ہیں وہ واضح ہے کہ طا کفہ ٹانیہ بھی چلا جائے ، پھر طا کفہ اولی آئے اور اپنی نماز پوری کرے پھر چلا جائے اور ٹانیہ آ کر اپنی نمی ز پوری کرے۔

# (٢) باب صلاة الخوف رجالا و ركبانا، راجل: قائم

پیدل اورسوار ہوکرخوف کی نماز پڑھنے کا بیان

۹۳۳ مداننا سعید بن یحیی بن سعید القرشی قال: حدانی أبی قال: حدانا ابن جریح ، عن موسی بن عقبة عن نافع ، عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد إذا إختلطوا قیاما. وزاد ابن عمر عن النبی ﷺ: ((وإن كانو اكثر من ذلك فليصلوا قياما و ركبانا)). [راجع: ۹۳۲]

# "فَإِنْ خِفْتُمْ ...الخ" كَاتْسِيرا وراختلاف المّه

قرآن كريم مين آياہے:

" فَإِنْ خِفْتُمْ فَوِجَالًا أَوُ رُكُبَانًا" [البقرة: ٢٣٩]

یہ بتلا نامقصود ہے کہ صلاق خوف تو اس وقت ہوتی ہے جب دیمن کے سامنے ہوں ابھی تک جنگ شروع نہ ہوئی ہو، کیکن خطرہ ہو کہ کسی بھی وفت دیمن حملہ کرسکتا ہے ، اس صورت میں ایک طا گفد دیمن کے مقابلے میں کھڑا رےاور دوسرانماز پڑھے۔

لیکن جب گھسان کی جنگ شروع ہوگئی اور دونوں شکر ایک دوسرے سے تحقم گھا ہو گئے ایسی حالت میں نماز کا وقت آگیا تو اب کیا کریں؟ اِس کے لئے فرمایا گیا'' فَانُ خِفْتُمُ فَوِ جَالاً أَوْ رُسْحُبَانًا''۔

## شافعيه كامسلك

ا مامشافعی ، امام بخاری اوراکٹر ائمہ یفر ماتے ہیں کہ مین قال کی حالت میں اگر نماز کا وقت آگیا اور وہ سواری پر ہے اور تلوار چلار ہا ہے تو اس حالت میں گھوڑ ہے پر بیٹھے ہوئے ، بی اشارہ سے نماز پڑھ نے یہ " رکھانا" کی تقسیر ہے۔ اوراگر بیادہ ہے تو چلتے چلتے اشارہ ہے جس طرح پڑھ سکتا ہوتو نماز پڑھے یہ "فو جالا" کی تقسیر ہے۔ <sup>لل</sup>

## حنفنيه كالمسلك

حفیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر میسوار ہے اور مطلوب ہے یعنی کوئی دشمن اس کے تعاقب میں ہے اور اس کو اُ طلب کرر ہا ہے تو اس صورت میں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اشارہ سے نماز پڑھنا جا تزہے۔ لیکن اگر میہ مطلوب نہیں بلکہ طالب ہے یعنی کسی دشمن کے تعاقب میں ہے تو اس صورت میں یہ گھوڑے سے پنچا ترکر نماز پڑھے، یہ ''دسی افا ''کی صورت ہے۔ اور'' وجالا'' کا معامدیہ ہے کہ '' قدائما'' تو پڑھ سکتا ہے لیکن ''ماشیا ''نہیں پڑھ سکتا۔ کا

إلى الله وصداهب الفقهاء في هذا الباب ، فعند أبي حنيفة : إذا كان الرجل مطلوبا فلا بأس بصلاته صالرا ، وإن كان طالباً فلا . وقال مالك وجماعة من أصحابه : هما سواء ، كل واحد منهما يصلي على دابته. وقال الأوزاعي والشافعي في آخريين كقول أبي حنيفة ، وهو قول عطاء والحسن والتوري وأحمد و أبي لور وعن الشافعي . إن خاف الطالب فوت المطلوب أوما وإلا فلا . عمدة القاري ، ج: ٥، ص ١٣٦٠ .

اگرالی نوبت آجائے کہ کھڑا ہونے کا موقع نہ ملے تو مجبوری ہے، قضا پڑھے جیسا کہ حضوراقدی کھی خندق میں قضافر مائی۔ سل

ال کئے معلوم ہوا کہ حفیہ کے ہاں چنتے چلتے نماز کا کوئی تصور نہیں ہے جبکہ دوسرے حضرات کے ہاں ہے، اور بظاہر یول گنا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ام م ابو حفیفہ رحمہ اللہ کی جزوی تا ئید کی ہے، فرماتے ہیں "راجل: قائم" یعنی "ما شیا" کے معنی نہیں گئے ہیں بلہ" قائم" سے معنی کئے ہیں اور حفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ" واقعہ" معنی "ماشیا" نہیں ہیں۔

آ گے فرمایا" عن نافع ، عن ابن عمو نحواً من قول مجاهد " نافع نے عبداللہ بن عمرض اللہ عن عبداللہ بن عمرض اللہ عنما سے اس میں اللہ کا ہے۔

اب یہاں آ گے بیچھے کہیں بھی مجابدٌ کا قول ذکر نہیں ہے، شرّ اح بڑے جیران ہوئے کہ یہ کیسااش رہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ سے ایسا قول منقول ہے جیسا مجابدؓ کا قول ہے۔ یہ عبداللہ بن عمرؓ سے ایسا قول منقول ہے جیسا مجابدؓ کا قول ہے۔

کیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ ''**اِذا اختہ لمطو اقیاما''، ی**مجائبرُگا قول ہے لیغنی جب مسلمان کا فروں سے تھم گھا ہوجا کمیں اورا یک دوسرے سے ل جا کیں تو'' **قیاماً'' لی**نی نماز کھڑے ہوکر پڑھیں۔

وزاد ابن عمر عن النبي ﷺ : وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلُّوا قياماً و ركباناً.

حضرت ابن عمر ﷺ نے رسول اللہ ﷺ ہے روایت کرتے ہوئے اس کا اضافہ فر مایا ہے کہ اگر اس ہے بھی زیادہ ہولیتی صلوق الخوف میں جوخوف کی حاست ہے اس ہے بھی زیادہ خوف کی حالت ہواور لشکر آپس میں تھتم گھا ہور ہے ہوں تو پھر ''فلیصلوا فیاماً ورسیاناً ''۔کھڑے ہوکراور سواری کی حالت میں نمی زیز ھیں۔

(س) باب: يحرس بعضهم بعضاً في صلاة المحوف نماز خوف مين ايك دوسرك كي حفاظت كاخيال ركيس

مماز خوف بین ایک دوسرے می حفاظت کا خیال ریس لیعنی صلوق الخوف میں پچھلوگ دوسرے لوگوں کا پہرہ دیں۔ کار میں ایک میں کی نشان دا

دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کی بے نظیر مثال

پہرہ تو ہرصورت میں دیا جاتا ہے،صلوۃ الخوف کے جوتین طریقے بیان کئے ہیں ان میں بھی پہرہ ہے

سل والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ، هو ما روى عن حذيقة قال : ((سمعت النبي ا يقول يوم المخندق شغلونا عن صلاة العصر ــ قال : ولم يصلها يومئذ حتى غربت الشمس ـ ملاً الله قبورهم نارا وقلوبهم نارا وبيوتهم نارا )) . هذا لفظ الطحاوي . عمدة القاري ، ج: ۵ ، ص: ۱۳۰ .

کہ ایک وفت میں امام کے ساتھ ایک طا نفدش مل ہو جائے اور دوسرا دشمن کے مقایعے میں کھڑا ہوتا ہے، کین صلوٰ ۃ الخوف کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امام نے سریے لٹکر کی آ گے پیچھے صفیں بنالیں اور سب کو ایک ساتھ نماز پڑھانی شروع کر دی۔سبتح بیہ میں شامل ہوئے اورامام کے رکوع کرنے تک سب نماز میں شامل رہے، جب رکوع کرنے کا وقت آیا تو ایک طا نفدامام کےساتھ رکوع میں جلا گیا اور دوسر طا نفہ نماز میں کھڑار ہا رکوع میں نہیں گیا ، پہلا طا کفیدرکوع کے بعد بجدہ میں چلا گیا اور بیرها کفیکھڑ اربااور پہرہ داری کرتا رہا۔

جب سجده ہو گیا تواب پہلا طا کفد چھے ہٹ گیا اور دوسرها گفدآ کے آگیا، پھرامام نے قر اُت شروع کی ، قر أت ميں دونوں طائفے شامل ہيں ، جب رکوع کا وقت آيا تو دوسرا طا كفدركوع ميں گميا اور بيركھڑ ار ہا پھرىجدە كا وفت آیا اور پیرطا کفه کھڑا رہا، یہاں تک کہ قعدہ ہو گیا۔ قعدہ کے اندرتشہدیر ھااور پھرسلام پھیردیا۔

اب اس طریقہ میں دونوں طائفے بیک وقت امام کے ساتھ شامل ہیں، کیکن اس طرح کہ جب ایک طا کفدرکوع میں جاتا ہے تو دوسرا اس کی پہرہ داری کرتا ہے۔معلوم ہوا کہ ہر وفت مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسر ہے مسلمان کی جان ، مال اور آبرو کی حفاظت کر ہے۔اسی طرح جہاد کے موقع پر بھی مسلمان مجاہدین ایک ووسرے برجان نثاری کاحق اوا کرنے میں بےنظیرو بےمثال ہے کہ ایک مسلمان خود کوخطرے میں ڈال کر بھی دوسرے مسلمان بھائی کی جان بچا تاہے۔

چنانچە صدىيث روايت كى كە:

٩٣٢ - حدثما حيوة بن شريح قال: حدثنا محمد بن حرب ، عن الزبيدي ، عن الرِّهـرى عن عبيداللُّه بن عبدالله بن عتبة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قام النبي 🕮 فـقـام الناس معه ، فكير و كيروا معه ، وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا معه و حرسوا إخوانهم . وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه و الناس كلهم في صلاة ولكن يحوس بعضهم بعضا. <sup>عل، هل</sup>

عن ابن عباس قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه - حفور الله عليه وسلم والناس معه - حفور الم

لا يوجد للحديث مكورات.

و في مستن النسبائي ، كتاب صبائة الخوف، وقم . ٢ / ٥ / ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، ياب بداية مسند عبدالله بن العباس ، وقع: 1909 ، 2221، 1920 ، بالتي مستد الأنصار ، باب حليث حليقة بن اليمان عن النبي ، وقم: 2211 .

ہوئے توان کے سرتھ سارے لوگ کھڑے ہوگئے۔

فکسر و کبر و ا معه و د کع و د کع الناس منهم - تجبیر ش سب شامل شے اوردکو عیں نیاس منهم نیم سجد و سجد و معه ، نم قام للثانیة ، پھر دوسری رکعت کے گئر ہے ہوئے فقام المذین سجد و ا معه ، جو تجد میں گئے شے وہ گئر ہے ہوگئے ۔ و حرسوا انحو انهم ، اور دوسر ہے ہیں تیول کی پیر دداری کررہے شے و آتیت البطائفة الانحوی فو کعوا و سجدوا معه و الناس کلهم فی المصلوة ۔ اورسب لوگ نماز ش ہوگئے ویکن یحرس بعضهم بعضا۔

بیطریقه اس وقت جائز ہوتا ہے جب عد قرجہت قبلہ میں ہو، آگر عد قرجہت قبلہ میں نہیں ہے تو پھریہ طریقہ جائز نہیں ۔

بیدنہ ب امام ابو یوسف وابن کیل کا ہے، اور امام شافعی سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ کین امام ابو حنیفہ اور امام ما لک نے اس پر عمل نہیں کیا، کیونکہ بیقر آن کریم کی آیت وقی قشات طبا قبطة اُنحوبی لَمْ يُصَلُّوا " کے خلاف ہے۔ آلے

## (٣) باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو،

قلعوں پر چڑھائی اور دشمن کے مقابلہ کے وفت نمّاز پڑھنے کا بیان

وقال الأوزاعي: إن كان تهيّا الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه ، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا في فيصلوا ركعتين ، فإن لم يقدروا فلا يجزيهم، فيصلوا ركعتين ، فإن لم يقدروا فلا يجزيهم، التكبير و يؤخرونها حتى يأمنوا. و به قال مكحول. وقال أنس بن مالك : حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار، فصلينا ها و نحن مع أبى موسى ففتح لنا. قال أنس: ومايسرني بتلك الصلاة الدنيا و ما فيها.

# قلعه فتح كرتے وقت طريقه نماز

یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب قلعے فتح کررہے ہوں اس وقت نماز کیسے پڑھی جائے؟ پہلے زمانہ کی جنگ میں خاص طور پرمشکل مرحلہ کسی قلعہ کو فتح کرنا ہوتا تھ ، کیونکہ لوگ قلعہ کے برجوں میں فصیلوں پر ہوتے تھے، اسی طرح قلعہ کے اندر بھی ہوتے تھے، قلعہ کو فتح کرنے کے لئے بلندی پرچڑ ھناپڑتا تھا جس کے لئے ککڑی کی سیڑھی لگائی جاتی یا بعض اوقات کمندیں ڈالی جاتیں، قلعہ کے او ہر جولوگ ہوتے وہ تیر اندازی کرتے تھے بعض اوقات کھولتا ہوا تیل ڈال دیتے ،تو پیرشکل کام ہوتا تھا۔

اب ایسے وقت میں جب قدم فتح کررہے ہوں نماز کیسے پڑھیں؟ ولقاء العدق ،اور جب وتمن کے بألكل آمنے سامنے ہوں اس وفت نماز كيسے يزهيں؟

وقال الأوزاعي: إن كان تهيّأ الفتح ــ

ا ما ما وزاعی رحمه التدفر ماتے ہیں جب فتح بالکل تیار ہو یعنی مجاہد قلعہ پر چڑھ رہے ہوں **ولسم بسف دوا** على الصلاق اورنماز يرشي كى قدرت ندموء كيونكه ايك لحدك لي بهى ميدان سے جث نبيس سكتے توالي صورت میں صبلوا ایساء ،اشارہ سے نماز پڑھیں یعنی قلعہ پر چڑھتے چڑھتے اشارہ سے نماز پڑھیں: کل اموی لتفسه، ہر خض اپنے لئے پڑھے بینی جماعت ندکریں۔

فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلوة ، حتى ينكشف القتال أو يأ منوا ـــ

اگراشارہ بربھی قاور نہ ہوں تو پھرنما زمؤخر کر دیں ، یہاں تک کہ قال ختم ہوجائے یا امن کے حالات میں آ جا کیں ، فیسسلوا رکھتین ، اس کے بعدوورکھتیں پڑھلیں ۔ فسیان اسم یقدرواصلوار کھة و سبجد تین ۔اگر دورکھت برقا در نہ ہوتو ایک ہی رکعت بڑھے اور دو بجد بے کریں ۔ بیامام اوز اعلی کا مسلک ہے۔ حنیداس کے قائل نہیں ہیں۔حنفیہ کہتے ہیں پوری پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیس ورند قضا کرلیں ، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جائز کیا ہے۔

فيان لم يقدروا فلا يجزيهم العكبير ، اكرايك ركعت بربهي قاور ندموتو پهرمض الله اكبركبناكافي تہیں ہوگا چھن اللہ اکبر کہہ دینے ہے نما زنہیں ہوگی۔

بعض فقہہ ومثلًا سفیان تُوریؓ کا ند ہب یہ ہے کہ جب محمسان کی لڑائی ہور ہی ہوتو الیی صورت میں اگر ا كدركعت يرضي يرقدرت نه بوتوالمله اكبر الله اكبر الع كبير يرصف من نماز ادابوجائ كاوراس ك بعد قضا بھی ضروری نہیں ہے۔ محل

قال الثوري : يجريهم التكبير ، وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء و معيد بن جبير وأبي البختري في آخرين، قائوا : إذا التقى الزحفان و حضرت الصلاة فقالوا: صبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله أكبر، فتلك صلوتهم بلا اعادة. وعن مجاهد والحكم : إذا كان عند الطراد والمسايقة يجزئ أن تكون صلاة الرجل تكبيراً، فإن لم يسمكن إلا تكبيرة أجزأته أين كان وجهه ، و قال إصحق بن راهوية : تجزئ عند المسايفة ركعة واحدة يومئ بها إيماء فإن لم يقدر فسجدة ، فإن لم يقدر فتكبيرة. عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص : ١٣٣.

توامام اوزائ فرماتے ہیں کم محض تکبیر کافی نہیں ہے بلکہ "ویسؤ حسوونہا" ،نمازکومؤخر کریں گے "حتى يامنوا . و به قال مكحول" اوريك كول كاتول بـــــ

وقال أنس بن مالك : حضرت عند مناهضة حصن تسترعند إضاء ة الفجر و اشتد اشتعال القتال \_\_

حضرت انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ میں ستر کے قلعہ پر چڑھنے کے وفت موجو د تھا۔

تُستریه ایران کی عملداری میں تھا جومعروف قلعہ ہے ، جب مسلمان اس کو فتح کر رہے ہتے تو حضرت انس رضی الله عنه فرمات بین که میں اس وفت موجود تھا جب ہم قلعد پر چڑھ رہے تھے اس وفت فجر کا وفت ہور ہاتھا اورانال كشعك بهت شديد بورب سف فلم يقدر واعلى الصلواة منازير صف يرقدرت نيس فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهاد - تما لكون يرُه ويائ مردن يرُه عن كابعد - فصلينا ها - يحربم ن نما وَجْر يرصى نحن مع ابى موسى ـ اوربم الى موى كراته تعفيح لناسالله تعالى نيمس فع عطافرالى \_

قال أنس: وما يسوني يعلك الصلواة الدنيا وما فيها .. قربات إس اس ثمار ك برك جھے دنیاو مافیہا بھی پسندنہیں ۔ بعنی اگر چہ ہم نے وہ نما زقضا پڑھی ،کیکن اس نما ز کا ایب لطف تھا کہ اس کے سامنے ونیا کی ساری تعتیں بھے ہیں۔

بعض حضرات نے اس کی تشریح ہوں کی ہے کہ اس روز کی نماز کے قضا ہونے پر حضرت انس حسرت کا اظہار کررہے تھے کہ جونماز قضا ہوگئ اگراس کے بدلے میں دنیا و ما فیہا بھی ٹل جائے تو وہ سرور حاصل نہیں ہو گا جو نما زکوونت پر پڑھے سے حاصل ہوتا۔ دونو ل معنول میں سے پہلامعنی زیادہ رانج معلوم ہوتا ہے۔

٩٣٥ ـ حدثنا يحيى : حدثنا وكيع ، عن على بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله قال : جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول : يارسول اللُّه ، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب . فقال النبي 🚳 : « وأنا والله ما صليتها بعد » . قال : فننزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. [راجع: ٢٩٥]

یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ غروب کے بعد پہلے ہم نے جماعت کے ساتھ عصر پڑھی، پھرمغرب کی نماز پڑھی،مراور ہے کہ قضانماز جماعت کے ماتھ پڑھنا ٹابت ہے۔ <sup>Aلے</sup>

انعام الياري، ج:٣٩من ٣٤٩\_

# (۵) باب صلاة الطالب و المطلوب راكبا وإيماء،

دشمن کا پیچیھا کرنے والایا جس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو

اس کے اشارے سے اور کھڑے موکر نماز پڑھنے کا بیان

سواری کی حالت میں نما ز کا حکم

یہ باب قائم کیا ہے کہ اگر کوئی مخص کھوڑے پرسوار ہے اور نماز کا وقت آسمیا ہے، لیکن نماز کے لئے گھوڑے سے اتر نے کا موقع نہیں ہے، ایک صورت میں گھوڑے پرسواری کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

حنفیہ کے نزویک جیسا کہ گزراہے اگر مطلوب ہے تو پڑھ سکتا ہے اور اگر طالب ہے تو پھر نہیں پڑھ سکتا۔ ولا امام بخدری رحمہ اللہ کے نزویک طالب ہویا مطلوب دونوں صورتوں میں پڑھ سکتا ہے ، اس لئے فرمایا صلواۃ الطالب والمطلوب را کہا و ایساءً.

وقبال الوليند: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر المدابة. فقال : كذَّلك الأمر عندنا إذا تتعوف الفوت, وأحتج الوليد يقولِ النبي ، : (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة )).

وق ال الوليد: وليدكت بين كدين في امام اوزائ رحمه الله في ذكركيا كوشر حيل بن سمط اوراس كساتفيون في هو شد و عند ف إذا كسا إذا كسائفيون في هو شد كالموت به المار عند و كالموت ، مار من ديك بحى معامله اليابي به كدا كرنما زفوت موفي كاخوف موفق هو و كالموت بي بيت بر مازيز و كانتو كالموت من المارين بي بيت بي م

وأحتج الوليد بقولِ النبي ﷺ : (( لا يصلين أحد العصر إلا في بني لريظة )).

ولید نے نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد سے استدلال کیا کہ آپ ﷺ نے فر مایا کوئی شخص عصر کی نمہ زنہ پڑھے مگر بنی قریظ پہنچ کر۔

٩٣٦ ـ حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء : حدثنا جويرية ، عن نافع عن ابن عمر

عرة القارى مع: ٥٥ص: ٢٠٠١م١٠٠

قال:قال النبي الله الله الله الله الما رجع من الأحزاب: ((لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة )). فأدرك بعضهم المعصر في الطريق ، وقال بعضهم : لا نصلي حتى ناتيها . وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يرد منا ذلك . فذكر ذلك للنبي الفاق فلم يعنف أحدا منهم . [انظر : ١١٩] على المسلى فر يق يركير ثبيل

مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ خندق کے بعد حضور ﷺ نے پچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بنو قریظہ کی طرف بھیج تھا اور فرمایا تھا عصر کی نماز کا وقت آگیا اور بنو قریظہ ابھی وور تھا۔اب صحابہ کرائم میں اختلاف پیدا ہوا ، بعض نے کہا کہ یہیں پڑھنی چاہئے ، بعض نے کہا ہم بنو قریظہ میں جا کر سرچیں گے ، کیونکہ حضور ﷺ نے فر ، یا ہے کہ بنو قریظہ میں جا کر پڑھنا۔

جن حضرات کا کہنا تھا کہ پڑھ کینی چاہئے انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ کے فرمان کامنھا کہ تھا کہ اگر وقت کے اندرا ندر بنوقر بظہ پہنچ جاؤ۔ جبکہ دوسر بے بعض حضرات کا کہنا تھا کہ ظاہر فرمان سے بہی پہنہ چلتا ہے کہ بنوقر بظہ سے پہلے نمازاداندکریں ،اس کی اجازت نہیں ہے۔

چٹانچ بعض حضرات نے راستہ میں نماز پڑھ لی اور بعض نے بنوقر یظہ پڑنچ کر، آپ ﷺ نے وونوں پر نکیسر نہیں فر مائی۔

بياستدلال تامنهيس

ولید کہتے ہیں کہ جنہوں نے راستہ میں نماز پڑھی ، انہوں نے گھوڑے کی پشت پر پڑھی تھی ، للذا وہ استدلال کرتے ہیں کہ طالب ہونے کی صورت میں بھی را کہا نماز جائز ہے، حالا فکدروایت میں کسی جگہ بھی سے صراحت نہیں ہے کہ جن لوگوں نے راستہ میں نماز پڑھی تھی ، انہوں نے گھوڑے کی پشت پرنماز پڑھی تھی ، المذااس سے استدلال قائم نہیں ہوتا۔

(٢) باب التكبير والغلس بالصبح ، والصلاة عند الإغارة والحرب

صبح کی نماز اندھیرے اور سوہرے پڑھنا اور غارت گری و جنگ کے وقت نماز پڑھنے کا بیان

٣٤ ـ حدلتا مسدد قال: حدلتا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب،

وفي صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، ياب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين ، وقم : ٤ ا ٣٣٠.

وشابت البناني عن أنس بن مالك: أن رسول الله الصلى الصبح بغلس. ثم ركب فقال: ((الله اكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)). فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس قال والخميس: الجيش فظهر عليهم رسول الله الفقتل المقاتلة وسبى اللرارى. فصارت صفية لدحية الكلبى، وصارت لرسول الله الله الم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سالت أنس بن مالك ما أمهرها ؟ قال: أمهرها نفسها، فتبسم. [راجع: اسمال]

صلی الصبح بغلس ۔ بیفزوۂ خیبر کی بات ہے،اس سےمواقیت صلاۃ بیں استدلال کرنا درست نہیں ۔ یہاں جعدی اس لئے کی گئی کے نماز سے جلدی فارغ ہو کرسا مان سفر کر کے سوار ہوں ۔ لٹا

فصارت صفیة للحیة الكلبی ، وصارت لوسول الله الله الم تزوجها وجعل صداقها عنقها \_ آپای نان (حضرت صفیدرض الله عنها) كوآزاد فرها یا اور نكاح كرايا \_

اس كاتفصيل "مسند احمد "كاروايت سي ب:

کہ آنخضرت کے نے حضرت صفیدرضی اللہ عنہا سے فر مایا کہ میں تنہیں اختیار دیتا ہوں کہ اگرتم اپنے بگھر والوں کے پاس جانا چا ہوتو میں تنہیں اپنے گھر والوں کے پاس بھیج دیتا ہوں لیتنی آزاد کر دیتا ہوں اور اگرتم چا ہو تو آزاد کرنے کے بعد میں تم سے نکاح کرلوں اور پھرتم میرے پاس رہوتو انہوں نے دوسری شق کو اختیار کیا اور اس کے نتیج میں آنخضرت کے ان سے نکاح کرلیا۔ سن

السيس المسلم الم

ال مستد أحمد ، باقي مستد المكترين ، مستد أنس بن مالك ، وقم : ١ ١٩٢٠ .

٣٣ راجع لنتقصيل: العام الباري، ٢٠٠٥، ٨٢٠ م

|   |   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   | 1 |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | - |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | 1 |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| · |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
| - |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | - |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

ا-كتاب العيدين

رقم الحديث: ٨١٩ - ٩٨٩

|  |  | - |
|--|--|---|
|  |  |   |

### بعم لالله الرحمل الرحيم

# ٣ ا - كتاب العيدين

صادة عیدین امام ابوهنیفدر حمد الله کے نز دیک واجب ہے۔ امام ابوهنیفدر حمد الله کی دوسری روایت کے مطابق نما زعید سنت مؤکدہ ہے۔ صاحبین نے بھی ای کوافقیا رکیا ہے۔
امام مالک اور امام شافتی رحم ہما الله کا مسلک بھی سنت مؤکدہ ہے۔
امام احمد بن طنبل وابن ابی لیلی رحم ما الله کے نز دیک نما زعید فرض کفایہ ہے۔
امام مالک رحمہ الله کی بھی آیک روایت اسی کے مطابق ہے۔

### (١) باب: في الغيدين و التجمل فيه

اس چیز کا بیان جوعیدین کے متعلق منقول ہے اور ان دونوں میں مزین ہونے کا بیان

٩٣٨ سحنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى سالم بن عبد الله أن عبدالله بن عمر قال: أخبرنى سالم بن عبد الله أن عبدالله بن عمر قال: أخذ عمر جنة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتي رسول الله فقال: يها رسول الله ، ابتع هذه ، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله في : ((إنما هذه لباس من لا خلاق له )). فلبث عمر ماشاء الله أن يلبث، لم

ل فيه أن صبالة العيد سنة ولكنها مؤكدة ، وهو قول الشافعي ، وقال الاصطخرى من أصحابه : فرض كفاية ، و به قال أحمد ومالك و إبن أبي ليفي ، والصحيح عن مالك أنه كقول الشافعي ، رضى الله تعالى عنه ، وعند أبي حنيفة وأصبحابه : وأجبة . وقال صاحب (الهداية) : وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه الجمعة . وفي مختصر أبي موسى الضريو: هي فرض كفاية ، وكذا قال في الغزنوى ، وفي (القنية) : قيل : هي فرض . ونقل القرطبي عن الأصمحي أنها في هرض . عمد فرق القارى ، ج: ٥، ص : ١ ٢ ١ ، و إعلاء السنن ، ج: ٨ ، ص : ١٠ ١ ، البحر الوائق ، ج: ٢ ، ص : ٢٠ ١ ، البحر الوائق ،

أرسل إليه رسول الله ﷺ بجبة ديباج فاقبل بها عمر فأتى بها رسول الله ﷺ فقال: يارسول الله ، إنك قلت: ((إنما هذه لباس من لا خلاق له )) ، وأرسلت إلى بهذه الجبة؟ فقال له رسول الله ﷺ : ((تبيعها أو تصيب بها حاجتك)) .[راجع: ٨٨٢]

یہ صدیث پہلے بھی گز ہری ہے۔ یہاں اس کو لانے کا مقصد اس بات پر استدلاں کرنا ہے کہ عید کے دن خاص طور پراچھالباس پہنزامشروع ہے۔

آپ ﷺ نے اٹکاراس وجہ سے فر مایا تھا کہ بیرائیٹم ہے، نیکن حضرت عمر ﷺ سے اس قول پر نکیر نہیں فر مائی کہ بیر کیوں کہدر ہے ہو کہ عید کے دن تجمل کر و ،معلوم ہوا کہ عید کے دن عجل مطلوب ہے بشر طبکہ و ہشر گی حدود میں ہو، البنداح ریروغیر ہ استعمال نہ کیا جائے دوسرے کپڑوں سے مجل مشروع ہے۔

#### (٢) باب الحراب والدرق يوم العيد

### عبیر کے دن ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیلنے کا بیان

ترجمه

حضرت عائشه صدیقه دضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میرے یاس نبی اکرم ﷺ تشریف لائے ،وعب دی

**جاریتان تغنیان بغناء بعاث \_ بیرے پاس دولڑکیاں تھیں جوبُعاث \_ کے گانے گارہی تھیں \_** 

بعاث ۔ ایک جنگ کا نام ہے ، اسلام کے آنے سے پہلے اوں اور خزرج کے قبیلوں میں بکثرت جنگیں ہوا کرتی تھیں ، ان میں طویل ترین جنگ بعداث تھی جو یک سوہیں سال جاری رہی تھی اور اس میں دونوں طرف سے بڑے بڑے بڑے لوگ کام آئے تھے ، اس جنگ کی بہ دری کی داستا نیں بہت مشہور تھیں اس لئے لوگوں نے اپنے اپنے بہاوروں کے گانے بنار کھے تھے ، پیلڑکیاں وہی گانے گار ہی تھیں ۔

فاضطجع علی الغواش ،آپ نے دیکھاوہ گاری ہیں تو آپ ﷺ جاکر بستر پرلیٹ کئے وحول وجهه اورا پناچ ہرہ ان کی طرف سے پھیرلیا منع نہیں کیالیکن اپناچ ہرہ پھیرلیا اوران کی طرف توجہ نہ کی ۔

و جماء أبو بكواس كابعد صدين اكبرتشريف في "فانتهوني" انبول في جمية انتاكه يهال كيابور باب و قال: اورفر مايا، "مزمادة الشيطان عند وسول الله صلى الله عليه وسلم"، يه شيطان كى بانسرى نى اكرم الكاكرين سبوراى بي الين الربات يردّ انتا

"فاقبل علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم" حضوراقدی خرت ابوبر الله علیه وسلم" حضوراقدی ابوبر اله کری طرف متوجه بوت این الله علیه و سلم" حضوراقدی کرنے پرآپ الله نے فرمایا که این کا کری این کے فرمایا کہ برقوم کی این کا کہ برقوم کی این کا کہ برقوم کی ایک میں ہیں تو منع نہ کرو۔ ایران کی بیران کی بیران کی بیران کو منازی ہیں تو منع نہ کرو۔

''فلما غفل'' ، جبحضورا قدس ﷺ کوتھوڑی ہی اونگھ یا نیندآ گئ تو ''غمز تھما فیحوجعا'' میں نے دونوں کے چنگی بھری کہ یہاں سے ہث جاؤ پس وہ چئی گئیں۔

### تشريح

اب یہاں یہ بجیب وغریب طرزعمل ہے جوآپ ﷺ نے اختیار فر مایا کہ خود بھی مما نعت نہیں فر ، کی اور صد ایق اکبر ﷺ نے منع کیا تو ان کو بھی روک ویالیکن خودان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے بلکہ چبرۂ مبارک دوسری طرف چھیردیا اور لیٹ گئے۔

معلوم ہوا کہ وہ اس قتم کا گانا تھا جوحرام اور نا جائز نہیں تھا، اگر حرام اور نا جائز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی گوارا نہ فرماتے اورضر ورمنع فر ہاتے ،لیکن بیہ بات بھی بینندیدہ نہیں تھی کہ خوداس کی طرف متوجہ ہوں اس لئے خودائس میں شرکت نہ فرمائی۔

اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن ججرعسقلانی رحمه الله فرماتے ہیں:

اس مدیث سے صوفیاء کے ایک گروہ نے گانا گانے اور گانا سننے کے جواز پراستدال کیا ہے ، اس

استدلال کے بطلان کے لئے اگلے ہاب کی وہ حدیث ہی کافی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ان لڑ کیول کے بارے میں تصریح کی ہے کہ " **ولیسٹ بمغنیتین**" وہ دونوں کوئی پیشہ ورگانے والیاں نہیں تھیں، اس طرح ابتداء خلاجری الفاظ سے جو وہم ہوتا تھا اُسے آپ نے دور کر دیا۔

وجہ یہ ہے کہ''غناء'' کا اطلاق عربی زبان میں ترنم اور بلندآ واز سے پڑھنے پر ہوتا ہے، جے اہل عرب نصب (بعضے ہے النون وسکون المهملة) کہتے ہیں،اس طرح حدی خوانی پر بھی'' غناء'' کالفظ بولا جاتا ہے، کسی نصب یا حدی خوال کومغیٰ نہیں کہا جاتا ،مغیٰ صرف اُس خض کو کہتے ہیں جوآ واز کے زیر و بم کے ساتھ لوگوں کے جذبات بھڑ کا کرا یسے اشعارگائے، جن میں گندی باتوں کی صراحت یا اشارہ ہو۔

شادی بیاہ جیسے خوشی کے مواقع پر دف بجانے کی اہا حت سے بیلا زم نہیں آتا کہ دیگر آلات موسیقی جیسے عود وغیرہ ۔۔۔ بجانا بھی میاح ہو۔

ر ہارسول اللہ ﷺ کا کیٹر ااوڑ ھے لیمنا، تو دراصل اس طریقے سے گانا سننے سے اعراض مقصود تھا، اس لئے کہ نہ سنمنا ہی آپ کے مقام کا نقاضا تھا، البتدآپ ﷺ کا نگیر نہ کرنا صرف اس نوعیت کے غنا کے جواز پر دلالت کرتا ہے، جے آپ ﷺ نے برقر اررکھا۔اس لئے آپ ﷺ کی برائی کو ہاتی نہ رہنے دیتے تھے۔

اصل میں قانون بیہ کر ''لہو و لعب سے پر ہیز کیا جائے''اور چونکہ بیحدیث بظاہراس قانون کے خلاف معلوم ہورہی ہے، اس لئے اس سے غنا کی جس وقت ، جس کیفیت اور جس مقدار قلیل کا جواز زمعلوم ہوتا ہے، صرف اس وقت اس کیفیت اور اسی مقدار قلیل میں غنا جائز ہوگا۔ باتی میں نیس ۔''واللہ اعلم'' ۔ سے

اس سے پنۃ چلا کہ کہ غنااگر مباح ہوتب بھی الیں چیز نہیں جس میں اہل تقوی اور اہل صلاح اہتمام سے شرکت کریں۔اگر چدوہ الی چیز بھی نہیں کہ اس پر نکیر کی جائے اور اس کو بُر اقر ار دیا جائے۔اگر آپ اللہ منع فر ، دینے تو ہمیشہ کے لئے غناممنوع ہوجا تا۔

حاصل بیہ کداگر کسی فنی نزاکت کے بغیر خرت کے لئے ترخم سے کوئی شعر پڑھ لے توشرعاً اس کی او زت ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کدا یک مرتبہ حضرت فا روق اعظم کے گھر کے قریب سے ایک شخص گزرر ہا تھا اندر سے گانے کی آواز آئی لیعنی ایسی آواز آئی جیسے کوئی ترخم سے شعر پڑھ رہاہے، وہ مخض اندر چلا گیں ، دیکھا تو حضرت عمر پڑھ نخود شعر پڑھ رہے ہیں ، اس نے کہایا امیر الموشین! یہ کیا ہور ہاہے؟

<sup>&</sup>lt;u> ۳۳۲: فتح الباری ، ج:۲: ص:۳۳۲</u>

<sup>2 -</sup> الإستيعاب ، ج: ا ، ص:۲۳۸ ، و الإصابة ، ج: ا ، ص-۵۰۰

جب ہم خلوت میں آتے ہیں تو جیے تم کرتے ہو ویسے ہم بھی کرتے ہیں ،مطلب یہ ہے کہ اگر میں ترنم سے پڑھ رہا ہوں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ، کیونکہ شریعت نے اس کی پابندی نہیں لگائی ،اس لئے اگر اس قتم کی بھی تفریح طبع کریں تو ناجا ئزنہیں ہے۔

### کون ساغنا نا جائز ہے؟

غنا ہیں فقہا عرام نے فرما یا کہ ایک تو ہے ہے کہ غنا عکو ہو قاعدہ فن بنا کراورفن کی نزاکتوں کا خیال رکھ کر گانا، جومغند لی کا طریقہ ہوتا ہے میمنوع ہے، چنا نچہ اگلی روایت ہیں آرہا ہے جس ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صاف الفاظ ہیں کہدویا کہ جو جارہ گارہی تھی وہ ہا قاعدہ مغنیہ نہیں تھی بلکہ و سے ہی بے تکلفی ہیں گارہی تھی اس لیے منع نہیں فرمایا، خاص طور پرمواقع سرور میں عید کے دن یا شادی ہیا ہ کے موقع پر جائز ہے بلکہ شادی کے موقع پر تا کہ شادی ہے موقع پر جائز ہے بلکہ شادی کے موقع پر تا ہے اللہ ہی الله ہی اللہ ہی ال

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت ایک انصاری کے پاس نکاح کے بعد رخصت کر کے بھیجی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ! کیاتم لوگوں کے ساتھ لہونہ تھا ، انصار کوتو لہو پند ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله فرمات بین: حضورا کرصلی الله علیه وسلم نے یو چھاتم نے دلبن کے ساتھ اسکی لڑی کوبھی بھیجا ہے، جودف بجاتی اور گاتی، میں نے عرض کیا وہ کیا گاتی ؟ آپ اللہ نے فرمایا وہ بیاشعہ رگاتی:

#### أتينساكم أتينساكم فيحيّسانساوحيساكم<sup>ك</sup>

تو یہاں صرف اجازت نہیں بلکہ ترغیب دی گئی ہے، تو اگر مواقع سرور میں بغیر کسی فنکاری اور پیشہ ورا نہ غناء کے بے تکلفی کے ساتھ پچھ شعر ترنم سے پڑھ لئے جا کیں تو سیر شع نہیں ہے، البنتہ اس کو با قاعدہ فن بنا نا جیسے آجکل اہتمام سے بنایا جاتا ہے سیر شع ہے۔

دوسری بات میہ ہے کہ جہاں جہاں بھی غنء ثابت ہے وہ بغیر آلامت کے ثابت ہے،صرف دف ثابت ہے کیکن دف بھی آلہ لہونہیں ہے، کیونکہ دف ایک طرف ہوتا ہے اور بیام طور پر ذریعۂ اعلان ہے اس کی آ واز بھی

صحيح البخارى ، كتاب النكاج ، باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها و دعالهن بالبركة ، رقم : ١٢٢ م.

ل - صنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ، باب الغناء والدف ، رقم : • ١٨٩٠ .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

بُرى ى ہوتى ہے اس لئے اس كى اجازت ہے، ليكن دوسرے آلات ہوجيے عود ، بطاور رباب ہيں بيرنع ہيں۔ خلاصہ سي نكلا كه برقتم كے غناو مزامير جولہومحض اور نضول ہيں ، يا انسان كو اس كى ضروريات اور مقاصد سے غافل كرتے ہيں ،حرام ہيں جيسے رائج الوقت غنا اور تمام باہے بانسرياں ، البتہ كچھ صورتوں ہيں بعض شرى مصلحوں كے بيش تظر غنام ہا ح ہے جيسے وليمہ ميں اظہار سرور كے لئے۔

صل بیر ہے کہ قیاس اورشر بیت کے عام قانون کا تقاضا کبی ہے کہ غناومزامیر سے لطف اندوزی بقصد واکشاب جائز نہیں ، البند عام قیاس کے برخلاف چندا حادیث سے بعض مواقع پر جواز معلوم ہوتا ہے۔لہذا اس جواز کوانہی مواقع کی حدیث محدود رکھا جائے گا ، کیونکہ فقہاء کامسلمہ اصول ہے کہ کسی صحیح حدیث میں جو بات شریعت کے کسی عام ضابطہ کے خلاف آئے ، تو صرف اس حدیث میں آئے والی صورت پڑمل کیا جائے گا ، اُسے اصل تھہراکراس برمزید قیاس کرنا جائز نہیں ، فقہ اسما می ہیں جا بیاصول کا رفر مانظر آتا ہے۔

اس کے باو جو وسلف میں سے ایک جماعت الی ہے جو اس کو بھی جائز کہتی ہے۔ جیسے امام غزائی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں بہت کہی بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو آلات شعد رفساق نہ ہوں جیسے عود وہ جائز ہیں۔ نیز علامہ زبیدی (جواحیاء العلوم کے شرح ہیں) نے اقعصاف السادة المعتقین میں کہی چوڑی بحث کی ہے اور اتنی روایات لائے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ (معاذ اللہ) سلف کوسوائے گانے بجانے کے کوئی کام ہی نہیں ہوگا کہ عبداللہ بن جعفر ہیں ہے ہیں ہ غیرہ اللہ بن جعفر ہیں ہے ہیں ہ غیرہ وغیرہ وغیرہ میں اور وہ خور باندی سے بین ہ حضرت عبداللہ بن جعفر جب کوئی باندی خریدتے تھے تو باندی سے کہتے تھے کہ پہلے گانا ساؤ اگر تمہاراگانا اچھالگا تو خریدوں گا ور نہیں خریدوں گا ، اور وہ خود باندیوں کو دھن بتایا کرتے تھے کہ اس طرح گایا کر وہ اور این آلات پر سنا کرتے تھے۔ خدا جانے کیا کھی انہوں نے کھود یا ہے۔

ای بناء پر بعض اہل ظواہرا بن حزم وغیرہ سمع ہالآلات کے جواز کے قائل ہیں۔صوفیاء کرام میں سے بہت سارے جوامام غزالی رحمہ اللہ اورز بیدیؓ کے بیروکار ہیں سب نے جائز کہا ہے۔ بح

کیکن حقیقت بیہ ہے کہ '' الع**حاف السادۃ المتقین'' میں ج**ورُوایات نقلٰ کی گئی ہیں ،سب ساقط الاعتبار ہیں اور کسی بھی صح نی ؓ یا تا بعیؓ ہے کسی صحیح روایت میں ٹابت نہیں ہے کہ انہوں نے آلات کے ساتھ ساح کیا ہو۔ اس کے برخلاف مزامیر کی ممانعت پر جواحا دیث ہیں وہ بڑی کثریت سے وار دہو کی میں۔ <sup>۸</sup>

ے اتحاف السادة المعتقین بشوح إحیاء علوم المدین ، کتاب آداب المسماع والوجد ، ج: ۷ ، ص: ۵۵۷ - ۸۰. گر اس موضوع پروالد ، چد عن و صف الغناء " اور وسرار سالد في السمناء عن و صف الغناء " اور وسرار سالد "السمعي المحثيث في تفسيو لهو المحديث "جو حكام القر"ن كا حصر باس بين حفرت والدصاحب نے چيتين احادیث تح كی بین جو آلات موسیقی بك عدم جواز برد لالت كرتی بین اس رسا كاثر جد" سلام اور موسیقی" كنام سكتید دارالعلوم كراجی سے شائع بوگیا ہے۔

متعددروایات سےعدم جواز ثابت ہوتا ہے۔

ائمدار بعد اور بیشتر محدثین بھی اسی کے قائل ہیں کہ عابالآلات جائز نہیں ہے، جہال کہیں آلات کا ذکر ہے توزیادہ سے زیادہ دف کا ذکر ہے جو آلات طرب میں داخل نہیں ہے۔ ف

• ۹۵۰ و کان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله هل و إما قال: ((أتشتهين تنظرين )) ؟ قلت: نعم. فأقا منى وراء ه ، خدى على خده وهو يقول: ((دونكم يا بنى أرفدة )) . حتى إذا مللت قال: ((حسبك)) ؟ قلت: نعم. قال: ((فاذهبى)) . [راجع: ٣٥٣]

تشريح

"وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب "اورعيدك دن سياه قام لوك ذره

إلى الكلام في المفتاء ، قال القرطبي : أما الفناء فلا خلاف في تحريمه ، لأنه من اللهو و اللعب المداموم بالاتفاق ، فأما ما يسلم من المحرمات فيجوز المقليل منه في الأعراس و الأعياد وشبههما ، ومذهب أبي حنيفة تحريمه ، وبه يقول أهل المعراق ، ومذهب الشافعي كراهته وهو المشهور من مذهب مالك ، واستدل جماعة من الصوفية يحديث الباب على إبياحة الفنداء وسلماعه بآلة ويغير آلة ، ويرد عليهم بأن غناء الجاريتين لم يكن إلا في وصف المحرب والشجاعة وما إبياحة الفنداء وسلماعه بآلة ويغير آلة ، ويرد عليهم بأن غناء الجاريتين لم يكن إلا في وصف المحرب والشجاعة وما المدى في القتال فلذلك رخص رسول الله ﷺ في وصف العمر ونحوها من الأمور المحرمة فلا يختلف في تحريمه ، ولا اعتبار لما المدى فيه وصف محاسن الصبيان والنساء ووصف العمر ونحوها من الأمور المحرمة فلا يختلف في تحريمه ، ولا اعتبار لما أبيدعته المجهلة من الصوفية في ذلك ، فإنك إذا تحققت أقوالهم في ذلك ورأيت المعالهم وقفت على آثار الزندقة منهم ، والسامع أن المستعان . وقال بعض مشايخنا : مجرد الفناء والاستماع إليه معصية ، حتى قالوا : إستماع القرآن بالألحان معصية ، والتالي والسامع آلمان ، واستدلوا في ذلك بقوله تعالى . ﴿ ومن الناس من يشترى لهو الحديث ﴾ [لقمان : ٢] جاء في المسامع آلمان ، واستدلوا في ذلك بقوله تعالى . ﴿ ومن الناس من يشترى لهو الحديث ﴾ [لقمان : ٢] جاء في الموس و مود وسرك عند الله و لا يغيم الا الشيطان )) ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من المرأة في منزلها والصبي ؟ قال فلا كراهة ، واما الذي يجيء منه اللعب الفاحش والمفناء فياني أكرهه في غير العرس ، مثل المرأة في منزلها والصبي ؟ قال فلا كراهة ، وأما الذي يجيء عنه اللعب الفاحش والمفناء فياني أكرهه في غير العرس ، مثل المرأة في منزلها والصبي ؟ قال فلا كراهة ، وأما الدي يجيء عنه اللعب الفاحش والمفناء فياني أكرهه . كله قاله العلامة بدر الدين العيني في عمدة القاري ، جنه ، وأما المحدة عدارالفكر ، بدروت .

اور نیز وں سے کھیلا کرتے تھے یعنی کرتب وکھ تے تھے ''فیاماسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم والله علیه وسلم وال قال: اقشتهین تنظرین؟ '' یا تو میں نے آپ اللہ سے سوال کیا کہ آپ مجھے دکھا کیں، یا آپ اللہ نے اپ وجھا کہ کیا تمہاراد کھنے کودل جے ہتا ہے؟

قلت: نعم ۔ یس نے کہا جی ہاں، فاقامنی وراء ہ ۔ آپ گانے جھے اپنے پیچے کھڑا کرلیا۔
حدی عملسی محدہ ، اس طرح کہ میں نے آپ گائے کند سے مبارک پراپنہ سرر کہ لیا تو میر ارضار
آپ گائے دخسار سے لل رہاتھا" و هو يقول: دونکم يا بنی اُدفدہ" ، اور آپ گاان کود کھے کرفر مار ہے
سے کہ ذرہ آگے بڑھ کر ، رو۔ بنی ارفدہ حبشہ والوں کی کنیت ہے۔ دونکم ۔ کافظی معتی ہیں لو، مراد ہمت دلانا"
اور حوصلدا فزائی کرنا ہے کہ ہاں ہے کام کرو۔

حتى إذا مللت \_ يها لَ تَك كمين تَهَك كُنُ قال: حسبك؟ توفر، يا سب ك لئ كانى بوكيا؟ قلت: نعم قال فاذهبى، آب الله غفرما يجاؤ \_

دوسری روایات میں تا ہے کہ بچھ دیر کے بعد آپ کھانے مجھسے پوچھا کہ کیا کافی ہوگی ، تو میں نے کہ نہیں ابھی اور دیکھول گی آپ کھا کھڑے رہے پھر پوچھا کہ حسبک ؟ میں نے کہانہیں ، حضرت عائشہ رضی الندعنہا فر ، تی ہیں کہ ایک ایسا مرحلہ آپ کہ جب مزید دل نہیں چاہ رہا تھالیکن میں اس لئے کہدر ہی تھی تا کہ دیکھول کہ آنخضرت کھاکس حد تک میرے تول کی رعایت فر ، تے ہیں اس لئے بار باریبی کہتی رہی کہ اہمی اور دیکھول گی آ

### مبتدى اورمنتهى

یے عظمت کا مقام ہے کہ جس ذات کا ہروفت اللہ تعالیٰ سے رابطہ ق تم ہے، جس پر دحی نازل ہورہی ہے، مل الاعلیٰ کے ساتھ رشتہ اُستوار ہے، جنت اور جہنم دیکھے ہوئے ہیں وہ اپنی بیوی کوخوش کرنے کے لئے اس کی دلداری کے لئے کھڑے ہوئے ہیں بیت معاشرت کا اتناون پی مقدم ہے جس کا آدمی تصور بھی نہیں کرسکتا۔ صوفیاء کرائم نے ایک بڑے گئے کی بات کہی ہے کہ مبتدی اور منتہی دونوں کی ظاہری حالت دیکھنے ہیں

ال ( أما شبعت أما شبعت ؟ قالت : فجعلت أقول : لا ، لأنظر منزلتي عنده )) وله من رواية أبي سلمة عنها : ((قلت يها رسول الله لا تعجل . قلت : وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن تبلغ النساء مقامه لي ومكانه مني )). عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ١٥٧ ، وسنن الترمذي ، رقم : ١٩٢٩ ، ج: ٥ ، ص: ١٢٧ ، وسنن الكبرى ، رقم : ١٩٩٧ ، ح: ٥ ، ص: ١٩٠٩ .

کیساں ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے ایک نیا نیا شادی شدہ فخص ہے جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اس کو بیوی کے ساتھ استمتاع کا بڑا شوق ہوتا ہے اور ایک پیغیر بھی بید کام کرتا ہے، ظاہر میں دونوں کے حالات بیساں ہیں کہ بیب بیوی کی دلداری کر رہا ہے اور وہ بھی بیوی کی دلداری کر رہا ہے لیکن حقیقت میں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص اپنے نفس کے لئے کر رہا ہے اور پیغیر اواء حق کے لئے کر رہا ہے اور پیغیر اواء حق کے لئے کر رہا ہے اور پیغیر اواء حق کے لئے کر رہا ہے۔ اُسے خواہش نفس اتن مطلوب نہیں ہوتی اس کا مقصود اداء حق ہوتا ہے، جو القد تعالیٰ نے اس سے دابستہ کی ہے، اب ظاہری حالت ایک جیسی ہے لیکن حقیقت میں فرق ہے۔

حضور و حضرت عائشہ رضی الدعنہا کو گیارہ عورتوں کا قصہ سنار ہے ہیں کہ گیارہ عورتیں جمع ہو کمیں اور آپس میں ایک میں اور آپس میں ایک دوسر کے واپنے شوہرول کے حالات بتانے لگیں ،آپ کی ہیشے یہ قصہ سنار ہے ہیں ،اب جس ذات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہے ، انہیں کیا پڑی کہ بیٹھ کر بیوی کو ققے سنا کمیں کیکن اوا جق کی خاطر ریکام ہوتا ہے۔ ایک متوسط ہوتا ہے جو دونوں لینی مبتدی اور فتی کے درمیان ہوتا ہے ، اس کا ظاہری حال دونول سے بالا تر معلوم ہوتا ہے ، اس کے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی بیوی سے بھی اس طرح کی با تیں نہیں کرے گا جبکہ حضورا قدس کی عضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگار ہے ہیں ۔

آج کا کوئی پیر، کوئی شیخ جس کولوگ مقنداء سیحتے ہوں کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائے گا، ہر گزنہیں، اس لئے کہ اس کے نقدس کا لباس تار تار ہو جائے گا، لہذا وہ بن تھن کر رہے گا، اس متم کے کا موں میں حقیہ نہیں لے گا۔

اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ بڑا مقد س لگتا ہے کہ بیوی کے ساتھ با ہرنہیں ڈکلٹا کیکن حقیقت میں وہ ابھی اس مقدم تک نہیں پہنچا جس مقام تک پیفیمر پہنچے ہیں کہ ان تمام درمیانی درجات کوشتم کر کے اورلوگوں کی مدح وذم سے بے نیاز ہوکر اللہ تعالی نے جوحق متعلق کیا ہے اس کی اوائیگی کے لئے کمر بائد ھے، ان کی نظر میں مخلوق اچھا سمجھیا بُرا، مقدس سمجھے یا غیر مقدس ، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔

دیکھے!حضوراقد سی الطیب والماء اللہ دی من دنیا کم ثلاث، المراۃ والطیب والماء المبارد" آج کوئی پیر کے گا تو اندیشہ کے کوئی پیر کے کہ یہ بڑا شہوت پر ست ہے اور میر سے اعتقاد سے پھر جا کیں گے، یہ تو وہی صادق ومصدوق رسول اللہ کی ذات ہے جو یہ فر ماسکتی ہے، جنہیں لوگوں کے کہنے سننے کی کوئی پر وانہیں ہے، یہ کام وہی کر سکتے ہیں کہ پیوی کا سرکندھے پر رکھ کر حبشہ والوں کے کرتب دکھار ہے ہیں اور ساتھ دو سکتے یا بنی ارفدہ کہدر ہے ہیں اور اس کی پر وانہیں کرتے کہ لوگ اس کوا چھا سیجھتے ہیں یا پر ا، یہ نتی کا مقام ہے۔

تخکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے اس کی بوی بہترین مثال ڈی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی مثال

ایسی ہے جیسے ایک شخص دریا کے کنرہ کھڑا ہے اوراس نے دوسرے کنارہ جانا ہے اور دوسرا شخص دوسرے کنارہ کھڑا ہے اور دریا یا رکر چکا ہے جبکہ تیسراشخص دریا میں تیررہا ہے۔

اب بظام رو کیھنے میں دونوں کناروں والے ایک جیسے ہیں اوران میں بہاور و ہمخص نظر آتا ہے جو وریا کے پچ میںغو طے لگار ہاہے ۔

لیکن حقیقت میں بہادروہ ہے جوان موجوں سے کھیل کر دوسر سے کنارہ پر پہنچ گیا ہے کیونکہ جو کنارہ پر کھڑا ہے وہ ابھی داخل ہی نہیں ہوا اور جو چ میں ہے ابھی اُسے سفر طے کرتا ہے اور جو دوسرے کنارہ پر ہے وہ یہ سارے مراحل طے کر چکا ہے ۔ اب شکل وصورت کے اغتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں ،نیکن حقیقت میں اس کنارہ والے کواس سے کوئی نسبت نہیں ہے۔

اس وجہ سے انبیاء علیہم السلام ، صحابہ کرام ﷺ اوراولیاء کرام حمیم اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعدان کی ظاہری حالت ایک مبتدی جیسی ہو جاتی ہے اس کوصوفیاء کرام عروج ونزول سے تعبیر کرتے ہیں۔

عروج موجوں سے نڑنے والی بات ہے اور نزول دوسرے کنارہ پر کھڑے ہونے والے کی بات ہے، اصل مقام کمال نزول ہے نہ کہ عروج۔

صوفیاء کرائم کی اصطلاح میں ایک عروج ہوتا ہے جس میں مختلف حالات پیش آتے ہیں ، جیسے استغراق کہ دنیا و ما فیہ کی خبر ہی نہیں۔ حضرت شاہ عبدالقدوس صاحب گنگوہ ٹی کے بارے میں مشہور ہے کہ دہ ہر وقت استغراق کی حالت میں رہنے تھے، بعض اوقات بیٹے کی پیچان بھی نہیں کر سکتے تھے، بعض اوقات فاقے گزرتے ، استغراق کی حالت میں رہنے اچھ کھانا چاہے ؟ دیگیں تیار ہور ہی ہیں۔ مطلب سے ہے کہ جنت میں دیگیں تیار ہور ہی ہیں۔ مطلب سے ہے کہ جنت میں دیگیں تیار ہور ہی ہیں۔ مطلب سے ہے کہ جنت میں دیگیں تیار ہور ہی ہیں اور پھر ذکر میں مشغول ہوجاتے ، بیعروج کا مقام ہے۔

اس کے بعدایک مقام آتا ہے جس میں استغراق وغیرہ کچھنیں ہے بظاہر آدمی ایک عام آدمی کی طرح
" باکل الطعام و یمشی فی الاسواق" لیکن وہ ان تمام مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے، اب بظاہر تو یا کل
الطعام کی دی ھی تھی المطعام لا لنفسہ بل لله، یمشی فی الاسواق لا لنفسہ بل لله" بینزول
کا مقام ہوتا ہے اور بیا نبیا عرام علیم السلام کا مقام ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عاکش کے ساتھ جومعا ملے فرمایا بی صفور
اکرم ملکا ہی مقام ہے جوان نبیت کا علی ترین مقام ہے۔

ای حدیث سے حافظ ابن مجرعسقلہ نی رحمہ اللہ نے استدلال فرمایا کہ عام حالات میں عورت کے لئے مردکود یکھنا جائز ہے، البتہ جہاں فتنہ کا قوی اندیشہ ہووہاں منع ہے۔اگر فتنہ کا اندیشہ ہوتو کھر جائز ہے، اگر جائز نہ

ہوتا تو حضورا قدس ﷺ حضرت عا کشہر صنی اللہ عنہا کواہل حبشہ *کے کر*تب نہ دکھاتے ۔<sup>ال</sup>

بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ واقعہ نزول وقی حجاب سے پہلے کا ہے، لیکن یہ بات سیجے نہیں ہے کیونکہ حجاب کا حکم ہجرت کے چو تھے سال نازل ہو گیا تھا اور حبشہ کے لوگوں کے آنے کا واقعہ کے **ہو کا ہے، نہذا یہ نزول** حجاب کے بعد کا واقعہ ہے اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے کھڑا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حجاب کا حکم آچکا تھا، اس لئے حافظ ابن حجرؓ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نزولِ حجاب کے بعد کا ہے۔ <sup>ال</sup>

محقق بات یہ ہے کہ اگر عورت کا مرد کو دیکھنا البّذاذ کی غرض ہے ہوتو ناج ئز ہے اور اگر میغرض نہ ہوتو جائز ہے ۔ <sup>سل</sup>

حضرت عبدالله ابن الم مكتومٌ والى حديث جس مين ب "المعميا وأن انعما الستما تبصرانه" كدا گروه اندهي بين توتم تواندهي نبين بوراس كے بارے مين حافظ ابن حجرٌ قرماتے بين كه دوباتيں بين:

ایک تو رہ کہ عورت گھر میں ہے اور مرد باہر ہے اور دوسری سے کہ عورت بھی گھر میں ہے اور مرد بھی گھر میں ہے۔ اس دوسری صورت میں خلوت ہوتی ہے اور فتنہ کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے اس سے اس سے منع فر مایا ، کیونکہ معاملہ گھر کے اندر کا تھا۔ تو دونوں صور تو ں میں فرق ہے۔ <sup>الل</sup>

دوسری بات یہ ہے کہ عادت بدلنامقصودتھا کہ یہ بیں کہ اگروہ اندھے ہیں تو ہے محابا آ جاؤ بلکہ اس کی عدت ڈالو کہ بابروہ ہوکرآؤ، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ فی نفس عورت کے سئے مردکود کھینا اگر التذاذ کی غرض سے نہ ہوتو جائز ہے۔

### (٣) بابُ سنة العيدين لأهل الإسلام

اہل اسلام کے لئے عید کی سنتوں کا بیان

ا 90 ــ حــدثنا حجاج قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني زبيد قال : سمعت الشعبي عن البراء قال : سمعت النبي الله يخطب فقال : ﴿ إِنْ أُولِ مَا نَبِداً فِي يُومِنا هِذَا أَنْ نَصِلَي

لل فعم الباري، ج:٢، ص:٣٣٣.

۲۱ فتح الباری، ج:۲، ص:۳۳۵.

٣] - وقال النووي : أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام إتفاقاً ، فتح الباري ، ج: ٢ ، ص: ٣٣٥.

ال فتح الباري، ج: ١، ص:٣٣٤.

شم ترجع فننحر ، فمن فعل فقد أصاب سنتنا <sub>))</sub> . [انظر : ۹۵۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۲ ، ۹۲۸ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲

### عيد کيسے کريں

حضرت برا ﷺ موئے سنا ، آپ ﷺ نے مضور صلی اللہ عیہ دسلم کوخطبہ دیتے ہوئے سنا ، آپ ﷺ نے فر مایا کہ سب سے پہلی چیز جس سے ہم آج کے دن ابتدا کریں وہ سے کہ نماز پڑھیں پھر گھر واپس ہوں ، پھر قربانی کریں اور جس نے اس طرح کیا تو اس نے میری سنت کو پالیا۔

907 ـ حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندى جاريتان من جوارى الأنصار تغنيان مساتقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين ، فقال أبو بكر: بمزامير الشيطان في بيت رسول الله ﴿ وذلك في يوم عيد . فقال رسول الله ﴿ وذلك في يوم عيد . فقال رسول الله ﴿ وذلك في يوم عيد . فقال رسول الله ﴿ وذلك بكر ، إن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا » . [راجع: ٩٣٩]

#### تزجمه

عروہ بن زبیر مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ حضرت ابوبکر ہے آئے ،اور میرے پاس انصار کی دولڑ کیاں جنگ بعاث کے دن (شعر) گار ہی تھیں ،ان لڑ کیوں کا بیشہ گانے کا نہیں تھا تو ابو بکر کے نے فر مایا کہ یہ شیطانی باج اور رسول اللہ کے کھر میں ؟ اور وہ عید کا دن تھا۔رسول اللہ کے نے فر مایا کہ یہ تو م کی عید ہوتی ہے اور آج ہم لوگوں کی عید ہے۔

قالت : ولیستا بمغنیتین بیاس کیّفر مایا تا که معلوم بوکده دونون از کیال پیشه ورگانے والی نخص جس کی تشریح او پرگزری ہے۔

هـ وقي صبحب مسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم: ٣٩٢٣، وسنن الترمذي، كتاب الأضاحي عن رسول الحلمة يوم
 الحلم، بهاب مباجاء في القيم بعد الصلاة، رقم: ١٣٢٨، وسنن النسائي، كتاب صلاة العيدين، باب الخطبة يوم
 المهد، رقم: ١٥٣٥، وسنن أبي داؤد، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، رقم: ١٨١٨، ومستد
 أحمد، أول مستد الكوفيين، بهاب حديث البراء بن عازب، رقم: ١٥٤٥، ١٨٥٥، ١٢٠٥٥، ١٩٣٤)،
 ١٥٩٣٥، وسنن الدارمي، كتاب الأضاحي، باب في اللبح قبل الإمام، رقم: ١٨٨٠.

### (٣) بابُ الأكل يوم الفطر قبل الخروج

### عیدگاہ جانے سے پہلے عیدالفطر کے دن کھانے کابیان

وقال مرجىء بن رجاء : حدثنى عبيد الله قال : حدثنى أنس عن النبي ، الله وياكلهن وترا.

حصرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کے عیدالفطر کے دن جب تک چند جھو ہارے نہ کھالیتے عیدگاہ کی طرف نہ جاتے۔اور مرجی بن رجاء نے عبیداللہ بن ابی بکرسے اور انہوں نے انس میں سے اور انس نے نبی کریم کی سے روایت کیا کہ آپ جھو ہارے طاق عدد میں کھاتے تھے۔

#### (۵) بابُ الأكِل يوم النحر

### قربانی کے دن کھانے کا بیان

90° - حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد بن سيرين عن أنس قبال: قال النبى (من ذبح قبل الصلاة فليعد). فقبام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، و ذكر من جيرانه فكأن النبى شصدقه. قال: و عندى جذعة أحب إلى من شباتي لحم، فرخص له النبى ش فلا أدريى أبلغت الرخصة من سواه أم لا. وانظر: ٩٨٣، ٩٨٣، ٥٥٣٩، ٤٥٠٩، ٤٥٠١]

الله وفي صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم: ٣٢٣٠، وسنن الترمذي، كتاب الأضاحي عن رسول الله، باب ماجاء في القبح بعد الصلاة، رقم: ١٣٢٨، وسنن النسائي، كتاب الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام، رقم: ٣٣٢، وسنن أبي داؤد، كتاب الضحايا، باب مايجوز من السن في الضحايا، رقم: ٣٣١٨، وسنن ابن ماجة، كتاب الأضاحي، باب المنهى عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، رقم: ٣١٣٠، ومسند أحمد، باقي مسند المكترين، باب مسند السندين مالك، رقم: ١٨٤٠، ١١، وسنن الدارمي، كتاب الأضاحي، باب في اللبح قبل الإمام، رقم: ١٨٨٠.

### حدیث باب کی تشر ت

یدمعروف واقعہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں چارجگہ پر ذکر کیا ہے۔ حضرت انس پھیفر ماتے بین کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا**م**ن ف**بح قبل الصلواۃ فلیعد** ، کہ جس شخص نے نمازعیر سے پہلے قربانی کرلی اس کوچا ہے کہ دوبارہ قربانی کرے ، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔

فقال رجل - ایک تفی کھڑے ہوگے اور آگے روایت ہیں آتا ہے کہ حضرت ابو بردہ تھے، اور کہا ھذا بوم یشتھی فید الملحم - آج کے دن لوگوں کو گوشت کا شوق ہوتا ہے و ذکو من جیر اند مطلب ہے کہ میرے پڑوی ہیں لوگ رہتے ہیں، ہیں نے سوچا کہ لوگ جلدی کی خواہش رکھتے ہیں اس لئے ہیں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اور ان کو گوشت بھی دیا۔ فیکان النبتی صلی الله علیہ و صلم صدقہ - آپ گائے نے اس کی تصدیق فرمانی کہ واقعی آج کے دن لوگ گوشت پند کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہے بھی فرمانیا کہ تمہاری قربانی نمیں ہوئی کیونکہ عید کی نماز سے پہلے کردی ہے اس لئے اب دوبارہ کرنی ہوگ ۔ قال: و عندی جدعة احب الی من شاتی لحم - میرے پاس ایک جذے یعنی چے مینے کی ہری ہے جومیرے زدیک دو گوشت والی ہریوں سے زیادہ اچھی ہے، فو خص لہ النبی صلی الله علیہ و سلم حضورا قدس گائے اجازت دے دی۔ حضرت انس کے فرنا تے ہیں فلا احدی ابلغت الو خصة من سواہ ام لا ۔ یہ چے مینے کی رخصت صرف میرے لئے ہے یا کسی اور کے لئے بھی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔

اگل حدیث میں ہ**ولین تبھزی عن احد بعدک ۔۔** تمہارے علاوہ کسی اور کے لئے جذعہ ک رخصت نہیں ہے، بیصرف آپ کی خصوصیت ہے، آئندہ کے لئے ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔

900 - حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الشعبى، عن البراء بن عازب قال: خطبنا النبى قليوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة و لا نسك له ». فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإنى نسكت شاتى قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتى أول شاة تذبح في بيتى، فذبحت شاتى وتغديت قبل أن آتى الصلاة. قال: «شاتك شاة لحم». فقال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلى من شاتين، أفتجزى عنى ؟ قال: «نعم، ولن تجزى عن أحد بعدك». [راجع: ١٥٩]

# نمازعیدالاضیٰ ہے قبل کھانے کا بیان

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص عید الاضخیٰ میں نماز سے پہلے کھا کر آ جائے تب بھی جا کڑ ہے۔ عید الفطر میں تو مسنون ہے کہ کھا کر جا نمیں اور عید الاضخیٰ میں مستحب یہ ہے کہ نہ کھا نمیں ، یہاں تک کہ نماز پڑھ لیں اور قربانی کرلیں اور سب سے پہلے قربانی کے گوشت میں سے کھا نمیں۔
کھا نمین میمض مستحب کے درجہ میں ہے اگر کوئی کھا لے تو نا جا تر نہیں ہے اور استدلال اس حدیث سے ہے کہ حضرت ابو ہردہ عظام نے پہلے قربانی کی ، وہ قربانی اگر چہ جائز نہ ہوئی لیکن اس پر نکیر نہیں فرمائی کہ تم نے یا ان کے پڑوسیوں نے نماز سے پہلے کیوں کھایا ، معلوم ہوا کھانا جا تزہے۔

#### (٢) باب الخروج إلى المصلى بغير منبر

### عیدگاہ بغیرمنبر کے جانے کا بیان

ا ٩٥٢ . حدثنا سعيد بن أبى مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنى زيد بن أبى مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: كان النبى أسلم، عن عيناض بن عبدالله بن أبى سرح، عن أبى سعيد المحدرى قال: كان النبى المحرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شىء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم و يأ مرهم. فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشىء أمر به ثم ينصرف.

فقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير السدينة في أضحى أو فطر، فلمّا أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى فجذبته بثوبه فجبذنى، فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت له: غيرتم واللّه. فقال: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم خير والله مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.

ك وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، وقم ١٣٤٢ ، وسنن النسالي ، كتاب صلاة العيدين ، باب إستقبال الإمام النساس بوجهه في الخطبة ، وقم : ٥٥٨ ؛ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الخطبة في العيديين ، وقم : ٢٤٨ ا ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي سعيد الخدري ، وقم : ٣٤٨ ا ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي سعيد الخدري ، وقم : ٣٤٨ ا ، ١١١١ ا .

### خطبةبل الصلوة كاحكم

حضرت ابوسعید خدری منطقہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم بھی عیدالاضی کے دن عیدگاہ کی طرف نکا کرتے ہے فاول شیء بیدا به الصلاق ، ج تے ہوئے سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے پھرمنہ پھیرتے تھے فیقوم مقابل الناس ، پھرلوگوں کے مقابل کھڑے ہوجاتے تھے والناس جلوس علی صفوفهم اورلوگ اپنی صفول میں بیٹے ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ نماز پہلے پڑھتے تھے اور خطبہ بعد میں دیتے تھے، کیونکہ خطبہ کے وقت آپ عیدگاہ میں منبر پڑئیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ ویسے ہی کھڑے ہوتے تھے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کس بلند جگہ کھڑے ہوتے تھے مثال کوئی پھرو غیرہ۔ کال

فلسمّا أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت ، جب بم عيدگاه ين آئة ا چاك ين في ويكا كه عين المحلى المعلى إذا منبر بنابواتها جي كثير بن الصلت في بنوايا تها ، فياذا مروان يويد أن يوتقيه قبل أن يصلى ، مروان صاحب في نماز سے پہلے منبر پر چڑھے كا اراده كيا توفيجوز بنه بنو به ، ين في ان كاكبرُ الكرليا فيجد في ، انہول في بحر كه اور تفع ، بحروه او پر چڑھ گئے ، فخطب قبل المصلاة ، انہول في نم فججد في مانہول في بالله كالم الله كالله ، كونكه خطب بعد على الله كالله كالله ، كونكه خطب بعد على الله كالله كالله كالله ، كونكه خطب بعد على الله كالله 
**فقال: أما معید!**،انہوں نے کہا ہاابوسعید! **قد ذهب ما تعلم ، جوتم جانتے ہو**وہ گیا،مطلب پیہے کہجس بات کوتم سقت سجھتے ہواب وہ طرزیقہ نہیں رہا۔

فقلت: ما أعلم خير والله مقالا أعلم ،الله كاتم جويس جانتا ہوں وہ تم نہيں جانتے ،مطلب سيب كرتم ہيں جو مثلب اور بہتر ہے اس سيب كرتم ہيں جو مئلہ معلوم نہيں وہ ميں جانتا ہوں اور جو ميں جانتا ہوں وہ سنت رسول علم ہے اور بہتر ہے اس سيب جو ميں نبيں جانتا۔

فقال: أن السناس لم يكونو ايجلسون لنا بعد الصلوة ، اگريس پهلے نماز پڑھ ليت تولوگ ، الريس پهلے نماز پڑھ ليت تولوگ ، الات خطب کے لئے نہ بيٹھتے ، لينى اگر خطبہ نماز کے بعد ديتا تولوگ نم ذر پڑھ کر چلے جوتے اور خطبہ کے لئے نہ بیٹھتے ، فجعلتھا قبل الصلوة ، اس واسطے نمازے پہلے کر دیا۔ جمہور کا عمل

خلف ءراشدین ،ائمکہ اربعہ اورجمہور علاء امت کا اس پر نفاق ہے کہ عیدین کا خطبہ نماز ہے فراغت کے بعد مسنون ہے ۔ <sup>ول</sup>

#### مروان كااجتهاد

اب بیمروان کااجتهادتھا کہ خطبہ کوصلو ۃ پرمقدم کردیا۔حنفیداور مالکیہ کےنز دیک بھی ''تبقدیم الصلو'ۃ علی المجھی المصلونۃ علی المحطبہ '' مسنون ہے،خطبہ کومقدم نہیں کرنا چاہئے ،لیکن اگر سی نے اسا کردیا تو خطبہ بھی ہوجائے گااور نماز بھی ہوجائے گیا۔ ''

مروان نے اجتباد سے بیسمجھ کہ اندیشہ ہے لوگ بھاگ جائیں گے اس لئے خطبہ سے بالکل محروم ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے وے دیا جائے تا کہ کم از کم خطبہ میں شامل تو رہیں ، اگر بالکل ہی بھاگ جائیں تو پھر خطبہ کی سقت بھی ادانہ ہوگی ،اس سے انہوں نے ایسا کیے ،بعض خلفہ ء ہنوامتیہ کا بعد میں یہی عمل رہا۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ خطبہ کی تاخیرشرط ہے لیکن حدیث باب اس کی نفی کرر ہی ہے ، کیونکہ اس وقت صحابۂ کرام ﷺ کی بڑی جماعت موجودتھی اورا یک قول کے مطابق خودمروان بھی صحابیؓ تھے ، اگر وہ صحابی نہ ہوں تب بھی صحابہ ﷺ کی اتنی بڑی جماعت نماز کے فساد کو گوارا نہ کرتی ۔

یہاں حضرت ابوسعید خدریؓ نے تکیر فر ، کی کہآپ نے غلط طریقہ اختیار کیالیکن بیٹییں فرمایا کہ نماز دہراؤ۔ معلوم ہوا کہ تقذیمِ صلوۃ شرع<sup>نہیں</sup> ہے البتہ تقذیمِ خطبہ خلاف سنّت ہے۔ <sup>الل</sup>

ول وممن قال بتقديم الصلاة على الخطبة: أبو بكر و عمر و عثمان و على والمغيرة و أبو مسعود و ابن عباس، وهو قول الشورى والأوزاعي و أبى ثور و إسحاق و الأثمة الأربعة و جمهور العلماء، وعند الحنفية و المالكية: لو خطب قبلها جاز وخالف السنة ويكره. كذا قاله العيني في العمدة، ج٥٠ ، ص: ١٤٠.

س عمدةالقارى، ج: ٥، ص: ١٤٠.

ال قال كرمالي: فإن قلت: كيف جاز لمروان تغيير السنة ؟ قلت: تقديم الصلاة في العيد ليس واجبا فجاز تركه. وقال ابن بطال إنه ليس تغييرا للسنة لما فعل رسول الله افي الجمعة ، ولأن المجتهد قد يؤدى اجتهاده إلى ترك الأولى إذا كان فيه المصلحة. انتهى ، عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ١٤٠ .

# (2)باب المشى والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة

### عید کی نماز کے لئے پیدل اور سوار ہوکر جانے کا بیان

#### اوربغیراذ ان وا قامت کےنماز کا بیان

902 - حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله الله الله الله المندر في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة.[انظر: ٢٣] و ٢٣]

اس حدیث میں اگر چیمشی اور رکوب کا ذکرنہیں ہے لیکن کہنا سے چاہتے ہیں کہ جس طرح چل کرعیدگاہ جاسکتا ہے اس طرح سوار ہوکر بھی جاسکتا ہے ، کیونکہ احد دیث میں اس کا ذکرنہیں ہے ، تومشی اور رکوب دونوں ج ئز ہیں ۔

904 - حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم ، قال: أخبرنى عطاء ، عن جابر بن عبدالله قال: سمعته يقول: إن النبى المخطبة. [انظر: ١٠٩٠، ٩٥٨]

909 - قال : وأخسرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذن بالصلوة يوم الفطر ، وإنما الخطبة بعد الصلاة.

عطاء کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عہاسؓ نے حضرت زبیر ﷺ کے پاس پیغام بھیجا، **فسی اوّل ما ہویع لہ۔ا**ن کی بیعت کے پہلے دنوں میں، یوم الفطر میں اذ ان نہیں دی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔

٢٢ وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، رقم: ١٣٤١، وسنن الترمدى، كتاب الجمعة عن رسول الله، باب ماجاء في صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين قبل ماجاء في صلاة العيدين، باب صلاة العيدين قبل الخطبة، رقم: ٣٨٨، وسنن النسائي، كتاب صلاة العيدين، باب ماجاء في صلاة العيدين، رقم: الخطبة، رقم: ١٣٩٢، ومسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب باقي المسند السابق، رقم: ٥٣٠٥.

• ٢ ٩ - وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبدالله ، قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحي.

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ ہے مروی ہے کہ نہوں نے عید میں اذان دلوانا شروع کی ، ان کے بعض تقرّ وات ہیں ان میں سے رہی ہے۔ حضرت بن عباس نے کہ کہ حضور اللے کے زمانہ میں اذان نہیں ہوتی تھی۔

ا ٢ ٩ -- وعن جابر بن عبدالله قال: سمعته يقول: إن النبي الله قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد . فلما فرغ نبي الله ﷺ نزل فأتي النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بهلال وبهلال باسط ثوبه يلقى فيه النساء صدقة . قلت لعطاء : أترى حقا على الإمام الآن أن يسألني السنسساء فيسذكوهن حن يفرغ ؟ قال : إن ذلك لحق عليهم وما لهم أن لا يفعلو ؟. [راجع:۸۵۹]

میعنی نماز کے بعد آ یہ ﷺ عور تول کے باس گئے اور وعظ ونصیحت فر مائی ۔حضرت بلال ﷺ نے جاور پھیلائی ہوئی تھی اورعور نیں اس میں صدقہ و ال رہی تھیں ، اس ہے مرا دصدقۂ فطرنہیں بلکہ عام صدقہ مرا د ہے۔ قلت لعطاء \_ بین نے یوچھا کہ کیا آپ امام کے سے ضروری بچھتے ہیں کہوہ اب نماز عید کے بعد عورتول کے پاس جائے اور وعظ وتھیجت کرے؟ انہول نے کہا، إن ذلک لحق عليهم - بال ، امام كوچا ہے کہاییا کریں۔

بعض نے اس کا پیمطلب بیان کیا ہے کہ عید کے دن اس طرح عورتوں کے باس جا کر تذکیر کرنا واجب تھا، جمہور کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے بیر حضور ﷺ کے ساتھ خاص تھا، کیکن اگر کوئی کرے تو تھیک ہے، و ما نہم أن لا يقعلو ا؟

#### (٨) بابُ الخطبة بعد العيد

### عید کی نما ز کے بعد خطبہ پڑھنے کا بیان

٩ ٢٢ - حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاؤس ، عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله على وأبى بكر وعمر و عثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. [راجع: ٩٨]

9 ۲۳ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله الله الله الله الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. [راجع: ٩٥٤]

خلفاء راشدین خطبہ قبل الصلاق دیا کرتے تھے، مام بخاری رحمہ اللہ نے خطبہ بعد الصلاق کی ہمیت وسنیت بتلانے کے لئے متعددا حادیث ذکر کی ہیں۔

9 ٢٢ - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة ، عن عدى بن ثابت ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبى الله صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها و لا بعدها. ثم أتى النساء و معه بلال فأمرهن بالضدقة فجعلن يلقين ، تلقى المرأة خرصها و سخابها. [راجع: ٩٨]

ثم أتى النساء و معه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين.

اس حدیث سے یہ بیان کرنامقصود ہے کہ فی صطور پرخوا تین کو وعظ کرنے کیئے مجلس منعقد کرنا بھی ج کزہے۔
اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کی وہ روایت ذکر کی ہے جس میں نبی کریم کی کے عید کے موقع پر
ایک واقعہ کا ذکر نہے کہ عید میں آپ کی نے پہلے مردوں کو خطبہ دیا جس میں بعض اوقات خوا تین بھی شامل ہوئی تھیں سیکن بعد میں آپ کی خاص طور سے تھیں سیکن بعد میں آپ کی گاؤ خیال ہوا کہ شام یو تو توں نے پوری بات نہ ٹی ہو، ان کو سنانے کیلئے خاص طور سے الگ تشریف لے گئے اور ان کو صدقہ کا تھم دیا ،عورتیں اس وقت صدقہ میں اپنی انگو ٹھیاں اور بُند سے وغیرہ دسینے کئیں جو حضرت بلال اپنے کپڑے میں لے رہے تھے۔

محوصها و سنحابها ۔ ' فرص' کے معنی ہیں چھلد، جوانگیوں میں پہناج تا ہور' مخاب' کے معنی ہیں ہار، جوخوشبودار لکڑی سے بنایا گیا تھا۔

اجعله مکانه ولن توفی او تجزی عن احد بعدک . آپ ﷺ نے فر مایا کہ اس کو اس کی جگہ ذی کردواور تمہارے بعد کسی کو کا فی نہیں ہوگا، یا فر مایا کسی کی قرب فی نہیں ہوگا۔

چونکہ وہ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا ،احکام سے ناواقفیت تھی،اورایک جانور ناواقفی کی وجہ سے ذبخ کر ہی چکے تھے،اس لئے حضوراقدس ﷺ نے ان کی خصوصیت کےطور پران کو جذع کی قربانی کرنے کی اجازت وے دی لیکن سرتھ میں صراحت فرما دی کہ ائندہ تمہارے بعد کسی اور کے لئے جذع کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔

### (٩) باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم،

عید کے دن اور حرم میں ہتھیا ریے کر جانے کی کراہت کا بیان

وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا.

یہ باب قائم کیا ہے کہ عمید میں اورحرم میں اسلحہ لے جانامنع ہے۔

و قال المحسن: ُ حضرت حسن بصریؓ کہتے ہیں کہا گردشمن کے جمعے کا ندیشہ ہوتو پھرٹھیک ہے اسلحہ ساتھ لے جاسکتے ہیں لیکن عام حالات میں عید کے اجتماع میں یاحرم کے اندر ہتھیار لے کر جانا منع ہے۔

9 ۲۲ - حدثنا المحاربي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها و ذلك بمنى ، فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك ، فقال ابن عمر: أنت أصبتنى ، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه ، وأدخلت السلاح الحرم ، ولم يكن السلاح يدخل الحرم.[انظر: ٩ ٢٤]

عن سعید بن جبیر قال: كنت مع ابن عمر حین أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها و ذلك بمني.

اس میں حضرت سعید بن جبیر کی روایت نقل کی ہے۔ فرماتے بین کہ کنست مع ابن عمو حین اصابه سنان الومح فی احمص قدمه میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا جب حضرت عبداللہ بن عمر کے یاوال کے تلوے میں نیزے کی آئی لگ گئ تھی۔

۔ واقعہ یہ پیش ہیا تھا کہ جج یہ عید کا موقع تھ ،حضرت عبداللہ بن عمرًا پنی سواری پرسوار ہوکر ج رہے تھے، قریب سے ایک آ دمی گز راجس کے پاس نیز ہ تھا ،غلطی سے وہ نیز ہ حضرت ابن عمرً کے پاؤں میں لگ گیا جس کی

۳۳ انفرد به البخاري.

وجہ سے پاؤل زخمی ہوگی،" فلزقت قدمه بالر کاب " زش ہونے کی وجہ سے وہ پاؤل رکاب کے ساتھ جیک گین"فسنزلت"، میں اُٹرا"فسنز عتھا" اور نیز ے کی ائی کو میں نے تکالا،" و ذلک بسمنی"،اور بیٹل میں تھا۔

فبلغ المحجاج ، حجاج میر جج تھا اس کواطل ع ہوئی فیجمعل یعودہ ، وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی عیادت کے لئے آیا" فقال المحجاج" حجاج نے کہا "لو نعلم من اصابک " اگر ہمیں پہ چل ج ئے کہ کس کا نیزہ آپ کولگا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پہ چل ج ئے تو میں ابھی اس کی خبر لے لول جس نے آپ کو تکیف پہنچ کی ہے۔ تکیف پہنچ کی ہے۔

### حضرت ابن عمرؓ کی حق گوئی و بے با کی

فقال ابن عمو: أنت أصبتنى ،حضرت بن عمرٌ نے جواب میں فرمایا کہ یہ بوچھ رہے ہو کہ کس نے مارا ہے جھے تو نقصان تم نے پہنچایا ہے۔

قال: و كيف؟ اس (حج ج ) ن كهامين في كيس نقصان بيني ياب.

بعض حفرات نے کہ ہے کہ یہ سب حجاج کا ڈرامہ تھ۔اصل بات بیہ ہے کہ حجاج بس یوسف اس زمانہ میں حجاز کا گورنر تھا اوراس کاظلم وستم مشہور ہے۔عبدا مملک بن مروان جواس وقت خلیفہ بتھے انہوں نے حجاج کو بیہ نصیحت کی تھی کہ عبداللہ بن عمر کی مخالفت میں بھی نہ پڑنی بیہ بڑے درجے کے صحابی میں ،اس ہدایت پرعمل کرنا۔

جب اس کے پاس یہ پیغیا تو یے عبداللہ بن مرٌ کا دشمن ہو گیا کہ یہ میرے راستے کی ہٹری ہے۔ اب یہ خودتو کچھنیں کرسکتا تھ ، لبندائسی ہے کہا کہ جب ان کے پاس سے گز رو، تو زہر میں بجھا ہوا نیزہ ان کے ساتھ لگا دینا اور کہن کہ فعطی ہے لگ گیا ، چنا نچے حضرت عبداللہ بن عمرٌ کی اسی زخم سے وف ت ہوئی۔

اب حجاج نے ایک طرف تُو یہ کام کیااور ساتھ ہی عیادت کے لئے پہنچ گیااور سرتھ میہ بھی پوچھ رہا ہے کہ متہیں یہ تکلیف کس نے پہنچائی ؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہتم نے پہنچائی ہے،اس میں اشارہ درحقیقت اس طرف تھا کہ سارامنصوبہ تو تمہارا بی ہے،لیکن ساتھ الیں بات بھی کہددی کہ جس سے ایک عام شرکی تھم بھی معلوم ہو جائے، کیونکہ بیہ کہنا کہتم نے میرے لئے بیسازش تیار کی تھی اس کا پورا ثبوت شاید عبداللہ بن عمر کے یاس نہیں ہوگا،اس لئے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ سے

#### (۱۰) باب التبكير للعيد

### عید کی نماز کے لئے سوریے جانے کا بیان

وقال عبدالله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة و ذلك حين التسبيح.

یہ باب قائم کیا ہے کہ عید کے لئے جلدی جانا۔اس میں حضرت عبداللہ بن بسر ؓ کا قول ُقل کیا ہے کہ ہم اس وقت نما زعید سے فارغ ہو گئے اور بیلفل پڑھنے کا وقت ہے، یعنی ہم نے عید کی نماز ایسے وقت میں پڑھی کہ جب ہم فارغ ہونے تو نماز اشراق کا وقت باتی تھا۔

ذلک حین العسبیح — سے مراد فل پڑھنا ہے اور نفل سے اشراق مراد ہے۔معدم ہوا کہ مید کے دن افضل ہے ہے کہ جوں ہی وفت مروہ فتم ہو جائے اس وفت نماز عیدادا کر لی جائے ، یہی مسنون ہے ، ہم رے ہاں اس پڑھل متروک ہوتا جر ہا ہے ،عید کی نماز بہت دیر سے ہوتی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے ، اس طریقہ کو توڑ ناجا ہے۔

( بخاری کے دوہر بے نسخہ میں تبکیر کے بجائے تکبیر ہے، جس سے مرادیہاں عیدگاہ کو جاتے آتے تکبیر مراد ہوگی ، کیونکہ تبکیر ات نمازعیدین اورتکبیرات ِنشریق کا ذکر دوسرے باب میں ہے۔ )

٩ ٢٨ - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة ، عن زبيد ، عن الشعبى ، عن البراء قال: خطبنا النبى ﷺ يوم النحر فقال: ((إن أول ما نبداً في يومنا هذا: أن نصلي ثم نرجع فننحر. قمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح قبل أن يصلي فإنها لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء ». فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله ، إني

<sup>&</sup>quot;آت أصتنى - خطاب ابن عمر للحجاج ، وفيه نسبة الفعل إلى الآمر بشىء يتسبب منه ذلك الفعل ، لكن حكى النربير فى (الأنساب) : أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج : أن لا يخالف ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، شق عليه ، فأمر رجلا معه حربة ، يقال : إنها مسمومة ، فلصق ذلك الرجل به ، فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياماثم مات . وذلك فى منة أربع وسبعين عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ١٨٠ ، وتهذيب التهذيب، ج: ٥ ، ص: ٢٨٨ .

ذبحت قبل أن أصلى وعندى جذعة خير من مسنة . قال : (( اجعلها مكانها )) . أو قال : (( أذبحها ولن تجزى جذعة عن أحد بعدك )) . [ راجع : ٩٥١ ] ٢٥

#### (١١) باب فضل العمل في أيام التشريق

### ایام تشریق میں عمل کی فضیلت کابیان

وقال ابن عباس ﴿ وَ يَلْدُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيًامِ مَعُلُومَاتٍ ﴾ : أيام العشر، والأيام المعدودات : أيام التشريق. وكان ابن عمر و أبو هريرة يخرجان إلى السوق في وأيام العشر يكبران و يكبر الناس بتكبير هما. وكبر محمد بن على خلف النافلة.

تكبيرتشريق كاعمل

قرآن تمریف میں دوجگہ پر بیلفظ آیا ہے:

" وَ يَدُكُورُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعُلُومُتٍ" [الحج:٢٨]

''ایا م معلو، ت'' ہے بعض کے نز دیک وی الحجہ کا پہلاعشر ہ اور بعض کے نز دیک قرب نی کے تین دن لینی ایا م شریق مراد ہیں ۔

وَاذَّكُووا اسْمَ اللَّهَ فِي ۖ أَيَّامٍ مَّعَدُوُدَاتٍ فَمَنُ تَعَجَّلَ فِي يَوُمَيُن فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ. [البقرة: ٢٠٣]

اس سے ایا م تشریق مراد بیں ، یعنی بیایا معشرہ بھی اللہ کے ذکر کے ایام ہیں۔ ان میں جتنی عبادت کی جائے وہ کم ہے، ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد من عشوة ذى الحجة اللہ اللہ أن ولول

<sup>27</sup> والمحديث قدمرفي: باب الأكل يوم المحرعن قريب. وأحرجه هناك عن عقمان عن جرير عن منصور عن الشعبي . . . . إلى آخره ، فمان على التقاوت الذي بينهما في الألفاظ. وأخرجه أيضا في : باب الخطبة بعد العيد ، عن آدم عن شعبة عن زبيد . . . إلى آخره ، وهذا الإمساد وإسناد حديث الباب واحد غير المغايرة في شبخه الذي روى عنه.

والإختلاف في متنبهما قليل ، وفي حديث هذا الباب: ((ومن ذبح)) وهناك : ((ومن نحر)) . والفرق بينهما أن المشهور أن النحر في الإبل والذبح في غيره . وقالوا : النحر في اللب مثل الذبح في المخلق ، وهنا أطلق النحر على الذبح بإعتبار أن كلامنهما إنهار الذم . وكذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ٥ ، ص: ١٨٢.

کی عباوت سب دنول کی عبادت سے زیادہ پسند بیرہ ہے، یہاں تک کہ علاء کرام نے فرمایا رمضان المبارک کی راتیں افضل ہیں اور عبادت کے لئے ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔

وكان ابن عمر و أبو هريرة يخوجان إلى السوق فى وأيام العشو يكبوان و حفرت عبدالله بن عمر المن عمر و أبو هريرة يخوجان إلى السوق فى وأيام العشو يكبوان و حفرت عبدالله العبر المنه الكبو المنه الكبو المنه الكبو المنه الكبو ولله الحمد.

و یکبو الناس بتکبیو هما۔ ان گر تگبیر من کرد دسر ہوگ بھی تگبیر کتے تھے۔ یہ تگبیر تگبیر تشریق کے علاوہ ہے۔ تکبیر تشریق وہ ہے جو فرائض کے بعد ہوتی ہے اور واجب ہے اور ایک تکبیر وہ ہے جو پورے ذی الحجہ میں مستحب ہے کہ آ دمی ہروقت چلتے پھرتے ، اٹھتے بیٹھتے ، گھر میں ، بازار میں کثرت سے تکبیر کیے ، ایسالگ ہے کہ ان دنول میں امتد تعالیٰ کو میہ مطلوب ہے کہ اس کی کبریائی بیان کی جائے اور مسلمانوں کے گلی کو چے تکبیر خداوندی ہے معمور ہول۔

اس لئے تکبیرتشریق جو دا جب ہے اس کے علاوہ بھی عشر ہُ ذی الحجہ میں تکبیر کہنامستحب ہے سرت بھی جائز ہے اور جہراً بھی ۔

۔ ہمارے زمانہ میں یہ چیزمتر وک ہوگئ ہے جبکہ متعد دصحابۂ کرام ؓ ہے ایسا کرنا ٹابت ہے، للہزااس پرعمل کرنا جا ہئے۔

ہماری قوم بعض اوقات بدعت کے خوف ہے وہ کا م بھی چھوڑ بیٹھتی ہے جو ثابت ہیں۔ جبر سے بڑا خوف کھاتے ہیں اس لئے کہ عام طور پر بدعتی اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ در ووشریف میں جبر ، ذکر میں جبر ، تنہیج میں جبر اور خدا جانے کہاں کہاں جبر شروع کیا جس کی وجہ سے بہتا کڑ بن گیا کہ ہر جگہ جبر بدعت ہے! اب تکبیرتشریق میں جبر مطلوب ہے، لیکن وہاں بھی جبر نہیں ہوتا ، آواز نہیل تکتی ، حالا نکہ تکبیرتشریق میں ایسا جبر مطلوب ہے کہ مسجد گونج اُٹھے، لہٰذا اس کور کے نہیں کرنا جائے۔

و کہو محملہ بن علی محلف النافلة ۔ اور حضرت محمد بن علی یعنی محمد باقر مجمد جو حضرت حسن رضی الله عنہ کے بوتے ہیں وہ نفل نمی زوں کے بعد بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ فرض کے بعد جو تکبیر تشریق ہے وہ تو واجب ہے لیکن وہی تکبیر نوافل کے بعد عم احوال میں مستحب ہے، لبذا جو تمل صحابہ کرام میں ہے تابت ہے اس سے اتن پر ہیز نہیں کرنا جائے۔

نیونکہ حقیقت بدعت یہ ہے کہ کسی کا م کوجس کا ثبوت سلف سے نہ ہوا ورمعمول بدینالیا ہوئے ،اوریہال پرمتعد دروایات میں جن میں سلف سے تکبیر کا ثبوت جبری طور سے بھی ہے۔اس لئے مختاریہ ہے کہ جبری تکبیر کہی جائے۔ 9 ٢٩ هـ حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة ، عن سليمان ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن النبي الله قال: (( ما العمل في أيام أفضل منها في هذه )) . قالوا: ولا الجهاد؟ قال: (( ولا الجهاد ، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه و ماله فلم يرجع بشييء )) . [2]

ان ایام میں عبود ت کرنا جہاد ہے بھی افضل ہے اور جہاد ہے مراد وہ جہاد ہے جوفرض عین نہ ہو،البتہ وہ جہاد جس میں جان و مال سب پچھوداؤ پر لگایا گیا ہونہ جان بکی ہواور نہ مال، وہ جہاد اعلیٰ در ہے پر ہے،لیکن عام جہاد سے ان دنوں میں عبودت کرنا افضل ہے۔

# (٢ ١) باب التكبير أيام منى و إذا غدا إلى عرفة

# منیٰ کے دنوں میں تکبیر کہنے کا بیان

وكان عسر رضى الله عنه يكبر فى قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون و يكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات و على فراشه و فى فسطاطه و مجلسه و ممشاه و تلك الأيام جميعا و كانت ميمونة تكبر يوم النحر، و كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان ، و عمر بن عبد العزيز ليالى التشريق مع الرجال فى المسجد.

حفرت عمر صى القدعندا بيخ قبر لينى منى ميں فيمد كا ندرر بتے تھا ورتكبير فرماتے تھ" فيسسمه الهمل السمسجد" مسجد والے تكبير سُنتے تھ "فيسكتبوون" پھر مسجد والے تكبير كہتے تھے۔ ويكبواله الله سواق بازار والے بھى تكبير كتے تھے۔ "حتى توقع منى تكبيراً" ، يہال تك كه نى تكبير سے كونج اٹھتا تھا۔ ية تبير شرق نہيں ہے كيونكہ وہ تو نماز كے بعد مسجد ميں ہوتی تھی۔

وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات و على فراشه و في فسطاطه و

۲۲ وفي سنن الترمذي ، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في العمل في أيام العشر ، رقم : ۲۸۸ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب في صوم العشر ، رقم : ۲۰۸۲ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الصيام ، باب صيام العشر ، رقم : ۲۱۵۱ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، ياب بداية مسند عبد الله بن العباس ، رقم : ۲۹۲۲ ، ۲۹۲۲ ، ۳۰۵۹ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصوم ، باب في فضل العمل في العشر ، رقم : ۲۰۵۹ .

مجلسه و ممشاه و تلک الأيام جميعا عبدالله بن عرّان دنول ميس منى ميس نمازول كے بعداوراپنے بسترير،اپنے خيمے ميں،اپنی مجلس ميں اور چيتے ہوئے بھی تکبير كہتے تھے۔

وكانت ميمونة تكبريوم النحوراورهنرت ميمونه رضى الدعنها يوم خرمين تكبيركبتي تهيل

"و کسان السنساء یکبرن خلف آبان بن عثمان ، و عمر بن عبد العزیز لیالی التشریق مع السوجال فی المسجد " اورعورتین ایان بن عثمان اورعمر بن عبدالعزیز کے پیچے جب نماز پڑھتی تیس تو دہ بھی تشریق کی را توں میں مردول کے ساتھ تجبیر کہتی تھیں اگر چان کی تجبیر کی آواز آ ہستہ ہوتی تھی۔

سوال

عورتوں کامسجد میں نماز کے لئے جانے کوحضرت فا روق اعظم ﷺ نےمنع کیا تھا تو عمر بن عبدالعزیزؒ کے ۔ دور میں کیسے مسجد میں نماز پڑھتی تھیں ۔

چواپ

وہ ممانعت عورتوں کا گھر سے نماز کی غرض سے نکلنے کی شی مثلاً بچ کا موقع ہے اس میں عورتیں مردسب نماز جی عت سے اوا کر نے ہیں ،عورتوں کور دکانہیں جاسکتا ،حضرت فاروق اعظم نے فبتنہ کے دفع کی غرض سے منع کیا تھا لیکن اگر بھی کوئی عورت گھر سے باہر نکل ہوئی ہے اور نماز کا وفت آگیا اور وہ مسجد میں نماز پڑھ لیس تو اس میں کوئی مض نقہ نہیں ، بلکہ میر ہے نز و کیک سے کل عورتوں کے لئے نماز کی ایک الگ جگہ بنانے کا اجتمام کرنا چاہئے اس لئے نہ جوعورتیں مختلف اغراض کے لئے نکل ہوئی ہیں اور اس لئے کہ جوعورتیں مختلف اغراض کے لئے نکل ہوئی ہیں اور اس کے کہ جوعورتیں مختلف اغراض کے لئے نکل ہوئی ہیں اور اس کے مجائے مسجد میں پڑھیں ۔

سعودی عرب میں اس کا بڑا اہتمام ہے اور بیہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر جگہ مارکیٹ اور بازاروں میں مردول کی نماز کی جگدا لگ ہے اورعورتوں کی نماز کی جگہا لگ ہے ،نماز کے وفت مردمردوں کی جگہ چلے جاتے ہیں اورعورتیں عورتوں کی جگہ چلی جاتی ہیں ۔

ہمارہ ہاں اگر گھر والوں کے ساتھ کسی ضرورت کی غرض سے گھر سے لکے اور نماز کا وقت ہو جائے تو مصیبت بن جی تی ہے کہ عورتوں کو کہاں نمی زیڑھوا نمیں ، اس لئے غوا نمین کے لئے الگ جگہ کا انتظام ہونا چاہئے۔
اب کچھ بچھ مساجد میں اس کا نتظام ہونے بھی لگا ہے اور حدلات زون نہ کے اعتبار سے ہونا بھی چاہئے۔
اگر ماحول کی خرابی ہے تو اس ماحول کی خرابی میں تھوڑی ہی اچھ کی پیدا کرلیں ۔ ماحول میں عورتیں نکلی ہوئی ہیں یا تو انہیں ہوئی ہیں یا تو انہیں باز آنے والی بھی نہیں ہیں۔ اب جوعورتیں باز اروغیرہ میں نکلی ہوئی ہیں یا تو انہیں بالکل نماز سے محروم کرویں کہ باہر کیوں نکلی ہو، اس لئے اب نماز نہیں پڑھ سے تی ، قضاء کرنا اور قضا کرنے کے بعد

لوٹانے والی بہت کم بی ہوتی ہیں۔

اورد وسری صورت میہ ہے کہا گر گھرسے نکل گئی ہیں تو کم از کم نماز تو پڑ ھالیں۔اور یہ قضا کرنے کی ہنسبت بہتر ہے۔اس لئے خواتین کے لئے عیجہ و ہا پر دہ جا کہ کا انتظام ہونا چاہئے جہاں وہ نم زا دا کرسکیس۔

• ۹۷۰ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدثنى محمد بن أبى بكر الثقفيى قال: سالت أنسا و نحن غادون من منى إلى عرفات عن التلبية ، كيف كنتم تصنعون مع النبى الله و كان يلبيى الملبيى لا يكنر عليه ، و يكبر المكبر فلا ينكر عليه. [انظر: ۱۷۵۹]

### حدیث کی تشریح

فر ماتے ہیں میں نے حضرت انس کا سے پوچھ کہ جب ہم منی سے عرفات تلبید پڑھتے ہوئے والیس آرہے تھے تو تم نبی کریم کا کے سرتھ کیا کیا کرتے تھے؟

قال: کان بہلبی الملبی لا ینکو علیہ۔ تبدیر جے والا تلبیہ پڑھتا اوراس پرکوئی انکارنہ کرتا اور تکبیر پڑھنے والا تکبیر پڑھتا اورکوئی اس پرانکارنہ کرتا۔اب یباں یکبیر مستحب ہے نہ کہ تکبیر تشریق ہے جو کہ واجب ہے۔

ا 4 9 - حدثنا محمد : حدثنا عمر بن حفص قال : حدثنا أبي ، عن عاصم ، عن حفصة ، عن أم عطية قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ، حتى نخرج البكر من خدرها ، حتى نخرج البحر من خدرها ، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ، ويدعون بدعائهم ، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. [راجع : ٣٢٣]

### مقصودا مام بخاري

اس حدیث ہے امام بخاری رحمہ امتد کا یہی مقصود ہے کہ حاکصہ عورت بھی اگر عید گاہ جائے تو عید گاہ ہے الگ بیٹھ جائے ،کیکن د عامیں شریک رہے اور دعاستے مراد خطبہ کی دعاہیے۔

#### (١٣) باب الصلاة إلى الحربة

### برچھی کی آڑ میں عید کے دن نماز پڑھنے کا بیان

عن ابن عمر: أن النبي الله كان تركز له الحربة قدامه يوم الفطر والنحر، ثم يصلى. [راجع: ٩٤٣].

"محوبة"، نيز ه كوكيت بير، يعني نيز ه كهر اكر كاس كي طرف نم زيرُ صنا ـ

یہ باب اس سے قائم کیا ہے کہ پہلے گزرا ہے کہ عید کے دن ہتھیا رنداٹھاؤ، توبیاس ہے متاثی ہے، اس لئے علیحدہ ذکر کیا ہے، مقصدیہ ہے کہ جب عید کے لئے نکلیں تو ہتھیا رے کرند جائیں، کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں کسی کولگ جانے کا اندیشہ ہوگا۔

#### (١٥) باب خروج النساء والحيض إلى المصلى

عورتوں اور جا ئضہ عورتوں کاعیدگاہ جانے کا بیان

عن محمد عن أيوب ، عن محمد عن أيوب ، عن محمد عن أيوب ، عن محمد عن أيوب ، عن محمد عن أم عطية قالت : أمرنا نبينا الله أن نخرج العواتق ذوات الخدور.

وعن أيبوب ، عن حفصة بنحوه . وزاد في حديث حفصة قال ، أو قالت : العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى .  $[راجع: ^{26}]^{25}$ 

ترجمہ: حضرت أم عطیه رضى الله عنها نے فر مایا كه بمیں تكم دیاج تا تھا كه بم جوان پردے والى عورتوں كو باہر نكاييں، اور ايوب سے بواسطه حضرت حفصہ اس طرح روایت بیں

الله اما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل)). فإذا كان الأمر قد تغير في زمن عائشة على الله اما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل)). فإذا كان الأمر قد تغير في زمن عائشة حعى قالت هذا القول، فماذا يكون اليوم الذي عم الفساد فيه وفشت المعاصى من الكبار والصغار؟ فنسأل الله العفر والتوفيق عمدة القارى، جـ ٥٠ ، ص: ٩٣ .

------

اس فقد رزیادہ ہے کہ حضرت حضہ "نے کہا کہ جوان اور پر دے والی عورتیں نکالی جاتی تھیں ، اور جا کھنیہ عورتیں نماز کی حکہ ہے عبیحدہ رہتی تھیں ۔

عورتوں کونماز کے لئے نکلنے کا کیا تھم ہے

ا مام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عور تو آپ کونماز کے لئے نکلنے کا تھم ابتداء اسلام میں وشمنان اسلام کی نظروں میں مسلمانوں کی کثرت ظاہر کرنے کے لئے تھا،اب بیات باتی نہیں رہی ۔

علامہ عینی رحمہ اللہ فرمائتے ہیں کہ اس علید کی وجہ سے اج زیتے تھی جب کہ فتنہ سے امن کا دور دورہ تھا ، ۔ اب چونکہ دونو س علتیں ختم ہو چکی ہیں ، لہذاا جازت ٹیس ہونی چاہیئے ۔

### (۱۸) باب العَلم الذي بالمصلّى

#### عیدگاہ میں نشان لگانے کا بیان

عابس قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثنى عبدالرحمان بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبى ﴿ قَالَ: نعم، ولولا مكانى من الصغر ما شهدته حتى أتى العَلم الذى عند دار كثير بن الصلّت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء و معه بلال فوعظهن و ذكرهن و أمر هن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنِه فى ثوب بلال ثم انطلق هو و بلال إلى بيته . [راجع: ٩٨]

یہاں علم سے جھنڈ امرادنبیں ہے بیکہ علامت مراد ہے کہ کثیر بن الصلّت کے گھر ہے یا س ایک علامت بنادی گئی تھی جہاں جا کرآ ہے ﷺ نے قماز ریڑھی۔

#### (١٩) باب موعظة الإمام النساء يوم العيد

### ا ما م کاعید کے دن عور توں کونصیحت کرنے کا بیان

۹۷۸ - حدثنى إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال: حدثنا عبدالرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرنى عطاء عن جابر بن عبدالله قال: سمعته يقول: قام النبى قليوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة. ثم خطب فلما فوغ نزل فأتى النساء فذكرهن رهو يتوكأ على يعد بلال، و بلال باسط ثوبه يلقيى فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال:

لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ ، تلقى فتخها و يلقين. قلت : أترى حقا على الإمام ذلك يذكرهن ؟ قال: إنه لحق عليهم و ما لهم لا يفعلونه ؟ [راجع: ٩٥٨]

فتخها ــ كمتنى بين انگوشى ـ

9 4 - قَـال ابـن جـريــج : و أخبـرني الحسن بن مسلم ، عن ابن عباس رضي اللُّه عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي الله و أبني بكر و عنمر و عثمان رضي الله عنهم يـصلونها قبل الخطبة . ثم يخطب بعد . خرج النبي الله كأني أنظر إليه حين يجلس بيده. شم أقبل يشقهم حتى أتى النساء معه بلال . فقال : ﴿ يَا يُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ كَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ ﴾ الآية [الممتحنة: ١٢] ثم قال حين فرغ منها. (( أنتن على ذلك؟ )) فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم - لا يدرى حسن من هي - قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: (( هلم لكن فدا أبي و أمي )) ، فيلقين الفتخ و الخواتيم في ثوب بلال. قال عبدالرزاق: الفتخ: الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. [راجع: ٩٨]

اس حدیث سے یہ بیان کرنامقصود ہے کہ خاص طور پرخواتین کو وعظ کرنے کیدیے مجلس منعقد کرنا بھی ج تزہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت ذکر کی ہے جس میں نبی کریم 🥮 کے عبید کے موقع پرایک واقعہ کا ذکر ہے کہ عیدیں آپ 🍇 نے پہلے مردوں کوخطبہ دیا جس میں بعض اوقات خواتین بھی شامل ہوتی تھیں ، کیکن بعد میں آپ کھاکو خیال ہوا کہ شایدعور توں نے بوری بات نہ تنی ہو، ان کو سنانے کے لئے خاص طور سے الگ تشریف لے گئے اور ان کوصدقہ کا تھم دیا ،عورتیں اس وقت صدقہ میں ای انگوشیال اور بُندے وغیرہ دینے لکیں جوحفرت برال علیہ اپنے کپڑے میں لے رہے تھے۔

#### (۲۲) باب النحر و الذبح بالمصلي يوم النحر

### عیدگاہ میںنجراور ذبح کرنے کا بیان

٩٨٢ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا الليث قال : حدثني كثير بن فرقد ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي الله كان ينحر أو يذبح بالمصلى . [أنظر : • ١١١، [0001:0001:1211

ترجمہ: حضرت نافع حضرت ابن عمرٌ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی ابلد عبیہ وسلم نح یو ذبح عیرگاہ میں کرتے تھے۔

# (۲۳) باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد و إذا سئل الإمام عن شيئء وهو يخطب

### خطبه عید میں امام اور لوگوں کے کلام کرنے کا بیان

9 مداننا مسدد قال: حداثنا أبو الأحوص قال: حداثنا منصور بن المعتمر، عن الشعبى، عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله الله النحر بعد الصلاة. فقال: «من صلى صلاتنا و نسك نسكنا فقد أصاب النسك. و من نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم ». فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله ، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة ، و عرفت أن اليوم يوم أكل و شرب فتعجلت و أكلت وأطعمت أهلى و جيراني. فقال رسول الله ﷺ: ((تلك شاة لحم ». قال: فإن عندى عناق جدعة هي خير من فقال رسول الله ﷺ: ((تلك شاة لحم ». قال: وإن عندى عناق جدعة هي خير من شأتسي لحم ، فهل تجزى عنى أحد بعدك ». واراجع: ١٩٥١]

### دوران خطبه كلام كانحكم

میدواقعدامام بخاری رحمداللہ بار بارل کے ہیں، یہاں اس بات پراستدلال کررہے ہیں کہ امام خطبہ کے دوران لوگوں سے بات چیت کرسکتا ہے، کیونکہ حضور کے نے جو بیفر مایا کہ قربانی عمید کی نماز کے بعد ہونی چاہئے۔ حضرت ابو بردہ نے کہا کہ میں نے تو قربانی پہنے کرلی ہے، آپ کے نے فرمایا اس کی جگہ دوسری کرلو۔ بیسب با نیس خطبہ کے دوران اس قتم کی با تیں جا تر ہیں۔ جا مر ہیں۔ امام بخاری اس سے استدمال کررہے ہیں کہ خطبہ کے دوران اس قتم کی با تیں جا کر ہیں۔

#### حنفنيه كامسلك

حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ جو تھم خطبہ جمعہ کا ہے وہی تھم خطبہ عید کا بھی ہے کہ امام خطبہ دیت تو مقتد یوں کو اہتمام سے سننا چاہے اور باتیں نہیں کرنا چاہئے ، البت کسی دین ضرورت سے امام کوئی مسکلہ بیان کرے اور مقتدی اس کے بارے میں کوئی بات یو چھے تو حدیث باب سے اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اس کے عارفہ بیں عید کا خطبہ جمعہ کے خطبہ سے اخص ہے ، کیونکہ جمعہ کے خطبہ میں میہ جائز نہیں ہے کہ کوئی

کھڑا ہوجائے اور امام سے کوئی بات یو چھے جبکہ عید کے خطبہ میں اس کی گنجائش ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ دور کعتوں کے قائم مقام ہے اس لئے جو کام نماز میں جائز نہیں وہ خطبہ میں بھی جائز نہیں ، بخلاف خطبہ عید کے کہ وہ کسی کا قائم مقام نہیں ہے، لہذا اس میں جو انصات کا حکم ہے وہ "معلل ہالعقة" ہے اور جہاں وہ علّت نہ ہو، کوئی حاجت دیدیہ لاحق ہوجا کے تو وہاں گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ حضرت علامہ انورشاہ تشمیری صاحب رحمہ اللہ نے فیض البری میں اس کوتر جے دی ہے کہ خطبہ عید میں کلام خطبہ جمعہ سے اہون ہے۔ وی

۹۸۳ - حدثنا حامد بن عمر، عن حماد بن زيد، عن أيوب ، عن محمد ، عن أنس ابن مالك قال : إن رسول الله الصلاة أن . ابن مالك قال : إن رسول الله الصلاة أن . يعبد ذبحه . فقام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله جيران لي \_ إما قال : بهم خصاصة وإما قال : فقر \_ وإنى ذبحت قبل الصلاة وعندى عناق لى أحب إلى من شاتى لحم ، فرخص له فيها . [راجع : ٩٥٣]

#### تزجمه

حضرت انس بن ما لک نے فر مایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدالاضحیٰ کی نماز پڑھائی پھرخطبہ دیا تو اس خطبہ میں آپ ﷺ نے تھم دیا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دو بارہ قربانی کرے، انصار بیس سے ایک محض کھڑا ہوا اور عرض کیایاں سول اللہ! میرے پڑوی ہیں اور وہ مختاج ہیں اور بیس نے نماز سے پہلے ہی ان کی وجہ سے ذرج کردیا،،اور میرے پاس ایک سال سے کم کا جانور ہے جو گوشت کی دو بکریوں سے بہتر ہے، آپ نے اس کی اجازت دیدی۔

9۸۵ ـ حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة ، عن الأسود ، عن جندب قال: صلى النبى صلى النبى صلى النبى صلى النبى صلى النبى صلى النبح الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب: ثم ذبح وقال: ((من ذبح قبل أن يصلى فليذبح أخرى مكانها ، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)) . [انظر: • • ۵۵۲۲، ۵۵۰۵ ، ۲۲۵۵ ، ۲۲۵۵ ، ۲۲۵۵ ،

وع فيض البارى ، ج:،ص:٣٣٤ ، ٣٢٣.

٣ و قبى صبحيح مسلم ، كتاب الأضاحى ، باب وقتها ، رقم : ٣١٢١ ، وسنن النسائى ، كتاب الضحايا ، باب ذبح النساس بالمصلى ، رقم : ٣٠٢١ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأضاحى ، باب النهى عن ذبح الأضحية قبل الصلاة ، رقم : ٣٠ ١٨٠ ، وسند الكوفيين ، باب حديث جندب البجلى ، رقم : ١٨٠٥٢ ، ١٨٠٥١ .

ترجمه

حفزت جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضیٰ کے دن نماز پڑھی ، پھرخطبہ دیا پھر ذبح کیا ، اور فر مایا کہ جس نے نم زسے پہلے ذبح کیا ، تو اس کی جگہ پر دوسرا جانو رذبح کریں اور جس نے ذبح نہیں کیا ہے تو وہ اب اللہ کے نام ہے ذبح کرے۔

قربانی واجب ہے

فليذبح\_

امام ابوحنیف رحمه اللدفره نے میں که قربانی موسر پرواجب ہے۔ اس

ائمه ثلاثه كامسلك

ائمہ ثلاثہ فریاتے ہیں کہ قربانی سنت ہے ، اور بیر حضرات ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں اُ ضحیہ کے سرتھ سنت کالفظ وار د ہوا ہے۔

حنفيه كااستدلال

پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت: فَصَلِّ لِوَبِّکَ وَالْحَرْد سے ہـ

اس میں صیغۂ امروجوب کے لئے ہے،اس لئے حنفیفر ، تے ہیں کہ قربانی واجب ہے۔

ووسری دلیل ابن باجدی ایک صدیث سے ہے جس میں حضور سلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: ﴿ من وجد سعة الله عند سعة الأن يضحى فلم يضح فلا يقوبن مصلانا ﴾ ٢٣

یعن جس شخص کے اندر قربانی کی استطاعت ہو پھروہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عبدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔

۳۱ فعن هذا قال أبو حنيفة بوجوب الأضحية ، وبه قال محمد وزفر والحسن وأبو يوسف في رواية ، وهو قول مالك والمليث وربيعة والشورى والأوزاصى ، وعن أبي يوسف : إنها سنة ، وبه قال الشافعي وأحمد ، وهو قول أكثر أهل المعلم ، و لاكو الطحاوى : إن على قول أبي حنيفة واجبة ، وعلى قول أبي يوسف ومحمد : سنت مؤكدة ، عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٢٠٥.

٣٢ صنن ابن ماجه ، أبواب الأضاحي ، باب الأضاحي واجبة هي أم لا.

اس حدیث میں وعید بیان فرمادی ، اور وعید ترک واجب پر ہوتی ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔

تیمری دلیل ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم دس سال مدینہ منورہ میں رہاور ہرسال آپ کے قربانی فرمائی ، کوئی سال ایسائیس گر را کہ جس میں آپ کے نظر بانی ندی ہو، اس معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔
چوتھی دلیل ہے ہے کہ حضرت جبلہ بن حیم فرماتے ہیں کہ ایک خض نے حضرت عبداللہ بن عراسے سوال کیا کہ قربانی واجب ہے؟ تو جواب میں حضرت عبداللہ بن عراف نے فرمایا کہ حضورا قدس کے اور سارے مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ اس خض نے دوبارہ سوال کیا کہ بید واجب ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عراف فرمایا کہ جھے عقل ہے؟ حضورا قدس کے نیجی اور سارے مسلمانوں نے بھی قربانی کی ہے۔ مطلب آپ کا بیتھا کہ آپ اس بحث میں نہ پڑو کہ اصطلاحاً قربانی واجب ہے یا سنت ہے یا فرض ہے۔ لیکن حضور کی نے بھی قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی ہے اور بیات ہوں نے بھی قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی ہے اور کی ہے اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی ہے اور نے بھی قربانی کی ہے البندا تہمیں بھی کرنی جا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عرشنے ایک طرح سے واجب ہونے کی علامت بنادی کہ میں اگر اس کو واجب کہہ دوں تو تم واجب اور فرض میں فرق نہیں سمجھو گے، بلکہ اس کو فرض بی سمجھلو گے۔اس لئے فر مایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے اور مسمانوں نے بھی کی ہے اس لئے تہمیں بھی کرنی چاہئے۔ گویا کہ ایک طرح سے قربانی کو واجب ہی کہد یا۔لہٰذا بیحد بیث اس بارے میں حنفیہ کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے۔ سے

#### (٢٣) باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد

#### عید کے دن راستہ بدل کروایس ہونے کا بیان

۱ ۹۸۲ حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح ، عن فليح بن سليمان عن مسعيد بن الحارث ، عن جابر قال: كان النبي الله إذا كان يوم عيد خالف الطريق . تابعه يونس بن محمد ، عن فليح ، عن أبي هريرة . و حديث جابر أصح . ""

ایک راستہ سے جانا اور دوسرے راستہ سے آنا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانیں۔ ہم اس بحث میں کیوں پڑیں۔البتہ بعض حضرات نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں،مثلاً کسی نے کہا کہ مختلف راستوں

سم التعميل كركم الخطارة ماكس: تكملة فتح الملهم ، كتاب الأضاحي ، باب وقتها ، الأضحية واجبة أو سنة ، ج : ٣ ، ص : ٥٣٨. سم الفود به البخاري.

کی مختلف برکتیں حاصل ہوتی ہیں ، دونوں راہتے گوا ہی ویں گے ، اظہار شوکت بھی ہے ، بس حضور ﷺ نے فر مایا ہےاس لئے کرو۔

#### نما زعید کے بعد قبرستان جانا

عید کی نماز کے بعد قبرستان جونا سنت نہیں بلکہ سنت سمجھ کر جانا بدعت ہے، لیکن میرے خیال میں لوگ سنت سمجھ کرنہیں جاتے ، بلکہ اس خیال سے جاتے ہیں کہ عید کے دن ہم اپنے عزیز واقارب کے پاس ملاقات کے لئے جاتے ہیں تو جو اپنے عزیز اس دنیا سے رخصت ہو بچکے ہیں ان کی قبر پر بھی چلے جا کیں اور ایصال ثو اب کردیں ، لہٰذااگر سنت سمجھ کریے کام کرے تو پھر بدعت ہے اور بغیر سنت سمجھے کیا جائے تو پھر مباح ہے۔

### معانقة كأحكم

عید کے دن گلے ملنے کا بھی یہی تھم ہے کہ اگر اس کوسنت سمجھ کر کیا جائے تو پھر بدعت ہے اور ویسے ہی اظہار مسرت کے طور پر کیا جائے تو جائز ہے،لہذا اس میں بھی زیادہ تشدد درست نہیں ۔

بعض علاء نے اگر عید کے موقع کر مصافحہ یا معانقہ کرنے جائیں تو وہ بہت تشد دکرتے ہیں ، یہ بھی ٹھیک نہیں ، کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے لوگ اس کوعید کی سنت نہیں سمجھتے ،محض اظہار مسرت کے صور پراہیا کرتے ہیں ، بہذا اتنا تشد واختیار کرنے کی ضرورت نہیں ، جہاں اندیشہ ہو کہ لوگ اس کو سنت سمجھتے گئے ہیں وہاں تقریر میں مسئلہ بنا دیں کہ بھائی بیسنت نہیں ہے ، ویسے ملنا ٹھیک ہے ، لیکن جہاں کثرت سے سنت سمجھنے لگیں وہاں ترک کردینا من سب ہے۔

#### (٢٥) باب: إذا فاته العيد يصلى ركعتين.

جب عید کی نما زفوت ہوجائے نؤ دور کعتیں پڑھ لیں

و كذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي ﷺ: (( هذا عيدنا أهل الإسلام )). وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله و بنيه و صلى كصلاة أهل السمصر و تكبيرهم . و قال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين .

# نما زعيدكى قضا كالحكم

ا مام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ دور کعتیں پڑھ لے۔ امام بخاریؓ کے صنیع سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کوعید کی جماعت نہ مل سکی تو وہ گھر میں ہی وور کعتیں پڑھ لے، عید کی قضاء کر لے ، بظاہریہ ہے کہ ان کے نزویک بیراس طرح پڑھے جیسے عید کی نماز ہے بعنی تکبیرات کے ساتھ۔

## حنفنيه كامسلك

حنفیہ کے نز دیک آگر کسی سے عید کی نماز چھوٹ گئی تو اب الگ سے اس کی قض نہیں ہے ، البتہ ایک قضاء سنتوں کی بھی ہوتی ہے ، اس قشم کی قضاء ہو سکتی ہے۔

# سنتوں کی قضا

سنتوں کی قضا اصطلاحی تونبیں ہوتی ،کیکن تلافی کے معنی میں ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز ہے محروم رہ گیا اور اب وہ چیز واپس نہیں آسکتی تو کم از کم دونفلیں پڑھ لے کہ سعادت میں کچھ نہ پچھ حصہ دار بن جائے ،کمل طور پر محروم نہ رہے ۔اِس معنی میں سنت کی بھی قضاہے ،نفل کی بھی قضاہے اور اس معنی میں عید کی بھی فضاہے۔

لہٰذااگر کسی کی عید کی نماز رہ گئی اور قریبی مسجد میں بھی نہ ملی تو ایسی صورت میں کم از کم دونفل پڑھ لے، یہ نفل درحقیقت نہ عید کی نماز ہوگی ، نہ قضاء ہوگی ، بلکہ یہ ہوگا کہ اگر ایک چیز سے محروم ہو گئے تو جو بس میں ہے وہ پڑھ کیس ، اس ورجہ میں ٹھیک ہے ، یہ قضا بالمحنی الاصطلاحی نہیں ہے۔امام بخاری بظاہر قضاء بالمعنی الاصلاحی مراو لے رہے ہیں تو یہان کا اپنا نہ ہب ہے۔

و كذلك النساء \_ كُبت إين، اس طرح عورتين، يعنى الرعورتين عيدگاه نه جاسكين تو گفرين يزهلين \_

# عيدفي القري كاحكم

ومن کان فی البیوت و القری اورجوگرول یا بستیول بین بین وه بھی تنها پڑھ لیا کریں اگر بھا الم سال کے اللہ علیه وسلم: هذا عیدنا اُهل الاسلام \_ کیونکه حضورا قدس کے فرمایا هذا عیدنا \_ جمع منتکلم ہے جس بین پوری است واخل ہے ، اس است بین عور تین بھی داخل ہیں ۔

# حنفيه كامسلك اوراستدلال

حنفیدکا فد بہب بیہ ہے کہ جس طرح جمعہ قری میں درست نہیں ہے اسی طرح عید بھی درست نہیں ہے۔ ہمتا حنفیہ کا استدلال جس طرح جمعہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اثر سے ہے اسی طرح عید میں بھی حضرت علی ہے کہ اثر سے ہے اس لئے کہ انہوں نے فرمایا" لا جسم معہ و لا تشویق إلا فی مصور جامع" تو تشریق میں عید کی نماز بھی آگئی۔

واموانس بن مانک مولاه ابن ابی عتبة بالزاویة \_ زاویکاؤکر پہلے بھی آیا ہے کہ بھرہ سے دوفر سے کو فاصلہ پرایک جگرت جہال بیقیم سے ،انہول نے اپنے مولی این ابی عتبہ کو کھم دیا" فسج معله و بنیه " انہول نے اپنے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا" و صلّی محصلاة اهل المعصو " اور شہر والوں کی طرح نماز پڑھی ، مراد بیت کے عید کی نماز پڑھی ۔ اگر عید کی نم زمراد ہے تو حضرت انس علی کا بنا ند ہب ہوا۔ اور اگر بید مراد ہے کہ وہال کی وجہ سے اور تلافی کے طور پر بیسوچا کہ عید کی نماز تو نہیں ملی چلو تلافی مراد ہے کہ وہال کی وجہ سے گئے اور پھر شہر نہ ج سے اور تلافی کے طور پر بیسوچا کہ عید کی نماز تو نہیں ملی چلو تلافی کے طور پر کم از کم دورکعت پڑھا و ، تو اس معنی کی صورت میں بی حنفیہ کے خالف نہیں ۔

وقال عكومة: أهل السواد يجتمعون في العيد ، اللسواديين ديهات كيوگ عيرك دن جمع بوك يصلون وكعتين كما يصنع الإمام.

وقال عطاء: إذا فاته العيد صلّى د كعتين عطاء بن ابى رباح كابھى يهى ندہب ہے كه اگر عيد كى نماز فوت ہوجائے تو وہ دوركعتيں پڑھ لے۔

۹۸۷ - حدانا یحییٰ بن بکر قال: حدانا اللیث ، عن عقیل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : أن أبا بكر دخل علیها و عندها جاریتان فی أیام منی تدففان و تضربان ، والنبی الله متعدد و قال : (( دعهما یا النبی متعدد و قال : (( دعهما یا ابا یکر فانها آیام عید . و تلک الأیام آیام منی )) .[راجع : ۹۳۹]

٩٨٨ ــ وقالت عائشة: رأيت النبي الله يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يستون في المسجد فزجرهم فقال النبي الله : ﴿ دعهم ، أمنا بنيي أرفدة ›› ، يعني من الأمن.[راجع: ٣٥٣]

۵ میر فیض الباری درج:۲ میل:۳۲۳ س

یبال جوحدیث لائے بیں بظاہرہ ہ ترجمۃ الباب سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، لیکن بیاس سے اس طریق کی طرف اشارہ کررہے ہیں جس بیں آپ ﷺ نے فر مایا" لمسکل قوم عید هذا عیدنا ، عیدنا" جمع متعلم کا صیغہ ہے جس میں مرد، عورت ، اہل قری واہل مدینہ سب داخل ہیں ، لہذا سب کی عید ہوگی۔ \* دعهم ، امنا۔ لینی ان کو بے نوف چھوڑ دو۔

# (٢٦) باب الصلاة قبل العيد و بعدها.

عبد کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد نماز پڑھنے کا بیان

وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد.

9 ۹ ۹ - حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عدى بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي الشخرج ينوم الفطر فصلي ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال. المالية

عيدية بالفل كاحكم

عید کی نماز سے پہلے اور بعد کو کی نفل نہ پڑھے، نٹھی ، نہ اشراق اور نہ اور پچھ، صرف عید کی نماز پڑھے۔ بعض حصرات نے فر مایا کہ آپ ملکا نے نہیں پڑھی تو اس سے بیدلاز منہیں آتا کہ نہیں پڑھ سکتے بلکہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔

جمهور كاقول

جمہور کا کہنا ہے کہ پڑھنا مکروہ ہے۔

٣٢ وفي صبحيح مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، رقم : ١٣٢٨ ، وسنن النسائي ، كتاب صلاة العيدين ، باب الخطبة في المعيدين بعد الصلاة ، رقم : ١٥٥١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الخطبة يوم العيد ، رقم : ٩٦٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة المصلاة والسنة فيها ، ياب ماجاء في صلاة العيدين ، رقم : ٣٦٣ ا ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب باقي المستد السابق ، رقم : ٣٩٨ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣١ ، ٣١ ، ٣١ ، ٣١ ، ٣٠ ، ٣٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة والصلاة قبل الخطبة ، رقم : ١٥٥٣ .

حنفيه كاقول

حنیہ کہتے ہیں قبل العید پڑھنا تو مکروہ ہے لیکن بعد العید پڑھنا جائز ہے۔ قبل العید اس لئے مکروہ ہے کہ اس دن آپ ﷺ نے اشراق نہیں پڑھی جبکہ آپ ﷺ اشراق پراکٹر عمل فرمایا کرتے تھے اگر جائز ہوتی تو کم از کم آپ ﷺ اشراق پڑھتے۔

دوسری بات سے کہ جیسا کہ مجل اسی پڑمل ہے کہ نماز اشراق کے تصل بعد عید کی نماز پڑھ لی جائے ، تو بیا اشراق کے قائم مقام ہوگئ ، اب اشرق کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جب عید سے فارغ ہو گئے تو اب کوئی رکا دے نہیں ہے ، اس وقت اگر کوئی غل پڑھنا جا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ <del>|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|</del>

# ١٢-كتاب الوتر

(رقم الحديث: ٩٩٠ - ١٠٠٤

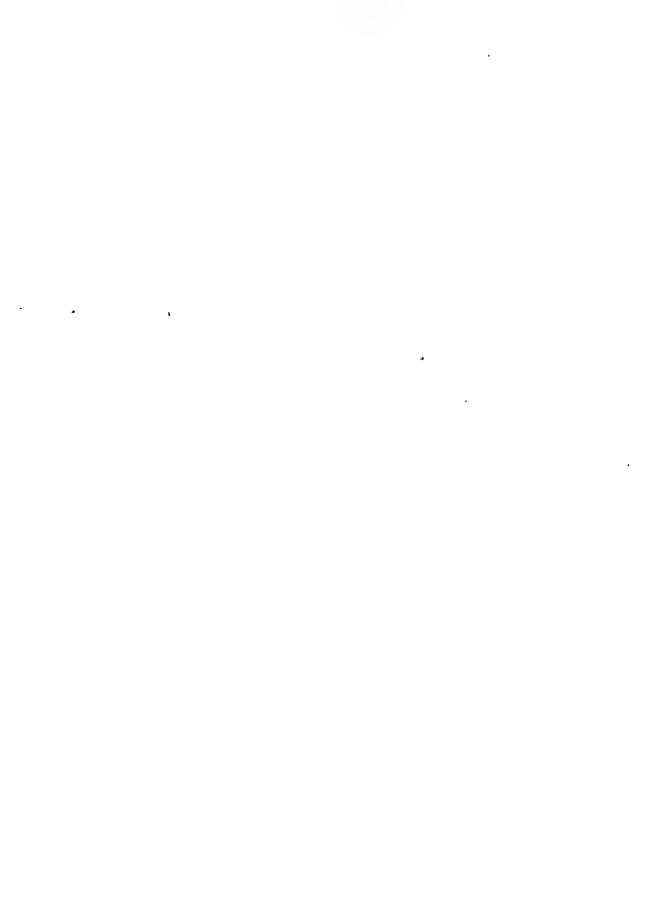

# بسم اللذ الرحمل الرحيم

# ۳ ۱ – کتاب الوتر

## (١) باب ما جاء في الوتر

ان روایتوں کا بیان جووتر کے بارے میں منقول ہیں

• 9 9 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك ، عن نافع و عبدالله بن دينار عن ابن عمر: أن رجلا سأل رسول الله الله عن صلاة الليل : فقال الله : ((صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ، توتر له ما قد صلى )). [راجع: ٣٤٢] ل

حديث كامفهوم

بير صرت عبداللد بن عراكى مديث قل كى ب كدايك فخص نے نبى كريم الل سے سالوة اللس كے بارے

ل وفي صحيح مسلم ، كتاب طبالا المسافرين وقصرها ، باب صبلاة الليل مثنى مثنى مثنى والوتر وكعة من آخر الليل ، وقيم الاسمالي عليه المسائلي ، كتاب قيام وقسم الاسمالي ، كتاب الصبلاة ، باب ماجاء أن صبلاة الليل مثنى عثنى ، وقم: ٣٢٣ ، وسنن النسائلي ، كتاب قيام الليل وتنظوع النهار ، باب كيف صبلاة الليل ، وقم: ١٢١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المصلاة ، باب كم الوتر ، وقم: ١٢١ ، ومسئد أحمد ، وسبين ابين ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في صلاة الليل والنهار مثني مثني وقم: ١٢٥ ، ومسئد أحمد ، مسئد السكترين من الصحابة ، باب مسئد عبد الله بن عمر بن المطاب وقم: ٣٢٢٣ ، ١٣٣١ ، ٣٣٨٠ ، ٣٥٨٠ ، ٣٥٩ ، ١٢٥٩ ، ١٢١٨ ، ٢٢١٨ ، ١٣٢٨ ، ١٣٣٨ ، ٣٥٨ ، ٣٥٩ ، ١٢٨٥ ، ١٢٨٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٠٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١

یں سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا " صلونة السلیل مشتی مشتی" رات کی نماز دودوکر کے پڑھنی چاہئے ، "فاذا خشسی احد کم الصبح" ، جب تم میں سے کی کوئی طلوع ہونے کا اندیثہ ہوتو" صلی رکعة

واحدة، توتوله ما قد صلى" ايك ركعت پاره ئے جواس نے بہلے پاھى ہے اس كووتر بناوے۔ ا ۹۹ سو عن نافع: أن عبدالله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في

الموتو حتى يأمو ببعض حاجته. اور حفرت عبدالله بن عمرٌ وتركى تين ركعتيس پڙھتے تھے، اس طرح كه دوركعتوں اور ايك ركعت ك درميان سلام چيمراكرتے تھے "حتى يامس ببعض حاجته" يعنى دوركعتوں كے بعدكس كوكوكى كام بتا ديا چر كمرْ بے موكرايك ركعت يڑھ لى۔

# وتز كأحكم

صلاۃ الوتر کے بارے میں بیاختلاف ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک واجب نہیں بلکہ سنت ہے ، امام ابوصنیفہ رحمہ القداس کو واجب قرار دیتے ہیں۔

# وتر کے عدم وجوب پرامام شافعیؓ کااستدلال

ا مام شافعی رحمہ اللہ نے بیرحدیث ''فیفر ائض الصلواۃ حمس و ما سو اهما تطوع' بقل کر کے کھو ہے کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض میں اور اس کے علاوہ نقل ہے ۔ امام ش فعی نے اس ہے وتر کے عدم وجوب پر استدلال کیا کہ وتر واجب نہیں ہے ، کیونکہ نبی کریم شانے فر مایا کہ ون اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور پھر خاص طور پر بیسوال بھی کیا گیا کہ کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پرکوئی فرض ہے تو آپ شانے فر مایا کہ نبیں اور پھر خاص طور پر پر صن چا ہواور وتر اس میں داخل نہیں ہے

# امام اعظم ابوحنيفير كامؤ قف اوراختلا ف ائمه مين تطبيق

اما م اعظم او م ابوصنیفہ رحمہ المتدفر ماتے ہیں کہ ونز کا ذکر اس کئے نہیں فر مایا کہ وہ عشاء کے تو ابع ہیں سے ہے۔ لہذا تو ابع ہونے کی وجہ سے اسے ان پانچ نماز وں ہی کے اندر داخل کیا اس لئے الگ ذکر نہیں فر مایا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جس وقت وہ سوار کررہے ہیں اس وقت ونز واجب شہوا ہو، کیونکہ ونز کے وجوب کے لئے تزیدی ہیں جور وابت آئی ہے اس کے الفاظ میہ ہیں کہ:

ع كتاب الأم ، ج: ١ ، ص: ١٨٠.

أن الله أمدكم بالصلوة هي خيرلكم من حمرالنعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. "

یعنی اللہ نے تمہارے اوپر زی<sub>د</sub> د تی کی ہے اور کمک بھیجی ہے ایک ایسی نماز کی جوتمہارے لئے سرخ اونٹول سے بھی بہتر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شروع میں وترکی نماز نہیں تھی ، بعد میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے مشروع کی گئی تو میں ممکن ہے کہ جس وفت حضرت عنام بن ثغلبہ بیہ سوال کررہے ہوں اس وفت تک وتر واجب نہ ہوا ہو ملکہ بعد میں واجب ہوا ہو، اگر بالفرض پہلے واجب ہوگیا تھا تب بھی عشاء کے تو الع میں شار کرلیا ہوتو سے بھی کچھ بعید نہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ وتر کوفرض نہیں کہتے بلکہ واجب کہتے ہیں اورامام ابوحنیفہ کی بیاصطلاح ہے کہ وہ فرض و واجب میں فرق کرتے ہیں اور عملی اعتبار ہے اتنا زیا وہ فرق اس لئے نہیں ہے کہ خودامام شافعیؓ جواس کے وجوب کا اٹکارکرتے ہیں وہ فرض و واجب میں فرق نہیں کرتے ۔

شوافع کے نزد کیک وتر آگدالسنن ہے لینی تمام سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد سنت ہے۔ گویاان کے نزد کیک وتر کا درجہ سنن مؤکدہ سے ذرااونچا اور فرض سے نیچا ہے۔ اور امام ابوطنیفہ مجمی ہے کہتے ہیں کدوہ فرض اور سنت کے درمیان ایک مرتبہ ہے اور وہ اس کو واجب کہتے ہیں۔ یم

اس سلسنے میں ایک لعیفہ مشہور ہے کہ ایک آ دمی اہام صاحب کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ دن مجر میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ اہام صاحب نے فرمایا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں۔ کہا کہ وتر فرض ہے یا نہیں؟ تو آ پ نے کہا ہاں وتر بھی واجب ہے پھر کہا اچھا کتنی نمازیں رات بھر ہیں فرض ہیں؟ تو اہام صاحب نے فرمایا کہ پانچ نمازیں، کہ وتر واجب ہوئے اور آخر ہیں وہ فض نمازیں، کہ وتر واجب ہوئے اور آخر ہیں وہ فض نمازیں، کہ وتر واجب ہے یا نہیں؟ فرمایا وجواب ہوئے اور آخر ہیں وہ فض ہیں اور دوسری میں اور دوسری طرف کہدرہے ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور دوسری طرف کہدرہے ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور دوسری طرف کہدرہے ہیں کہ وتر واجب ہے، آپ کو صاب تی جو نہیں آتا۔

ا مام الوحنیفه رحمه الله کا منشاء به تھا کہ وتر کا وجوب کوئی مستقل عبادت نہیں بلکہ عشاء کے تو ابع میں سے ہے، اس لئے اس کوالگ شارنہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک عشاء کے فرض نہ پڑھے ہوں اس وقت تک وترضیح نہیں ہوتے ۔

ح - صنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، ابواب الوتر ، باب ماجاء في فضل الوتر ، وقم : ١٣٠٣.

٣ يدائع الصنائع ، ج١٠ ، ص: ١٩ ، و حاشية الطحطاوي على مراقي القلاح ، ج: ١ ، ص: ٩٥٠.

لبذاا گرنسی مخص نے ساری رات عشاء کی نما زنہیں پڑھی ،اور آخری رات میں جا کرعشاء کی نما زیڑھی تو جب تک عشاء نہیں پڑھی اس وقت تک وتر واجب نہیں اور نہ ادا ہوسکتا ہے، جب فرض پڑھے گا تو پھروتر واجب اوراداء ہوں <u>گے ہ</u>ے

## ركعات وتراوروتربسلا مين كامسئله

## شوافع كامسلك

حدیث باب امام شافعی رحمداللد کی دلیل ہے جواس بات کے قائل ہیں کہ وتر ایک رکعت بھی ہوسکتی ہے اور تین رکعت بھی ہوسکتی ہے، لیکن تین رکعتیں اس طرح ہیں کہ دور کعت کے بعد سلام پھیر دیں اور پھر تیسری رکعت نی تحریمہ کے ساتھ پڑھیں بینی تین رکعت بسلامین ،اوراگر تین رکعت ایک سلام کے ساتر پڑھیں تو پھران کے نزد یک دوسری رکعت میں تعدونیں ہے۔

## امام ما لك وامام احدٌ كامسلك

امام ما لک رحمداللداورامام احدرحمداللد بھی وتربسلامین کے قائل ہیں، اگر چدامام مالک سے منقول ہے كەدە ايك ركعت وتركودرست نبيس بيجيتے اليكن وتر بسلامين كوجائز اورمشروع بيجيتے ہيں ۔

#### حنفيه كالمسلك

حنیہ کہتے ہیں کہ وتر کی تین رکعتیں ہیں اور تینوں رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ہیں درمیان میں وو ركعتوں يرقعده بھي ہوگا۔

# حنفنہ کے دلائل

حنفیہ کی دلیل بہت ساری احادیث ہیں جن میں دمر کی تنین رکعتوں کا ذکر ہے۔ ا- معیم بخاری کی وه حدیث جوحضرت عائشد ضی الله عنها سے روابیت ہے کہ:

"عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها : كيف كانت صلاة رسول الله الله في رمضان ؟ فقالت : ماكان رسول الله في يزيد في رمضان و لا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعاً فلا تسال عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل

العلهم، ج: ١ ، ص: • ٥٠.

عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا. "<sup>ك</sup>

۳۰ مشرت عبرالله بمن عباس گی مدیث مروی بے کہ: "قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقواً فی الوتر ﴿سبح اسم ریک الاعلی ﴾ و ﴿قل یاایها الکفرون ﴾ و ﴿قل هوالله احدی فی رکعة رکعة ."^

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ رکعات تنجد کی تعداد بدلتی رہتی تھی ،لیکن وٹر کی رکعات کی تعداد میں کوئی تبدیلی ٹہیں ہوتی تھی بلکہان کی تعداد ہمیشہ تین ہی ہوتی تھی ۔

بيتمام احاديث وتركى تين ركعات پرصرت ميں .

اس کے علاوہ ایسی متعدد احادیث مثلاً نسائی ،طحاوی اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ نینوں رکھتیں ایک ہی سلام کے ساتھ ہوتی تھیں۔

يرسب حفيه كيمضبوط دلائل بين ـ

ل - صحيح البخاري ، كتاب التهجد ، باب قيام النبي 🏶 بالليل في رمضان وغيره ، رقم : ١١٠٠ .

يح. سنن التومذي ، كتاب ، باب ماجاء في الوتر بثلاث ، وقم :

إعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٣١ ، رقم : ١٩٥٩ .

ع إعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٣٣ ، وقم: ١٩٥٥ .

ول إعلاء السنن ، ج: ٢، ص: ٣٢ ، رقم: ١٩٥٢ .

#### حديث باب كاجواب

جہاں تک حدیث باب كاتعلق ہے تواس كے دو حصے ہيں:

ایک حصه مرفوع ہے اور دوسرا حصہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ پرموقوف ہے۔ مرفوع جھے میں یہ ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کوضیح 'ہونے کا اندیشہ ہوتو وہ ایک رکعت پڑھ لے کہ ماقبل کو وتر بنا دے گی۔

حنفیداس کی تا ویل کرتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ دور کعتیں تو پڑھتا چلاآ رہاہے ،اب جب صبح کا ندیشہ ہوا توا کی رکعت کا اضا فہ کر کے تین بنا دے ، بیمعنی نہیں ہے کہ ایک رکعت تنہا پڑھ لے۔اس کی تا سکی ان روایا ت ہے بھی ہوتی ہے جوابھی ذکر کی ہیں۔

نیزاس کی تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے بتیرا سے منع فرمایا۔''بتیرا'' تنہاایک رکعت کو کہتے ہیں اوراس ہے بھی تا سَدِ ہوتی ہے کہ مغرب کو وتر النہار کہا گیا ہے اور بیدوتر اللیل ہے اوراس میں سب كا اتفاق بهج كِمغرب كي تين ركعتيس إيك سلام كے ساتھ ہوتی ہيں ،الہٰ داوتر الليل بھی تين ركعتيٰس ايك سلام کے سرتھ ہوئی جا ہنیں ۔ <sup>ال</sup>

حدیث باب کا دوسرا حصیه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهم کا ہے وہ بے شک دور کعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھرا کیک رکعت پڑھتے تھے،لیکن وہ ان کا اپناعمل ہے جوا حادیث مرفوعہ کے مقابلے میں جمت نہیں ہے۔<sup>الل</sup>

 ال وفي كل ذلك دليل على صحة ماروى في البناب من النهي عن البعير اء ، فإن الوتر بواحدة أو الفصل بين الركمة والركعتين منه لوكان معمارفا بين الصحابة جوازه لم ينكروا على فاعله ولم يعيبوه عليه ، فالحق ماعليه ألمتنا السمشقية رمنسي اللَّه تعالى حنهم أن الولر حلى فلات كفلات الْمغرب موصولة يعشهدين لا يسبلم إلا في آخرهن ، وهو الثابت عنه 🎕 فحلا وقولاً ، وهو الذي أجمع عليه جمهور الصحابة بعده ، كماذكرنا كل ذلك مفصلا فيما تقدم ، ولنصمري لوأنصف المعامل في الأحاديث الواردة في الباب لأعترف بقوة ما استخرجه أبو حنيقة من لجة هذا العباب ، اعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٢٨.

٣٤ ولا يتمارضه أيضنا منا رواه البطيحاوي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه : (( أنه كان يقصل بين شقعه ووتره يشسطيسة ، وأخير أن النبي ﷺ كسان يفعله )) ، فإن رواية الفصل في الموتو تفرد بها ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي 🚳 ، وخالفه في ذلك أبي بن كعب و عائشة و أنس و ابن مسعود ، فرووا عنه 🕮 : (( أنه كان يوتر بثلاث لا ..... ﴿ بِقِيهِ عاشيه الكلِّم في ير ﴾ ... ..... يسلم إلا في آخر هن )) كما تقدم ، وأيضا: اور بیاس حدیث کے راوی ہیں جس میں ہے" الوقو و سحعة من الليل" انہوں نے اس كا يمي مطلب سمجها، لہذااس كے مطابق عمل كيا۔

البنة متندرک حاکم بین ایک حدیث ہے جس بین حضور اقدی الله کا دوسلاموں کے ساتھ وتر پڑھنا منقول ہے، بلکہ اس بین بیفظ بھی ہے ''کان یتکلم بین الو کعتین والو کعنی' کدایک رکعت اور دور کعتوں کے درمیان کلام بھی کرتے تھے۔ سیل

اس حدیث کاشافی اوراطمینان بخش جواب حنفیہ کے پاس نہیں ہے اور جوتا ویلات کی گئی ہیں وہ پُر تکلف ہیں، مثلاً ایک تا ویل سے کی گئی ہیں وہ پُر تکلف ہیں، مثلاً ایک تا ویل سے کی گئی ہیں کے ماقبل کووتر ہیں، مثلاً ایک تا ویل بد کی گئی ہے کہ رکھتین سے سنت فجر مراد ہے اور رکعۂ سے مراد وہ رکعت جس نے ماقبل کووتر بنایا، تو معنی بیہ ہوئے کہ وتر اور سنت فجر کے درمیان بات چیت قرمایا کرتے تھے، اب بیز بردیتی کی تا ویل ہے جو بنتی نہیں ہے۔

# حدیث سے دونو ں طریقے ثابت ہیں

مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے والندسجانہ و تعالی اعلم کہ حضور اقدس ﷺ سے دونوں طریقے ثابت ہیں۔ تین رکعتیں بسدام واحد بھی اور تین رکعتیں بسلامین بھی۔

حنفیه کا طریقه عام طور پریه ہوتا ہے کہ جب اس قتم کی روایات میں اختلاف ہوتو اس جانب کو اختیار

...... ﴿ كَرُشِيْتَ يَوْسَدُ ﴾ ..... فإنسا ما رواه ابن صمر حكاية عن الفعار وحديث النهى عن البيع عن المعرم يجعل البيع عن المعرم يجعل المعرم يجعل المعرم متأخرا كي لا يلزم النسخ مرتين .

وأسا ما رواه البخارى عن ابن عمر: ((أن رجلا سأل النبي الله عن صلاة الليل ، فقال: صلاة الليل مثنى مفاذا خشسي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى)) ، فلا حجة فيه كما قال الحافظ في "الفتح" ، ولفظه: وإستدل بقوله الله الإراضيلي وكمة واحدة )) على أن فصل الوتر أفضل من وصله ، بأنه ليس صويحا في الفصل ، فيحتمل أن يويد بقوله: ((صلى ركعة واحدة)) أي مضافة إلى وكعتين مما مضى اهر ٢: ٣٨٠) ، والله أعلم ، إعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٢٢.

"ال ومنها أن كلام الناس للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة وعطأ والحسن والشعبي وقتادة والأوزاعي ومالك و الشافعي و أصمد وجميع المحدثين ﴿ وقال أبو حنيفة ﴿ وأصحابه والنووى في اصح الروايتين تبطل صلاته بالكلام ناسيا أو جاهلا لحديث ابن مسعود ، شوح النووى عنى صحيح مسلم ، ج: ۵ ، ص: اك.

کرتے ہیں جواحوط ہوا ورا دفق بال صول ہوا ورتین رکعتوں کا ایک سلام کے سرتھ پڑھنا احوط بھی ہے کہ اس میں سب کے نز دیک نمی زہوج تی ہے اور جواصول ابھی بیان کئے گئے ہیں ان کے بھی مطابق ہے، لہذا حنفیہ نے اس کو اختیار کیا، ورنہ دوسراطریقتہ بھی ثابت ہے، اس کوغیر ثابت کہنا مشکل ہے۔

میں نے پہلے کہا تھا کہ خود حنی ہو، حدیث کو حنی بنانے کی کوشش نہ کرو،لہذا دوسرے ائمہ نے جوطریقتہ اغتیار کیا ہے وہ بھی باطلِ محض نہیں ہے، زیادہ ہے زیادہ اس کومر جوح کہہ سکتے ہیں۔

ا ۹۹۲ حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالک ، عن مخرمة بن سلیمان ، عن کریب أن ابن عباس أخبره : أنه بات عند میمونة و هیی خالته سفاضطجعت فی عرض وسادة ، واضطجع رسول الله و أهله فی طولها ، فنام حتی انتصف اللیل أو قربا منه فاستیقظ یسمسح النوم عن وجهه ، ثم قرأ عشر آیات من آل عمران ، ثم قام رسول الله و إلی شن معلقة فتوضاً فأحسن الوضوء ثم قام یصلی ، فصنعت مثله . فقمت إلی جنبه فوضع یده الیسمنی علی رأسی و أخذ باذنی یفتلها . ثم صلی رکعتین ثم رکعتین ، ثم اضطجع حتی جاء ه المؤذن فقام فصلی رکعتین ثم خرج فصلی الصبح . الله و فصلی الصبح . الله و فصلی الصبح .

حضرت عبدائند بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت الحارث کے پاس ایک رات گزاری تھی ، ان کے گھر میں رات گزار نے کا منشاء بیٹھا کہ رسول کریم ﷺ کے رات کے معمولات معلوم کرسکیں اوران پڑعمل کریں ، پس اس حدیث میں بی تنجد کی ہارہ رکھتیں بیان کی ہیں ۔

٩٣ - حدثنا يحيئ بن سليمان قال : حدثني ابن وهب قال : أخبرني عمرو أن

<sup>&</sup>quot; وفي صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ، رقم: ١٢٥٥ ، وستن النسائي ، كتاب الإمامة ، الترميذي كتاب الصلاة ، باب ماجاء في الرجل يصلي ومعه رجل ، رقم: ٢١ ٢٠٢٥ ، وستن النسائي ، كتاب الإمامة ، ياب موقف الإمام والمناموم صبي ، رقم: ١٩٤٠ ، وكتاب العطبيق ، باب المدعاء في السجود ، رقم ١٠١ ، وكتاب قيام المليل وقبطوع النهار ، باب ماذكر ما يستفتح به القيام ، رقم: ٢٠٢ ، وستن ابي داؤد ، كتاب الطهارة ، رقم: ٥٣ ، وكتاب الصلاة ، باب المسادة ، باب السواك لمن قام من الليل ، رقم: ٢١٥ ، ومستد احمد ، ومن مستد بتي هاشم ، باب بداية مستد عبد الله بين العباس ، رقم: ٣١٤ ، ١٢١١ ، ٢٢١٨ ، ٣٠٠ ، ١٠ ١٣١ ، ١٣١٣ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب صلاة النبي في الوتر ، رقم: ٣٣٢ ، وستن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب مقام من يصلي مع الإمام إذا كان وحده ، رقم : ٢٢٥ .

عبر الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي ﷺ: (( صلاة الليل مشنى مشنى، فإذا أردت أن تنصرف فأركع ركعة توتر لك ما صليت )). قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع، و أرجو أن لا يكون بشى ء منه بأس. [راجع: ٣٤٣]

قاسم بن محمد کہتے ہیں ہم جب ہے بڑے ہوئے ہیں لوگوں کود یکھا ہے کہ وہ تین رکعت وتر پڑھتے ہیں،
لیکن ساتھ کہتے ہیں کہ سب جائز ہے، تین سے پڑھو، پانچ سے پڑھو، سات سے پڑھو، نوسے پڑھو۔ و اُرجوان
لا یکون بشیع منه باس. یا درہے کہ احادیث میں بااوقات پوری تجد کی نم ز پر بھی وتر کا اطلاق کردیا گیاہے۔
8 م 9 9 - حدثنا أبو اليمان قال: اُخبرنا شعيب، عن الزهری، عن عروة اُن عائشة

اجبرته: أن رسول الله هكان يصلى إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته \_ تعنى بالليل \_ فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه و يركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة.

[راجع: ٢٢٢]

ایک بجدوا تنالمبا کرتے تھے جتنی دریمیں تم پچاس آیتیں پڑھو۔

## (٢) باب ساعات الوتر،

## وتر کے ساعتوں کا بیان

قال أبو هريرة : أو صانى رسول الله ﷺ بالوتر قبل النوم.

990 - حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: قلت لإبن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة نطيل فيهما القراءة ؟ فقال: كان النبى الله من الليل منى مثنى ويوتر بركعة ، و يصلى ركعتين قبل صلاة الغداة وكان الأذان بأذنيه. قال حماد: أى بسرعة. [راجع: ٣٤٢]

لعنی فجر کی دور کعتیں جلدی جلدی پڑھتے تھے زیدہ لمی نہیں کرتے تھے۔

9 9 9 - حدثنا عمر بن حفص قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الأعمش قال : حدثنى مسلم ، عن مسروق عن عائشة قالت : كل الليل أوتر رسول الله الله التهي وتره

#### إلى السحر. فل ١٢٠

اس حدیث میں بیہ بتانامقصوہ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے وتر رات کے مختلف حصوں میں پڑھی ہیں، بھی اول کیل میں میں ہوآ پ ﷺ اول کیل میں اور بھی سخر کیل میں '' وانتھی وقرہ المی المسحر''کین آخر میں جوآ پ ﷺ نے وتر قائم کئے وہ سحری کا ونت ہے بیعنی نماز فجر سے پہلے۔

# (٣) باب إيقاظ النبى ﷺ أهله بالوتر

آنخضرت ﷺ کااینے گھروالوں کووٹر کے لئے جگانے کابیان

992 - حدثناً مسدد قال : حدثنا يحيىٰ قال : حدثنا هشام قال : حدثنى أبي ، عن عائشة قالت : كان النبي الله يصلى وأنا راقدة ، معترضة على فراشه . فإذا أراد أن يوتو أيقظني فأوترت . [راجع : ٣٨٢]

# وترکی شرعی حیثیت اور حنفیه کی دلیل

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تہجد کے لئے تو نہیں اٹھاتے تھے، کیکن وتز کے لئے اٹھاتے تھے۔ بیرحنفیہ کی دلیل ہے کہ وتر کی نمی زواجب ہے، اگر سنت ہوتی تو جیسا کہ عام سنتیں ہیر تو پھراس میں اور تہجد میں کوئی فرق نہیں تھا، کیکن اس کے لئے اٹھایا ہے،معلوم ہوا کہ بیدواجب ہے۔ کیل

۵٤ لا يوجد للحديث مكورات.

٢] وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ا في الليل وأن الوتر ركعة، وقسم: ٢٣٠ ، وسنن الترملي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في الوتر من أول الليل وآخر، وقم ١٩٠ ، وسنن النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب وقت الوتر، وقم ١٩٢٠ ، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب في وقت الوتر، وقم ١٢٢٠ ، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في الوتر آخر الليل، وقم ١٤٥٠ ، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، وقم: ٢٣٨٢١ ، ومن الداومي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في وقت الوتر، وقم: ١٥٣٠ .

٤٤ قال الحافظ في "الفتح" واستدل به على وجوب الوتر لكونه الله الله سلك به مسلك الواجب حيث لم يدعها نائمة و أيقظها لتهجد ، وتعقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب ، نعم إيدل على تأكد الوتر وأنه فوق غيره من النوافل الليلية اهـ ، فتح القدير ، ج: ٢ ، ص: ٣٨٧ ، وإعلاء السن ، ج: ٢ ، ص : ٣٢ .

حنفیہ کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس میں ہے:

"الوتر حق فيمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق قمن لم يوتر فليس منا"<sup>1</sup>

ابوداؤداورترندى ميس بيصديث آئي ہے:

أن الله أمدكم بالصلوة هي خيرلكم من حمرالنعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر .<sup>ق</sup>ل

الله تعالی نے تمہار ہے ہے ایک نم ز کا اضافہ کیا ہے۔ اب جس کی نبیت الله تعالیٰ کی طرف ہوہ ہا فرض ہے یا واجب ، کیونکہ سنت کی نبیت حضور وہ کی طرف ہوتی ہے۔ ریبھی حنفیہ کی دلیل ہے کہ صلوٰ ۃ وتر واجب ہے۔

## ائمه ثلا نثركا مسلك

حقیقت میں علمی اعتبار سے بیکوئی بڑا اختلاف نہیں ہے بلکے لفظی جیسہ ہے ، کیونکہ ائمہ ثلاثہ بھی اس کو آکدالسنن کہتے ہیں اور چھوڑنے کو جو ئزنہیں کہتے ، چونکہ ان کے نز دیک واجب کا کوئی مرتبہ نہیں ہے اس لئے وہ وتر کوسنت کہتے ہیں ۔

حنفیہ کے نز دیک سنت اور فرض کے درمیان واجب کا مرتبہ ہے، لہٰذاوہ واجب کہتے یں۔ تو ہیکو کی بہت بردا ختلاف نہیں ہے۔

## $(\gamma)$ باب : ليجعل آخر صلاته وترا

# وتر کوآ خری نماز بنا نا چاہیئے

99۸ - حدث مسدد قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله قال : حدثنى نافع ، عن عبد الله بن عمر : عن النبي الله قال : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » .

نقض وتركى تحقيق

اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتوا . كامركوجهوراتناب برمحول كرتے بين،اس لئے كه خود

<sup>14</sup> إعلاء السنن، ج: ٢، ص:٣، رقم: ١٩٣١.

<sup>9 -</sup> صنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، ابواب الوتر ، باب ماجاء في فضل الوتر ، رقم : ١٩٠٠.

آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم سے وتر کے بعد دورکعت پڑھنا ثابت ہے۔

خود حضرت ابن عمرٌ نے فر مایا کہ نقض وتر کا مسئلہ میں نے اپنی رائے کے مستنبط کیا ہے۔ اس پر آنخضرت اللہ سے میرے یا سی کوئی روایت نہیں ہے۔ نق

# ركعتين بعد الوتر كاحكم

وتر کے بعد حضور اقدی ﷺ ہے دور کعت بڑھنے کی متعدد احادیث ثابت ہیں۔

الف) عن أم سلمة أن النبي ﷺ كان يصلي بعد الوتر ركعتين. ٢٢٠

ب) أن النبي الله كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت و قل يا أيها الكفرون. وم

ج) کان یصلی ثلاث عشرة رکعة یصلی ثمان رکعات ثم یوتر ثم یصلی رکعتین و هو جالس فإذا أراد أن

يركع قام فركع ثم يصلى ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.

د) أن النبي الله كان يصلى بعد الوتر الركعتين وهو جالس ويقرأ في الركعة الأولى بأم القران و" إذا زلزلت"

مع قال قال بن عمر رضي الله عنهما ثم شنى افعله برأى لا أرويه شرح معاني الآثار ، ج: ١ ، ص: ١٣٣١.

ال عن ابن عمر أنه كان إذا نام على وتر ثم قام يصلى من الليل صلى ركعة إلى وتره فيشفع له ثم أو تر بعد في آخر صلاته قال الزهرى فيلغ ذلك ابن عباس فلم يعجبه فقال إن ابن عمر ليوتر في الليلة ثلاث مرأت ، مصنف عبد الرزاق ، ج.٣٠، ص: ٢٩، باب الرجل يوتر ثم يستيقظ فيريد أن يصلى ، رقم : ٣٩٨٢

٣٢ - منن الترمذي ، باب ماجاء لا وتران في ليلة ، ج٠٠ ، ص: ٣٣٥ ، رقم : ٣٤١.

٣٣] شرح معاني الآثار ، ج: أ ،ص ٢٠ ٣٣١.

٣٤ - صحيح مسلم ، ج٠١ ، ص: ٩ - ٥ ، رقم : ٢٣٨ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

#### وفي الثانية "قل يا أيها الكفرون". <sup>شِي</sup>

بعض حفرات نے کہا ہے کہ یہ "اجعلوا آخو صلوتکم باللیل و تواً" کے ضاف ہے،اس سے جن احادیث سے در کھتین بعد الوقی کا ثبوت ہے ان کوسقت فجر پر محمول کیا ہے، حال انکہ بہت ی احادیث سے اس احادیث سے اس تاویل کی تر دید ہوتی ہے۔ جن میں سے ایک حدیث وہ شے جس میں آپ شے نے فروی اگرتم و تر رات کے اوّل وقت میں پڑھارے ہوتو اس کے ساتھ و در کعتیں پڑھاو، کیونکہ پیٹیس رات کو تجد کے لئے اٹھ سکویانہیں۔

اس سے پنة جلا كەبىددوركىتىن فخروالى نېيىن بىل، لېذامعلوم ہوا كەحفىوراقدى ﷺ سے وتر كے بعد دوركىتىن پڑھنا ئابت ہادرآ ب ﷺ كاان ركعتول كوبىيھ كر پڑھنا ئابت ہے،اس ئے بعض حضرات نے فر ، ي كەان ركعتوں میں سنت جلوس ہے ندكہ قیام ،اس لئے ایس كوئی ایک روایت نہیں ہے بلكہ متعدد روایات ہیں۔ ۲۶

أور

"اجعلوا آخو صلوتكم بالليل وتوأ" كى توجيه يهوسكن كدركتين وتركتا بع بير.

## (۵) باب الوتر على الدابة

سواری پروتر پڑھنے کا بیان

# "صلوة الوتر على الراحلة" كاحكم

9 9 9 - حدثنا إسماعيل قال: حدثنى مالك ، عن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة . فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته ، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت ؟ فقلت : خشيت الصبح فنزلت فأوترت ، فقال عبد الله : مالك في رسول الله الله أسوة حسنة ؟ فقلت : بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله

۵۲ سنن البيهقي الكبرى ، ج: ۳، ص ۳۳ ، باب في الوكعتين بعد الوتر ، وقم: ٣١٠٢ .

۲۲ وحسماله المتووى على أنه صلى الله عليه واله وسلم فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالساء فتح البارى ،
ج:۲ ، ص: ۲۸۰ .

علیہ وسلم کان یوتر علی البعیو. [انظر: ٠٠٠ ، ١٠٩٩ ، ١٠٩٩ ، ١٠٩٨ ، ١٠٩٨ ، ١٠٤] علیہ وسلم کان یوتر علی البعیو. [انظر: ٠٠٠ ، ١٠٩٨ ، ١٠٩٨ ، ١٠٤] علیہ ترجمہ: سعید بن بیار رہ روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ ہیں عبراللہ بن عمر رہ اتھ مکھ کے راستہ پر جار ہا تھا جب جھے جم ہونے کا خطرہ ہوا تو ہیں اثر ااور وتر پڑھ کران سے ملا ،عبداللہ بن عمر الله نے پہا کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا جھے فجر کا خطرہ ہور ہا تھا چنا نچہ میں اثر ااور وتر پڑھ لیے ،عبداللہ نے کہا کہ تہا ہاں واللہ! تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ بھی اونٹ بروتر پڑھ لیتے تھے۔

# (۲) باب الوتر فی السفر سفرمیں وتریڑھنے کابیان

• • • • • - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ،
 عن ابن عمر قال: كان النبى ﷺ يضلى فى السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ
 إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته . [راجع: ٩٩٩]

سعید بن بیار کہتے ہیں کہ میں عبدالقد بن عمر عے ساتھ مکہ کر مہ کے راستے میں سفر کرر ہاتھا۔ سعید کہتے ہیں کہ جب صح کا اندیشہ ہوا تو میں اپنی سواری سے پنچا تر آیا" فاو قو ت "اور وتر ادا کئے۔" شم لحقته"، پھر میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ل گیا۔

فقال عبدالله بن عمو: حفرت عبدالله بن عمّر نه به این کنت؟ پس نه که این کنت؟ پس نه که به محصی کا اندیشتهاس کے پس نے مواری ہے اُترکروتر پڑھے ہیں۔ فسقسال عبدالله ، عبدالله بن عمر نے فره یا، مالک فی رسول الله اسوة حسنة؟ کیاتمہارے لئے رسول الله الله هدنیس ہے۔

23 وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت ، رقم: ١١٣٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في الوتر على الراحلة ، رقم . ٣٣٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الصلاة ، باب المجال التي ينجوز فيهنا استقبال غير القبلة ، رقم : ٣٨٧ ، وكتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب الوتر على الراحلة ، رقم : ١٢٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الوتر على الراحلة ، رقم : ١٢٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الوتر على الراحلة ، رقم : ٣٣٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب وسنن الدارمي ، كتاب السنداء للصلاة ، باب الأمر بالوتر ، رقم : ٣٣٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب الأمر بالوتر ، رقم : ٣٣٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب الوتر ، رقم : ٣٣٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب الوتر ، رقم : ٣٣٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب

مسلك شوافع اوراستدلال

اس سے شافعیہ نے استدال کیا ہے کہ راحلہ پر بالایماء وتر پڑھنا جائز ہے، جس طرح نو ، فل جائز ہیں۔ میں مسلک حنفید اور استند لال

حفیہ کا کہنا ہے کہ وتر پڑھنے کے لئے سواری سے اتر نا ضروری ہے۔ ایک

حنفیه کا استدلاً ل خود حفرت عبرالله بن عمر کی روایت سے جوط اوی نے نقل کی ہے کہ " عبدالله بن عمر کی کان یصلی علی راحلته و یو تو بالأرض " - " ا

تبجد کی نماز را حلہ پر پڑھتے تھے لیکن جب وتر کا وفت آتا تو زبین پراتر تے تھے اوراس عمل کو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی طرف منسوب فرماتے ، بظاہر یہ بالکل حدیث باب کے خلاف ہے۔

وونوں میں بات بیہ کہ جہال میر کہا گیا کہ آپ کے وتر راحلۃ پر پڑھ لینے تھے اس سے بھی صلوٰ قاملیل مراد ہے بعنی تنجد کی نماز ، کیونکہ بعض اوقات وُڑ کا اطلاق صلوٰ قاللیل پر بھی ہوجا تا ہے اور طحاوی کی روایت میں تفصیل کر دی کہ تنجد تو راحلہ پر پڑھتے تھے ، کیکن جب وتر کا وقت آتا تھا تو زمین پر اتر جاتے تھے اس طرح وونوں میں تطبیق ہوسکتی ہے۔ اسے

٨٤ المجموع، ج:٣، ص:٢٨.

<sup>29</sup> المبحر الوالق، ج: ٢ ، ص: ٣١ ، وعمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٢٢٨.

٣٤٩ - شرح معاني الآثار : ج: ١ ، ص: ٣٢٩.

# (2) باب القنوت قبل الركوع و بعده ركوع سے پہلے اور اس كے بعد دعائے قنوت پڑھنے كابيان

المس بن مالک عن القنوت فقال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم قال: سألت الس بن مالک عن القنوت فقال: قب کان القنوت. قلت: قبل الرکوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرنى عنک أنک قلت: بعد الرکوع، فقال: گذب، إنما قنت رسول الله الله المس بعد الرکوع شهرا، أراه کان بعث قوما يقال لهم: القراء، زهاء سبعين رجلا إلى قوم مشركين دون أولئک و كان بينهم وبين رسول الله الله عهد فقنت رسول الله الله المسهرا يدعو عليهم. [راجع: ا ١٠٠١]

قنوت وتركا مسئلهر

یہ بعد الرکوع قنوت کا ذکر ہے اور ساتھ صبح کی قید بھی گئی ہوئی ہے اور دوسری حدیث ہے پتہ چاتا ہے کہ اس سے قنوت نا زلہ مراد ہے، لہذا قنوت نا زلہ میں قنوت بعد اسرکوع ہے جیسا کہ بھارا مذہب ہے، لیکن جوقنوت وتر کا ہے وہ قبل الرکوع ہے۔ ۳۳

٣٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين ، وقم : ١٠٨١ ، وسنن النسائي ، كتاب العطبيق ، باب المقنوت في صلاة الصبح ، وقم : ١٢٠١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب القنوت في الصلوات ، وقم : ٢٣٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة المصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في القنوت قبل المركوع وبعده ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، وقم : ٢٠٥٠ ا ، ١٢٩٥٠ ا ، ١٢٩٥٠ ا ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في القنوت بعد المركوع ، وقم ١٢٣٥٠ ا ، ١٢٩٥٠ ا ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في القنوت بعد المركوع ، وقم ١٢٥٥٠ ا ، ١٥٥٠ ا ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في

٣٣ وههنا قد ثبت القنوت في الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع مطلقا بأسانيد متعددة ثابتة موصولة، ملاحظه فرمائين : إعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص. ٠ ٤ .

حنفیہ کے نز دیک قنوت ِ وتر قبل الرکوع مشر وع ہے ، یہی مذہب اما م ما لک ،سفیان ثوری ،عبدامند بن مبارک اورامام اسحاق رحمہم اللہ کا ہے۔شا فعیہ اور حنابلہ قنوت کو بعد الرکوع مسنون مانتے ہیں ۔ ایک قول کےمطابق امام احمد رحمہ اللہ قنوت قبل الرکوع اور بعد الرکوع میں تخییر کے قائل ہیں ۔ سے

# قنوت نازله مين بإتھا ٹھانا

قنوت ، زلہ میں ہاتھا تھا ناشوافع اور حنابلہ کے ہاں ہے، حنصیہ کے ہاں نہیں۔

فقبہ ءنے اصول یہی بیان کیا ہے کہ جہاں ذکر ہو، وہاں وضع الیدین مسنون ہے اور جس میں ذکر نہ ہو وہاں ارسال مسنون ہے کیکن قنوت نازلہ عام قاعدے ہے ستفی ہے۔

عام قاعدہ کے اعتبار سے وضع الیدین ہون جا ہے کیکن اس میں ارسال مسنون ہے،جس کی دووجہیں ہیں: ایک وجہتو یہ ہے کہ نص میں دار د ہوا ہے، جب نص آگئ تو قیاس چلا گیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کامحل قومہ ہے اور قومہ طویل ذکر کامحل نہیں ہے، ایک عارض کی وجہ سے طویل ذکر آیا ہے،اور عارض کی وجہ سے جواس کا اصل طریقہ ہے، یعنی ارسال اس کوئییں چھوڑ ا جائے گا۔اس لئے تنوت میں بھی اِرسال کیا جائے گا۔

# وترميں شافعی امام کی اقتد ا کاتھکم

اگر وتر شافعی یا حنبلی امام پڑھا رہا ہو جیسے حرمین میں ہوتا ہے تو الیی صورت میں ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دورکعتوں میں بنیت نفل ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تصاور جب وہ تیسری رکعت میں بیٹھتے تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تھے اور جب وہ دعا کرتے تو دع میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ، بعد میں اپنے وتر علیحدہ پڑھتے۔

قصد هب أبى حنيفة أنه قبل الركوع ، وحكاه ابن المندر عن عمر وعلى وابن مسعود وأبي موسى الأشعرى والبراء بن عازب و ابن عمر وابن عباس وأنس و عمر بن عبد العزيز و عبيدة السلماني وحميد الطويل وابن أبي ليلي ، وبه قبال : مبالك وإسحاق وابن المبارك ، وصحيح مذهب الشافعي : بعد الركوع ، وحكاه ابن المندر عن أبي بكر الصديق وعبمر و عشمان و على في قول ، وحكى أيضا التخيير : قبل الركوع وبعده ، عن أنس و أيوب بن أبي تمهمة وأحمد بن حنيل ، عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٢٣٣.

٣٣ وقد اختلف العلماء هل القنوت قبل الركوع أو بعده ؟

اگر چہکوئی شخص ان کی اقتداء میں نہی کے طریقے پروتر پڑھ لے تو میراغالب گمان یہ ہے کہ ان شاءاللہ اس کی نمی زہوجائے گی ، کیونکہ ان کا طریقہ بھی غیر قابت یا باطل نہیں ہے۔ اگر چہ ہمارے ہاں حفیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ریدافتد اجائز نہیں ہے ، لیکن حفیہ میں سے پچھ صاحبان مثلاً ابن وھبان گہتے ہیں کہ جائز ہے ادران کا قول مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اگر عبد اللہ بن عمرٌ امام ہوتے تو ان کے پیچھے نمازنہ پڑھتے ، علیحدہ بڑھتے ؟

میراا پناعمل بیہ ہے کہ ہزرگوں کی اقتداء میں وہی طریقہ اختیار کرتا ہوں اس لئے کہ وہ احوط ہے، لیکن مجھی جماعت میں شامل بھی ہوجا تا ہوں۔

۳۰۰۱ – أخبرنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة ، عن التيمى ، عن أبى مجلز،
 عن أنس بن مالك قال: قنت النبى صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل
 وذكوان. [راجع: ١٠٠١]

١٠٠٣ - حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا خالد، عن أبى قلابة،
 عن أنس قال: كان القنوت في المغرب والفجر. ٣٥٠

جس زمانے میں آپ ﷺنے رعل اور ذکوان کے خلاف قنوت نازلہ میں بددعا فر مائی تھی اس زمانے میں آپ ﷺنے مغرب اور فجر میں قنوت پڑھا، اس سے مغرب میں بھی قنوت پڑھنا آپ ﷺ سے ٹابت ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ بعد میں مغرب میں قنوت پڑھنا منسوخ ہوگی، فجر میں باقی ہے۔ دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ مغرب میں آج بھی قنوت پڑھا جاسکت ہے منسوخ نہیں ہوا بلکہ باقی ہے۔

٣٥ وفي مسنن النسائي، كتاب البطبيق، باب القنوت في صلاة الصبح، رقم. ١٠٠١، ومنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوت، رقم: ١٣٣١، ومنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في القنوت قبل الركوع و بعده، رقم: ١١٤٠١، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك رقم: ١١٢٥٣.



# 

رقم الحديث: ١٠٠٥ - ٢٠٠٩

|   | • |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • | • | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • | • |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • | ~ |   |   |
|   | • | ~ |   |   |
|   | • | ~ |   |   |
|   | • | ~ |   |   |
|   | • | ~ |   |   |
|   | • | ~ |   |   |
| • | • | • |   |   |
| • | • | • |   |   |
|   | • | ~ |   |   |
|   | • | ~ |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   | • | • |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   | • | - |   |   |
| • |   | ~ |   |   |
|   |   | ~ |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

# بسم لإلله الارحمل الارحيم

# ۵ ا - كتاب الإستسقاء

# (١) باب الإستسقاء و خروج النبي الله في الإستسقاء

استسقاءاوراستسقاء میں آنخضرت ﷺ کے نگلنے کا بیان

۵۰۰۱ - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان ، عن عبدالله بن أبى بكر ، عن عباد ابن تسميم ، عن عسمه قال: خرج النبى الله يستسقى و حوّل رداء ٥. [انظر: ١١٠١، ١٠٢٠ - النام ١٠٢٠ - ١٠٢٢ - النام ١٠٢٠ - ١٠٢٢ - النام ١٠٢٠ النام ١٠٠٠ النام ١٠٢٠ النام ١٠٠٠ النام ١٠٠٠ النام 
اس روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نگلے اور بارش کے لئے دعہ فر مائی ،اس میں نماز کا ذکر نہیں۔ امام ابوصنیفہ رحمہ اللّٰہ عنے فر مایا کہ استبقاء کے لئے نم زضر وری نہیں ہے، ویسے لوگوں کے باہر نگلنے اور دعاما نگلنے ہے بھی استبقاء کی سقت ادا ہوجہ تی ہے۔

بعض حضرات نے اس قول کی بناء پرامام ابو صنیفہ کی طرف بیمنسوب کر دیا ہے کہ امام ابو صنیفہ استبقاء کی سقت کے قائل نہیں ہیں ، حالا نکہ بیر بات نہیں ہے بمکہ ان کا مطلب بیرے کہ استبقاء نماز کے ساتھ مخصوص نہیں

\_ وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة الإستسقاء ، رقم · ١٣٨٩ ، وسنن الترمذى ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في صلاة الإستسقاء رقم : • ٥١ ، وسنن النسائي ، كتاب الإستسقاء ، باب خروج الإمام إلى المصلى للإستسقاء ، وقم : ١٣٨٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، رقم : ١٩٨١ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في صلاة الإستشقاء ، رقم - ١٢٥٧ ، ومسند أحمد ، اول مسند المدنيين أجمعين ، باب حديث عبد الله بن زيد بين عاصم المازني ، وقم : ١٥٨٥ ، ومسند المدنيين المولاق ، باب العمل بين عاصم المازني ، وقم : ١٥٨٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الإستسقاء ، رقم : ١٢٥٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الإستسقاء ، رقم : ١٢٥٠ ،

ہے، بغیر نماز کے بھی استیقاء ہوسکتا ہے۔ <del>ب</del>ع

# (٢) باب دعاء النبي الله ((اجعلها سنين كسني يوسف))

۱۰۰۱ – حدثنا قتيبة قال: حدثنا مغيرة بن عبدالرحمن ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة : أن النبى كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: ((اللهم أنج عياش بن أبى ربيعة ، اللهم أنج سلمة بن هشام ، اللهم أنج وليد بن الوليد ، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر. اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف )) وأن النبى قال: ((غفار غفرالله لها ، وأسلم سالمها الله)). [راجع: ٢٩٥] قال ابن ابالزنّاد عن أبيه: هذا كله في الصبح.

# حضورا کرم ﷺ کی کفار کے حق میں بدد عا

نبی کریم ﷺ نے کا فروں کے حق میں بدد عا فر مائی کہ اے امتد! ان کو ایسے قبط میں مبتلا فرہ جیسے یوسف علیدا سلام کے زمانے میں قبط آیا تھا۔

۔ اب اس کا بظ ہراستہ قاء ہے تعلق نہیں ہے ،لیکن یہاں تھ بل تضاد ہے کہ جس طرح استہ قاء جا تزہے ، اس طرح کا فروں کے حق میں بدد عابھی جا ئز ہے ، ۱ ، م بخاری رحمہ اللہ کا یہی مقصد ہے۔

١٠٠٠ - حدثنا عشمان بن أبى شيبة قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبى الضّخى ، عن مسروق قال: كنا عند عبدالله فقال: إن النبى الله لما رأى من الناس إدبارا قال: ((اللهم سبعا كسبع يوسف) فاخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلنا الجلود والميتة والجيف، وينظره أحدكم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد إنك تأمر بطاعة الله و بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم . قال الله تعالى: ﴿فَارُتَقِبُ يَوُمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ الله قوله: ﴿إِنَّكُمُ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبُطِشُ البَطشة الكبرى يوم بدر. فقد يَوْمَ بَارِدَ فَقد

ع فهذه الأحاديث و الآثار كلها تشهد لأبي حنيفة أن الإستسقاء استغفار ودعاء ، وأجيب عن الأحاديث التي فيها الصلاة أنه صلى الله عليه و سلم فعلها مرة وتركها أخرى ، ود، لا يدل على السية ، وإلما يدل على الجواز ، عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٢٢٨،٢٦ .

منضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. [انظر: ٢٠١٠، ٣٤٧٧، ٣٤٧٨، ٣٤٧٨، የ • ለካኔ • ተለካኔ ! ተለካኔ ተተለካኔ ሞተለካኔ ግተለካ፤ ልተለካ]<sup>፲</sup>

بیرحضرت مسروق رحمہ اللّہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبد اللّٰہ بن مسعودٌ کے پاس تھے، انہوں نے فرمایا:"أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لما رأى من الناس إدبارا" ـ جب ني كريم الله نے قریش کی طرف سے روگروانی دیکھی ، لینی دیکھا کہ وہ اسلام نہیں لا رہے ہیں تو آپ ملل نے فرہ یا: "اللهم مسعا كسبع يوسف"،ا التران برسات سال الياقط نازل فرما جيها حفرت يوسف عديه السلام کے زمانے میں سات سال نازل فرمایا تھا۔ ''فاخذتھم سنة'' ، ہیں قط سالی آگئ،''حصت کل شیء'' جو سب يجه كها كلي ليني يجهنيس رب-" حتى أكلف البجلود والميتة والجيف" يهال تك كه چزاچ بااور مرداركه يا، "وينفظو ٥ أحدكم إلى المسماء فيوى الدخان من المجوع" ، آسان كلطرف سرالها تاتو مجوک کی وجہ ہے دھواں دھواں نظر آتا۔

ف اتساه أبو سفیان: ابوسفیان جواس دفت تک مسلمان نبیس ہوا تھاوہ آپ ﷺ کے پاس آیا اور کہا، يامحمد إنك تأمر بطاعة الله و بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا ، فادع الله لهم ،خود تو کا فریبے گر عاجز سکر کہہ رہا ہے کہ آپ توصلہ رحمی کرنے والے ہیں ، آپ ﷺ دعا کریں ، جو نتا ہے کہ بیدد ع فر ، کمل گے تو ضر ورقبول ہوگی ۔

قال الله تعالى ، اس كى طرف. للرت لى خاشار ه فرويا، فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبیسے ،اس تفسیر کےمطابق دخان مبین ہےاس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب لوگ آسان کی طرف سر الله تن الودهوال دهوال نظرا تا ، إلى قوله: "إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى".

انہوں نے فرمایا کہ بطشہ کبری ہے بدر کا دن مراد ہے جس میں ان کو پکڑا گیا اور ہلا کتیں واقع ہو کیں۔ فقد مضت الدخان ، كبت بي كدقيامت كي تين عدامتيل كزر چكي بين:

ایک دخان ہے، جس کا یہی واقعہ ہے کہ آسان کی طرف و سکھتے تو دھوال دھوال معلوم ہوتا۔ دوسرى" لِزَاه" ب، وه بحى كُر رچكى ب، جس كاذ كرسور هُفرقان ميس ب، "فقد كذبتم فسوف یکون لزاما" " لزام" کے معنی پکڑ کے میں ،اور بدر میں بیہو چکا ہے۔

س وفي صحيح مسلم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب الدخان ، رقم : ٢ • ٥ ٠ ، وسنن الترمذي ، كتاب تنفسير القرآن عن رسوله الله ، باب ومن سورة الدخان ، رقم : ٧٤ ٣١ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مستدعبد الله بن مسعود ، رقم : ٣٨٣١ ، ٣٨٩٥ ، ٣٩٨٩.

تيسرى علامت جوسورة الروم مين فره يا ب، "غلبت المووم، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين"، بيواقع بش پيش آچكا بـــ

# (٣) باب سوال الناس الإمام الإستسقاء إذا قحطوا لوگوں کا امام سے بارش کی دعا کے لئے درخواست کرنے کا بیان جب كەوەقحط مىں مبتلاء ہوں

 ١٠٠١ - حدثنا عمرو بن على قال : حدثنا أبو قتيبة قال : حدثنا عبدالزحمن بن عبدالله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثّل بشعر أبي طالب:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه لممال اليتاي عصمة للارامل

۱۱نظر : ۲۰۰۹ اع<sup>کی</sup>

عبدالله بن دينار عن أبيه بروايت بكر عبدالله بن عمر رضي الله عنها كوسناوه ابوطاب ك شعر ہے خمثل کررہے تھے۔

# ابوطالب كانعتبه قصيده

ورقد بن نوفل کے بعد جن صاحب کے اشعار حضور سرور دوع لم صلی انتدعلیہ وسم کی مدح ومنقبت میں سب سے زیا دہ مشہور ہوئے وہ آپ ﷺ کے چیاجنب ابوطالب ہیں ، کفار مکمانہیں مجبور کرر ہے تھے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدافعت ہے دستبر دار ہوجا تمیں ، جب ان کی طرف سے بیمطالبہ بڑوھ اور انہوں نے عرب کے دوسرے قبائل کوبھی اینے ساتھ ملانہ جا ہاتو جناب ابوطالب نے ایک زور دارقصیدہ کہاجس میں آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت ،ان کی حمایت اور مدافعت کاحق ادا کر دیا قصیدہ بہت طویل ہے، کیکن اس کے بیاشعار عربی ادے کانا قاتل فراموش سر مایہ ہیں:

ولما نطاعن حوله ونناضل

كذبتم وبيت الله نبزي محمدا

٣ - وفي سنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الدعاء في الإستسقاء ، وقم : ٢٦٢ ا ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب باقي المسند السابق ، رقم : ١٥٠٥.

ونذهل عن ابنائنا والحلائل يحوط الذمار بين بكر بن وائل ثمال اليتامي عصمة للارامل فهم عنده في نعمة وفواضل ونسلمه حتى نصرع حوله وما ترك قوم لا ابالك سيدا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يلوذ به الهلاك من ال هاشم

#### تزجمه

''اورتم غلط بجھتے ہو کہ ہم انہیں ہے یارو مدد گار چھوڑ دیں گے۔(ایبہ اس وقت تک نہیں ہوسکتا) جب تک ان (محمد) کے اردگر دہمارے لاشوں کے ڈھیر نہیں لگ جاتے ،اور ہم ان کی خاطرا پنے بیٹوں اور ہیو یوں کو ''بیت اللہ کی قتم!تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم گھر (ﷺ) پرکسی کو غالب سے دیں گے۔'' ''حالہ نکہ ہم نے ابھی ان کے دفاع میں نیز ول اور تبواروں کے جو ہر نہیں دکھائے۔'' فراموش نہیں کردیتے۔''

''اورکوئی قوم اپنے سردارکو کیسے چھوڑ سکتی ہے جو ذ مہدار بوں کو نبھا تا ہے، جس کی زبان بے حیانہیں اور جو دوسرول پر تککیہ کرنے کا عددی نہیں ہے۔''

'' وہ روئے منور والا جس کے چہرے کا واسطہ دے کر باولوں کے برینے کی دعا کیں مانگی جاتی ہیں ، جو نتیموں کا نگہبان اور بیو وَل کا پناہ گاہ ہے۔''

'' آل ہاشم کے نتاہ حال لوگ اس کی پناہ لیتے ہیں اور اس کے پاس رحمتوں اور انعامات کے جدو میں زندگی گز ارتے ہیں ۔''

ابوط لب یہ قصیدہ اپنے بھتیج کی شان میں کہدرہے ہیں جب کہ اسلام بھی نہیں لائے۔بغیر اسلام لائے ۔ یہ تعریف کررہے ہیں۔

# شعرى عملى تشريح

غزوۂ بدر میں جب شروع میں تین کے مقابلے میں تین نکلے تو مسمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت علی، حضرت علی، حضرت علی معضرت عمر بن حمزہؓ نے تو اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہم نکلے تھے۔ حضرت علی اور حضرت عمر بن حمزہؓ نے تو ایٹ ایٹے مبارز کوئل کرویا تھا، کیکن عبیدہ بن حارثؓ کے مقابل نے اچا تک پیچھے سے حمدہ کردیا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی وہ گئے۔

جب بیخ کی امید ندر ہی تو عبیدہ بن حارث نے ساتھوں سے کہا کہ مجھے نبی کریم اللے کے قدموں میں

لے جاکر ڈال دواور آپ ﷺ کے قدم مبارک پرمیراسر رکھ دوتا کہ آخر وقت تک میرا سر نبی کریم ﷺ کے قدم مبارک پر ہو،لوگ لے گئے اور لے جاکران کا سرحضورا قدس ﷺ کے قدم مبارک پر رکھ دیا۔

حضرت ابوعبیدهؓ نے اس دفت فر مایا که بارسول الله! گواه رہے کہ شعرتو ابوط لب نے کہا تھا بورا میں کر رہا ہوں۔ یعنی ابوطالب نے بیشعر کہا تھ کہ:

#### نسلمه حتى نصرع حوله

ہم حفاظت کریں گے یہاں تک کہان کے اردگر دہر رکی لاشوں کے ڈھیرلگ جائیں اور وہ بگھری ہوئی پڑی ہوں۔

٩ • • ١ - وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم ، عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر
 و أنا أنظر إلى وجه النبى الله يستسقى فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب:

وأبيـض يستسـقى الغمـام بـوجهــه لـمـال اليتــامــى عـصـمة لـلأرامـل

و هو قول أبي طالب. [راجع ١٠٠٨]

فر ، تے ہیں کہ مجھے شاعر کا قول یا دآتا تا تھا تو ہیں آپ ﷺ کے چیرہ مبارک کی طرف دیکھا تھا جب لوگ آپ سے ہارش کے لئے دعا کرنے کا کہتے یعنی جب لوگ سم کر کہتے یا رسول اللہ! بارش نہیں ہو کی ، بارش کے سئے دعا سیجھے تو اس وقت میں آپ کے چیرہ کی طرف دیکھا اور شاعر کے قول کو یا دکر تا۔

#### فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب

اس کے بعد آپ دعا کر کے اتر تے نہیں تھے کہ ہر پر نالہ جوش میں آ جا تا تھا اور ہارش ہر سنے گئی تھی۔ میں اس شعرکو یا دکرتا تھا۔

> و ابيـض يستسـقى الخمـام بـوجهــه تـمــال اليتــامـــي عــصـمة لـلارامـل

## سوال مقدر کا جواب

حضورا قدس کی نبوت سے پہلے بھی چالیس سال گزرے ہیں، مشرکین مکہ دیمن تو اعلان نبوت کے بعد ہوئے تھے اور وہ سب ریہ جانتے تھے کہ حضورا قدس کے وہ ہے تارمسائل میں، جھگڑ ہے نمٹانے میں اور اپنے معاملات سلجھانے میں حضورا قدس کی سے رجوع کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک بید مسئلہ بھی تھا کہ اگر بارش نہ ہوتی تو وہ حضورا قدس کی کے پاس آتے اور دعاکی درخواست

کرتے اور بہ کوئی ایک واقعہ نبیں بکہ اس کامعمول تھا۔

ای کی طرف ابوطالب نے اشارہ کیا کہ جس کے چبرہ مبارک کے واسطے سے دی کیں کرتے ہو، اس کی ابھی تکذیب کررہے ہواورستارہے ہو؟

• ا • ا - حدثنى الحسن بن محمد قال: حدثنا الأنصارى قال: حدثنى أبى عبدالله بن المثنى ، عن ثمامة بن عبدالله بن أنس ، عن أنس: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا الله فعسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون. [انظر: • ا ٣٤] ه

## مسكدتوسل

حضرت انس رضی القدعنه فرمات بین که حضرت عمر بن انتظاب رضی الله عنه کامعمول بیت که سکسان إذا قسح عطو ۱ \_ جب قحط پڑتا اور بارش نه ہوتی تو حضرت عبس رضی الله عنه کے ساتھ توشل کر کے ان کے ذریعہ سے اللہ تعالی سے بارش کی دعا کرتے ۔ اور فرماتے :

فَقَالَ : اللَّهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا

اے اللہ! ہم آپ ہے اپنے نبی کریم ﷺ کے ذریعہ توسل کیا کرتے تھے تو سپ ہمیں ہارش عطا کر دیا کرتے تھے۔

و إنا نتوسل إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا.

اب ہم اپنے نبی کریم ﷺ کے چچاعباس رضی القد عند کے ذریعیہ نوشل کرتے ہیں ،آپ ہمیں بارش عطا فریاد ہے۔

قال: فيسقون، چنانچه بارش بوجايا كرتى تقى ـ

آج بھی مدینہ منوّرہ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں استبقاء کی نماز پڑھتے تھے اور جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللّہ عنہ نے نکل کرحضرت عہاسؓ کے توسس ہے دعا کی ۔اس کومبحد ثبقیا کہتے ہیں ۔

مسئلهُ توشل میں نزاع کی وجہ

بيمسئلداس لحاظ سے خاصا طويل بن گيا ہے كداس پر بانتا مناظر ، مجاد لے اور بحث ومبحث

في وهذا الحديث تفود به البخاري عن الستة.

..............

ہوتے رہے ہیں ہلین ان کمبی چوڑی تفصیلات میں جائے بغیر مختصر طور پر مسئد کی حقیقت میہ ہے کہ تو شل کے بارے میں جو مختیف آ راءسامنے آئی ہیں اوران پر جو بحث ومباحثے ہوئے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یوگوں نے تو شل کے معنی متعین کئے بغیر بحث شروع کر دی۔اس لئے بعض لوگوں نے کہا جائز ہے اور بعض نے کہ نہ جائز ہے ،کسی نے کہا شرک ہے ،کسی نے کہ بڑی بات ہے ،کسی نے کہا کیوں بڑی بات ہے؟

ہے ساری بحثیں اس سے بھیبیں کے کسی نے توسل کے سیجے معنی متعین نہیں کئے ، حالا نکہ توسل کے لفظ میں بہت سارے معانی کا احتمال ہے ۔ ان میں سے بعض معنی ایسے ہیں جو یقینا حرام اور نا جائز ہیں بلکہ شرک تک پہنچ جاتے ہیں ۔ بعض ایسے ہیں جو یقینا جائز ہیں اوران میں کوئی اختلاف کی گئج کش نہیں ہے۔

اگر توسل کے معنی متعین کر لئے جائیں تو ہڑی حد تک مسئلہ حل ہوج نے گا اور شاید نزاع لفظی ہی رہ جائے ۔ تو یوں سمجھیں کہ توشل میں کئی معنوں کا احمال ہے۔

## تؤسل كيمختلف معنى

پہلامعنی میہ کہ کسی شخص کے بارے میں میں جھن کہ اللہ تعالی نے اس کو نقع وضرر کی ط قت عطا کر دی ہے، لہذا اب اُسی سے اپنی حاجت ما نگے اور اللہ کا نام محض تبرک کے طور پر استعال کرے۔ اس میں میہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اصل دینے والا متوسل بہ ہے یعنی جس سے توسل کیا جارہ اس کو اس لئے شرک بھی نہیں سبجھتے کہ کہتے ہیں اس کو اسلا تقدیلی نے بیرطا فقت عطا فرا دی ہے، لہذا اب نفع وضرر اس کے ہاتھ میں ہے اس سے اس سے اس سے اس ما مگتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں ہے اس سے اس سے اس سے اس سے ما مگتے ہیں۔

گرکوئی اس معنی ہے توسل کرے تو یہ ہا جماع حرام بلکہ شرک ہے، کیونکہ بیعقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی نے لفع وضرر کی طاقت کسی کوتفویض کردی ہے ملی الاحلاق بیجی شرک کا ایک شعبہ ہے۔

ووسرامعی بیہ کہ جس ذات ہے توسل کیا جارہا ہے۔ س کے بارے میں بیتصور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بنے نفع وضرر کی طاقت اس کواس طرح تفویض کی ہے کہ خودا پنے پاس بھی رکھی ہے، بیکھی شرک کا ایک شعبہ ہے جو کہ حرام ہے۔

تیسرامعنی سے ہے کہ کسی کے ہارے میں میہ جھنا کہ بیاللہ کا نیک بندہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول ہوتی ہے، س سے اس سے درخواست کرے کہ آپ میرے حق میں اس مراد کے لئے دعہ کردیں، گویا میہ توسل جمعنی طلب الدعاء یا شف عت فی الدع ہے، یعنی میرے لئے للہ تعالی سے دعا سیجئے کہ میری مراد پوری ہوجائے یا بیدعا سیجے کہ اللہ تعالی میری دع قبول فرما ئیں۔

اس صورت میں شرک نہیں ہے، لیکن اس کا ثبوت صرف احیاء کے سرتھ خاص ہے۔ اموات سے ایس

کر نا ٹابت نہیں ہے، یعنی جوزندہ ہزرگ ہیں آ دمی ان کے پاس جائے اور کھے کہ میرے لئے وعہ فرماد بیجئے، تو ایسا کرنا جائز ہے، البتۃ اموات ہے بیہ کہنا کہ میرے سئے دعا کر دیجئے یا میرے حق میں سفارش کر دیں، یہ بات کہیں ٹابت نہیں ہے،اس لئے اس کی اجازت نہیں دینی جے ہئے۔

حضرت عمر فاروق رضی التدعنہ نے جوتو سل فرمایا وہ ای معنی میں ہے کہ جب تک نبی کریم او نیامیں تشریف فرما سے تو ہم آپ سے توسل کی کرتے تھے کہ آپ ہم رے تن میں دعا فرما ویں۔اب آپ اللہ کے دنیا سے تشریف لے جنے کے بعد ہم آپ کے بیچا حضرت عباس سے تشریف لے جنے کے بعد ہم آپ کے بچا حضرت عباس سے توسل کرتے ہیں لیمن ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے تن میں دع فرمادیں تا کہ اللہ تعالی بارش برسادیں۔ توبہ تسوسل بمعنی طلب الدعاء ہے۔

چوتھامعیٰ یہ ہے کہ تبوسیل بالذوات لا بالمعنیین الاولین ، یعنی جو پہلے دومعیٰ بیان کئے ہیں ان معنول میں نہ ہو کہ اس میں نفع وضرر کی کوئی طاقت ہے یا اس کو اٹی کوئی طاقت اللہ تعالی نے تفویض کی ہے۔ تواس توسل بالذوات لا بالمعنیین الاولین میں عام طورے اختار ف اور جھڑ اواقع ہوا ہے۔

# جمهور كاقول

جمہورا بل سنت کا کہنا ہے ہے کہ اگر پہلے دومعنوں میں نہ ہوتو توسل بالذوات بھی جائز ہے۔

# علامهابن تیمیدگی رائے

علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ توسل بالذوات جائز نہیں ، علامہ ابن تیمیہ کے تبعین بھی اس کو ناجائز اورشرک کہید ہے ہیں ،ای طرح جن بوگوں میں تھوڑی ہی خشکی ہے وہ بھی اس کوشرک کہتے ہیں ۔ <sup>ق</sup>

لیکن کسی چیز پر تھم لگانے سے پہیاس کے معنی متعین کرنا ضروری ہے کہ کس معنی میں توسل بالذوات کیا جارہا ہے ، اگر توسل بالذوات پہیے دومعنوں کے اعتبار سے ہے تو پھر تو بے شک غیر مختلف فیہ طور پر شرک اور حرام ہے ۔ لیکن اگرید و معنی مرا دنہیں ہیں اور طلب دعا بھی مرا دنہیں ہے تو پھر توسل بالذوات سے سوائے اس کے اور پھر مرا دنہیں ہے کہ یا اللہ بیآ ہے ۔ مقر ب اور محبوب بند سے میں اور ہمیں ان کے مقر ب بندہ ہونے یا ولی ہونے یا ان کے مقر ب بندہ ہونے یا ولی ہونے یا ان کے مقر ب بندہ ہونے یا ولی ہونے یا تی ہونے یا ان کے سی اور دینی مرتبہ اور مقد م کی وجہ سے ان سے محبت ہے ، ہمارے پاس تو بھی ہونے کہ ہم اس بزرگ سے محبت کرتے ہیں ، اس محبت کا واسط دے کرہم آپ سے دعا ، تگ رہے ہیں ، ہماری اس وعا

ل کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیه فی الفقه ، ج: ۲۷ ، ص: ۲۸.

كوآپ قبول فرما ليجيئه ـ

اب توسل کے اس معنی میں قطعا کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جے تو بیتوسل بالا عمال ہے اس واسطے کہ کی بھی اللہ کے نیک بند ہے ہے مجبت کرنا عمل صاح ہے، جب میں بیکتر ہول کہ میں حضور اقدی اللہ کے توسل ہوں کہ میں حضور اقدی اللہ کے توسل سے دع کرتا ہوں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ مجھے حضور اقدی اللہ علیہ وسلم ہوا، تو بیہ توسل بالعمل اللہ علیہ وسلم ہوا، تو بیہ توسل بالعمل اللہ علیہ وسلم ہوا، تو بیہ توسل بالعمل الصالح ہوا۔ جس کے جواز میں کس کا اختلاف نبیں جیب کہ حدیث غار میں گزراہے، وہال بھی توسل بالعمل الصالح ہے۔ کے

اگرگوئی شخص بیکہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے توسل ہے دع کرتا ہوں تواس کی یہی مراد ہوتی ہے اوراس مراد میں نہ کفر ہے، نہ شرک ہے نہ فسق وفجور ہے۔ اس مراد کے تحت اہل سنت والجماعت توسل بالاشخاص کے قائل ہیں۔ اگر کوئی یوں توسل کرے کہ "السلمہ مانسی اتو مسل الیک بعب نبیک" تواب بتا ہے! اس کو کون نا حائز کے گا؟

علامہ ابن تیمیہ ؓ نے فتویٰ میں صراحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم ﷺ کی اطاعت اور محبت سے توسل کرے تو کہتے میں م**ن اقوی اسباب إلاست جاب،** بیاسب استجاب میں قوی ترین سبب ہے۔

اب اگر کوئی شخص میر کہت ہے کہ الملہ إنا نتوسل إلیک بنبیک، جبکداس سے توسس کے پہنے دو معنی بھی وہ مرادنہیں لیتا؟ اور نبی کریم ﷺ سے وہ بھی نہیں کرار ہاہے؟ تو اب اس میں یک معنی متعین ہیں کہ وہ نبی کریم ﷺ کی محبت کا واسط دے کر دعا کرر ہاہے جو بالآخر تسوسل بالعمل الصالح کی طرف راجع ہوتا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔

اہل سنت والجماعت ای معنی میں توشس بالذوات کو جائز کہتے ہیں اور بیتوسل خود نبی کریم ﷺ نے سکھایا ہے۔ سکھایا ہے۔

تر مذی شریف میں حدیث ہے کہ ایک نامینا صحافیؓ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللّہ!میرے لئے دعا کریں کہ اللّہ تع لی مجھے بینا کی عطافر مادے۔

آپ ﷺ نے فرمایا اگرتم چاہوتو صبر کر د اورصبر کا اجر حاصل کر د اور اگر جا ہوتو میں تمہارے سئے دعا کروں ۔انہوں نے کہایا رسول اللّہ! دے فر مادیجئے ۔

آ تخضرت ﷺ نے د عامجی فریائی ہوگ جس کالفظوں میں ذکرنہیں ہے اور پھر فر ، یا کہتم جو وَ اور جا کراللہ

ع باب قصة أصحاب الغار الثلالة والتوسل يصالح الأعمال ، رقم ، ٢٠٢٢ ، تكملة فتح الملهم ، ج٠٥، ص: ٢١٣.

علامہ ابن تیمیہ اُس میں تاویل کرتے ہیں کہ پیر حضور صلی اللّٰد مدیہ وسلم سے طلب وعاہم یعنی توسل بمعنی طلب الدعاہے۔ ک

نیکن دعاتو حضور ﷺ نے پہلے فرمالی ہوگی انہوں نے عرض کیا کہ میرے لئے دعا فرما کیں تو بظاہر پہلے دعہ فرہ کی ہوگی بعد میں فرمایا کہتم جہ وُ اور جا کران الفاظ ہے دعا کرو۔ اس میں تو سَل کے کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے سوائے اس کے جواویرعرض کئے ہیں۔

اس کا جواز ایک اور حدیث ہے بھی ہے جوسند کے لخاظ ہے متند ہے۔حضور، قدس صلی القدعلیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص حضرت عثمان بن حنیف سے پاس میا اور اپنے کسی مقصد کے بچرا ہونے کے لئے دعا کے لئے کہا۔

نہوں نے جواباً یک کلمات تلقین فرم ئے: "اللّٰهم إنى أستلک أتوجه إلیک بنبیک نبی الرحمة". ف

اب بیرحضور قدس ﷺ کے وصال کے بعد کی بات ہے اس لئے اس کوطنب د عا پرمحمول کرنا جا ئزنہیں ، لہٰذااس میں سوائے اس معنی کے جوعرض کئے گئے کوئی او رمعنی ممکن ہی نہیں میں۔

اس لئے میں میں ہمجھتا ہوں کہ سارا جھگڑ توسّل کے معنی نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ توسّل بالذوات مراد لیتے میں ،کسی شخص کی وف ت کے بعداس معنی میں توسّل کے اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

سیاس بحث کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے، اس میں زیادہ چوں و چرا کرناا ور بحث ومباحث کر اوقت کوف کئے کرنا ہے، کیونکہ میزاع لفظی جیسا ہے، البتہ جن مقامات پر قاسل کے غلام عنی جوموہم شرک ہیں وہ معروف ومشہورہو گئے ہول تو اس وقت سیح معنی کے توسل سے بھی پر ہیز کرنا مناسب ہے تا کہ لوگول کے غلاع قلا کدکی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ بالحضوص جبکہ توسل والی احد دیث دو تین ہیں اور ادعیہ کا نثورہ جو نبی اکرم پھٹا ہے منقول ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جن میں توسل کا کوئی نکمہ نہیں ہے اور ادعیہ کا تورہ یضینا افضل ترین دعا کیں ہیں، اس لئے ان کی اتباع بہتر ہے، لیکن اگر کوئی توسل کرر ہا ہواور سیح معنی مراد ہوں توس کونا جائز کہن بھی غلط ہے۔

ایرے نزو کیا توسل معنی مذکور میں توسل بالاعمال الصالحة سے بہتر ہے، س کے کہ توسل

۸ کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیه فی العقه ، ج:۲۷ ، ص ۱۳۲ .

ق المستدرك على الصحيحين ، رقم: ١٩٢٩، ج ١،ص:٥٠٤.

بالاعسمال المصالحة مين ايك طرح سے دعوى پاياجاتا ہے كہ يا اللہ! بين نے يمل صالح كيا تھا مجھے اس كے بدلا على سے بيز دے دين، مجھے تو اس سے ڈرلگتا ہے كہ و في شخص اپنے كئ ممل كواس مقدار كا سمجھے كه أسے اللہ تعلى كے دربار ميں بيش كر سكے، ليكن توسل بالذوات معنى فركور ميں ہوتو اس كا حاصل بيہ ہے كہ يا اللہ! مير بياس اور تو كو في عمل نہيں ہے جو آپ كى بارگاہ ميں بيش كرسكوں ، البنة صرف تنا ہے كہ مجھے آپ كے اس محبوب بندے سے محبت ہے ، اے اللہ! اس لئے ميرى دع كو قبول فرما ليجئے۔ اس ميں تواضع ہے اور اپنے كسي عمل كو برنا سمجھنے كاشا ئيہ بھی نہيں ہے۔

یدایہ بی ہے جیسے ایک صحافی نے پوچھ کہ قیامت کب ہے؟ آپ ﷺ نے فر مایاتم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ آپ ﷺ نے تیاری کی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمیالموء مع من احب، اللہ فرمیالموء مع من احب، اللہ

### (٣) باب تحويل الرداء في الإستسقاء

### استسقاء ميں جا درا لٹنے کا بيان

ا ۱ ۱ ا - ا - حدثنا إسحاق قال: حدثنا وهب قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن أبى بكر ، عن عباس بن تميم ، عن عبد الله بن زيد: أن النبى صلى الله عليه وسلم إستسقى فقلب رداء ٥ . [ راجع: ٥ + ١ ]

1 1 1 1 - حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا سفيان قال: عبدالله بن أبى بكر: إنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبدالله بن زيد: أن النبى المحرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة و حول رداء ه و صلى ركعتين. قال أبو عبدالله: كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان، ولكنه وهم لأن هذا عبدالله بن زيد بن عاصم المازنيي، مازن الأنصار. [راجع: ٥٠٠٠]

کیت میں اربار ماکراس سے تویں رداء کا مسئد مستنط کررہے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ سفیان بن عیدینہ کہتے ہیں، راوی عبد لقد بن زید صاحب اذان میں **و لکنه و هم**، لیکن سفیان بن عیدینہ کو وہم ہواہے بیعبدالقد بن زیدصاحب اذان نہیں، بلکہ نیعبدالقد بن زید بن عاصم لمازنی ہیں۔

ن تفصيل ك لتر من و ٢٢٠ - ٢٢ - ٢٢٨.

### (۵) باب انتقام الرب عزو جل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه.

الله ﷺ کا اپنے بندوں سے قحط کے ذریعے انتقام لینے کابیان جب کہ حدود الٰہی کا خیال

### لوگوں کے دلوں سے جا تارہے

اب یہاں باب قائم کیا اوراس کے ذیل میں کوئی حدیث نہیں ہے، باب قائم کیا ہے کہ جب اس کے محارم کا زیادہ ارتکاب کیا جا کہ جب اس کے محارم کا زیادہ ارتکاب کیا جائے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق سے قط کے ذیر بعدانتا م لیتے ہیں۔

ا ما م بخاری رحمہ اللہ کا یا تو بیدارادہ ہوگا کہ یہاں بعد میں کسی وقت حدیث لائمیں گےنیکن بعد میں موقع مہیں ملاء یا بعض اوقات تمرین بھی کراتے ہیں کہ دیکھوٹیں نے باب تو قائم کیا ہے اس کے تحت حدیث لانی جا ہے ۔

### (٢) باب الإستسقاء في المسجد الجامع

### جامع مسجد میں بارش کی وعا کرنے کا بیان

المستويك ابن عبدالله بن أبي نصر أنه سمع أنس بن مالك يذكر: أن رجلا دخل يوم شريك ابن عبدالله بن أبي نصر أنه سمع أنس بن مالك يذكر: أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، و رسول الله في قائم يخطب، فاستقبل رسول الله في قائما فقال: يا رسول الله في يديه فقال: يا رسول الله في يديه فقال: ((اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا)) قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئاً وما بيننا و بين سلع من بيت ولا دار. قال: في فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة و رسول الله في قائم يخطب فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله ، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله و يديه ثم قال: ((اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والجبال والظراب والاودية ومنابت الشجر)). قال: فانتقطعت. وخرجنا نمشيي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الاوّل؟ قال: وخرجنا نمشيي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الاوّل؟ قال:

ظراب ، ظرب کی جمع ہے ، نیا کو کہتے ہیں۔

فسالت انسا: یمنی دوسری مرتبہ جوص حب آئے یہ وہی تھے جو پہلی مرتبہ آئے تھے اور دعا، گی تھی یا کوئی اور تھے،انہوں نے کہا جمھے پتائیں ہے۔

بیا یک حدیث باربارات رہے ہیں اوراس پر مختلف واب قائم کرے مسائل مستنبط کرتے جیے گئے ہیں۔

### (١١) باب ما قيل: إن النبي ﷺ لم يحول رداء ه

### في الإستسقاء يوم الجمعة

اس روایت کا بیان که نبی کریم ﷺ جمعہ کے دن بارش کی دعامیں

# تحویل ردا نهبیں فر مائی

۱۰۱۸ - ۱ - حدثنا المحسن بن بشرقال: حدثنا معافى بن عمران ، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عمران ، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك: أن رجلا شكا إلى النبي الله عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ، ولا استقبل هلاك المال وجهد العيال ، فدعا الله يستسقى ، ولم يذكر أنه حول رداء ه ، ولا استقبل القبلة. [راجع: ٩٣٢]

یہ با قاعدہ صلوٰ ۃ الاستنق عنیں تھی ، آپ ﷺ نے بارش کے لئے دعافر ، کی ، نداس میں استقبال قبد فر ما یا نہ تھویل رداء فر ما کی اور بیاس وقت ہے جب ، قاعدہ صنو ۃ ایاستیقاء پڑھی جائے۔

# تحويل رداءعندالحنفيه

حنفیہ کی طرف بیمنسوب ہے کہ وہ تحویل روء کے قائل نہیں ہیں الیکن بیہ بات صحیح نہیں ہے۔ حنفیہ کے متون میں جو بچھ کھوا ہے کہ قتویل روانہیں ہے۔ متون میں جو بچھ کھوا ہے کہ قتویل روانہیں ہے۔

د وسرا رہے کہ مقتند یوں کے فر مہنییں ہے ، اہ م کے سے مسئون ہے۔مقتد یوں کے سے تحویل رداء کا حنفیہ نے انکار کیا ہے۔

جبکہ امام مالک ، امام ش فعی اور امام احد رحمهم اللہ کے نز دیک امام ورمقتدی دونوں کے لئے مسنون ہے جبکہ حنفیداور مالکید کے نز دیک اس کی مسنونیت صرف ماسکے حنفید اور مالکید کے نز دیک اس کی مسنونیت صرف ماسکے حق میں ہے۔ یہی مسلک حضرت سعیدین المسیب، عروہ اور سفیدن توری کا ہے، حنفیہ کا کہنیہ ہے کہ روایات میں صرف سخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کی تحویل رداء کا ذکر

آیا ہے۔ یہ ایک غیر مدرک بالقیاس ممل ہے ، لہٰذا اپنے مورد پرمنحصر رہے گا اور مقتدی کو اہ م پر قیاس کرنا درست نه جوگا\_<sup>لل</sup>

ا، م ابوحنیفه رحمه اللہ نے صلوۃ الاستیقاء کی مسنونیت کا انکار کیا ہے کہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، جس طرح کسوف مسنون ہے اس طرح استشقاء مسنون نہیں ہے ، بیکہ مستحب ہے اور جب جماعت ہے کی جائے گی تو اس صورت میں شحویل رداء کی جائے گی اور بیٹھویل رداءامام کرے گا۔ <sup>ال</sup>

(١٢) باب : إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقى لهم لم يردهم جب لوگ امام ہے بارش کی دعا کے لئے سفارش کرے تو وہ اسے ردنہ کرے ٩ ١ • ١ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن أنس بن مالك أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله الله الله الله الله الله

ال يدل على أن تنحويل الرداء فيه سنة . وقال صاحب (التوضيح) : تحويل الرداء سنة عند الجمهور ، وأنفرد أبو حنيفة و أنكره ووافقه ابن سبلام ....من قدماء العلماء بالأندلس ... والسنة قاضية عليه . قلت : أبو حنيفة لم ينكر التبحرويل الوارد في الأحاديث إنما أنكر كونه من السبة لأن تحويله الله كنان لأجل التفاؤل لينقلب حالهم من الجدب إلى المخصب ، فلم يكن لبيان السنة ، وما ذكرتاه من حديث ابن زيد الذي رواه الحاكم يقوى ماذهب إليه أبو حنيفة ، ووقت التحويل عندنا عند مضى صدر الخطبة ، وبه قال ابن الماجشون ، وفي رواية ابن القاسم بعد تمامها ، وقيل : بين النصطبعين، والمشهور عن مالك : بعد تمامها ، وبه قال الشافعي، ولا يقلب القوم أرديتهم عندنا ، وهو قول سعيد بن التمسيب وعروبة والفوري والتليث بن سعد وابن عبد الحكيم وابن وهب وعند مالك والشافعي و أحمد : القوم كالإصام، ينعمي يقلبون أرديتهم، واستلني ابن الماجشون النساء. عمدة القاري، ج: ٥ ، ص: ٢٣٥ و إعلاء السنن، ج: ۸ م ص: ۱۸۳

٣٤ - وفي الهنداية : " وينقلب رداء ه لما روينا . قال : وهذا قول محمد ، أما عند أبي حنيفة فلا يقلب رداء ه لأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية وما رواه كان تقاؤلا ". وفي العناية ليس بحرام بلا خلاف ، إنما الكلام في كونه سنة . وفي فتح التقديس: قوله: "وما رواه كان تفاؤلا" اعتراف بووايته، ومنع استنانه، لأنه فعل لأمر لا يرجع إلى معنى العبادة اهم (٢: ٢١). وفي رد السمحتار (١: ٨٨٣): وعن أبي ينوسف روايتان ، واحتار القدوري قول محمد ، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك نهر ، وعليه الفتوي كما في " شرح درر البحار" اهـ . إعلاء السنن ، ج ٨ ، ص ١٨٥ ، والهدية شرح البداية ، ج ١ ، ص: ٩٩. هلكت المواشى ، وتقطعت السبل ، فادع الله . فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة إلى الجمعة إلى النبي في فقال : يا رسول الله ، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشى . فقال رسول الله في : (( الله على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر )) . فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.

### (٣١) باب: إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط

# قحط کے وقت مشرکوں کامسلمانوں سے دعا کرنے کو کہنے کا بیان

• ٢ • ا حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان قال : حدثنا منصور والأعمش عن أبى المضحى ، عن مسروق ، قال : أتيت ابن مسعود فقال : إن قريشاً أبطؤا عن الإسلام ، فدعا عليهم النبى ، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام . فجاء ه أبوسفيان فقال : يا محمد ، جئت تأمر بصلة الرحم ، وإن قومك هلكوا فادع الله تعالى . فقرا : فقار : يا محمد ، جئت تأمر بصلة الرحم ، وإن قومك هلكوا فادع الله تعالى . فقرا : فقار أتقِب يَوْم تَالِى السَّمَاءُ بِلْخَانِ مُبِينِ الآية . ثم عادو إلى كفرهم . فذلك قوله تعالى : فقار أبوس الله فيوم بدر . قال : وزاد أسباط ، عن منصور : فدعا رسول الله فسقوا النيث فأطبقت عليهم سبعا . وشكا الناس كثرة المطر ، قال : ((اللهم حوالينا ولا علينا)) . فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا ، الناس حولهم . [راجع : ١٠٥٠]

سیحدیث پہلے گزر چک ہے کہ ابوسفیان نے آ کر قط سل کی دوری کے لئے بارش کی درخواست کی تھی۔ اس میں کلام ہے کہ بیدوا قعہ مدینہ منورہ کی طرف ججرت سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟

بعض حضرات كہتے ہيں كه بيده ينده منوره كا واقعہ ہے، ابتداء بيس جب حضور ﷺ تشريف لائے تھے تو بدوعافر ، فَي تقى ، پُر ابوسفيان نے وُعاكى درخواست كى تقى فلدعا دسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا.

عله مدعینی رحمه التدفر ، نے ہیں کہ میروا قعہ جرست سے پہلے کا ہے۔

یہاں اسباط کو وہم ہوگیا، کیونکہ بیرواقعہ پیچے حدیث میں گزراہے کہ ایک صحابی نے جمعہ کے دن آکر حضور ﷺ سے دعا کی ورخواست کی ، آپ ﷺ نے دعا فرمائی ، سارا دن بارش جاری رہی۔ پھر اس نے آکر ورخواست کی اللّٰہم حوالینا ولا علینا.

اسباط نے اس قصد کو ابوسفین والے قصے ہے جوڑ دیا، کہتے ہیں کدید وہم ہو گیا لیکن حافظ ابن

حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ ہفتہ بھر بارش جاری رہی ہواور بعد میں السلّھ ہے حوالیت اولا علینا کی دُعافر مائی ہو۔ یہ اس اعرانی کے علاوہ ابوسفیان کے واقعہ میں بھی پیش آیا ہوگا۔ تو اگر اسباط نے اس واقعہ کو ابوسفیان کے واقعہ کے ساتھ مربوط کیا ہے تو اس میں بھی کوئی بُعد نہیں ہے۔ سل

### (١٣) باب الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا

بارش کی زیا دتی کے وقت بیدوعا کرنے کا بیان کہ ہمارے اردگر داور ہم پر نہ برسے

ا ۱ ° ۱ ـ حدثنى محمد بن أبى بكر قال: حدثنا معتمر ، عن عبيد الله ، عن ثابت، عن أسس رضى الله عنه أنه قال: كان رسول الله فلي يخطب يوم جمعة ، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يارسول الله ، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم ، فادع الله أن يسقينا ، فقال: ((اللهم اسقنا)) ، مرتين . وايم الله مانرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة ، فأمطرت ، ونزل عن المنبر فصلى . فلما انصرف لم يزل المطر إلى الجسمعة التي تليها . فلما قام النبي فلي يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبل . فادع الله يحبسها عنا . فتبسم النبي فل وقال: ((اللهم حوابينا ولا علينا)) فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة . فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. [راجع: ٩٣٢]

اس مديث كالشريح كتاب الجمعة ، باب رفع اليدين في الخطبة شركز ريك بــــ

### (١٥) باب الدعاء في الإستسقاء قائما

# استنقاء میں کھڑ ہے ہو کر دعا کرنے کا بیان

۱۹۴۳ و قال لنا أبو نعيم: عن زهير، عن أبى إسحاق: خرج عبدالله بن يزيد الأنصارى، و خرج معه البراء بن عازب و زيد بن أرقم رضى الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه، على غير منبر فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم.

سل واقد کاتعیل الطیق کے لئے دونوں شارمین کی عبارت ما طفر، کی، عمدة انفادی ، ج ۵۰ مص ۲۵۳ ، و فصح المباری ، ج ، ۲ ، ص : ۱۱۵.

قال أبو إسحاق . ورأى عبدالله بن يزيد النبي ﷺ . 🕰

۱۰۲۳ - حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهرى قال: حدثنى عباد بن تسميم أن عمه ، وكان من أصحاب النبى الله ، أخبره: أن النبى الله خرج بالناس يستسقى لهم ، فقام فدعا الله قائما ، ثم توجه قبل القبلة وحول رداء ه فاسقوا . [راجع: ۵ \* • ١] عبدالله بن ير يراً لف رى سحاني بن \_حفرت عبدالله بن زبير كل طرف سے كوفه كے امير مقرر كئے گئے ميدالله بن ير يرانه بن عازب تكے اورانهوں ئے تماز استدة ء يرسى \_

"فقام بهم على رجليمه على غيو منبو" دومنبرك علاوه ويسه بى كر برك بوك، الفاستسقى" بهرا دركعت پرهى جس الفاستسقى" بهرا دركعت پرهى جس الماستسقى" بهرا دركعت پرهى جس المرا قراءت كرر برخى در ولم يؤن ولم يقون ولم يقم" اوراذان وا قامت نبيل كهى -

یبال دعاءاستنقاء پہلے اور دو رکعتیں بعد میں پڑھنا ندکور ہے اور بعض فقہاء کے نز دیک یہی طریقہ ہے، جیسے اوم والک رحمہ اللہ کی طرف یہی منسوب ہے ،لیکن جمہور فقہاء نے کہ ہے کہ پہلے دور کعتیں ہیں ، پھر خطبہ ہے جس میں دُعاہے۔ <sup>ھل</sup>

### (١١) باب الجهر بالقراءة في الإستسقاء

### استسقاء میں جہر سے قرائت کرنے کا بیان

۳۱۰۱- حدثما أبو نعيم قال: حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن عباد بن تميم ، عن عمه قال: خرج النبي الله يستسقى ، فتوجه إلى القبلة يا عو، وحول رداء ٥ ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراء ق. [راجع: ٥٠٠٥]

# (۱۷) باب: کیف حول النبی ﷺ ظهره إلى الناس نبی ﷺ نے سطرح اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف پھیری

۱۰۲۵ - حدثنا آدم قال . حدثنا ابن أبى ذلب ، عن الزهرى ، عن عباد بن تميم عن عصمه قال : رأيت النبى الله يوم خرج يستسقى قال : فحول إلى الناس طهره

ال يوحد للحديث مكررات.

واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداء ه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراء ة .

[راجع: 4+4 ا]

۔ ان احادیث میں بھی دورکعتوں کا ذکر ہے، ایسا لگتا ہے کہ پہلے دعا کی اور پھرنماز پڑھی، کیکن دوسری روایات کی روشنی میں راجج بیہ ہے کہنما زاستہ قاء پہلے ہے اور دعا بعد میں لے لا

### (١٦) باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الإستسقاء

استسقاء میں لوگوں کا امام کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھانے کا بیان

9 1 • 1 - وقال أيوب بن سليمان : حدثنى أبو بكر بن أبى أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد قال : سمعت أنس بن مالك قال : أتى رجل أعرابى من أهل البدو إلى رسول الله فلك يوم الجمعة فقال : يا رسول الله هلكت الماشية ، هلك العيال، هلك الناس، قرفع رسول الله فلك يديمه يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله فلك يدعون ، قال : لما خرجنا من المسجد حتى مطرنا ، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأحرى ، فأتى الرجل إلى رسول الله فل فقبال : يا رسول الله ، بشق المسافر و منع الطريق. [راجع : ٩٣٢]

۱۰۳۰ - وقال الأويسسي : حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمعا أنسا عن النبي ﷺ : رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.

یشق المسافو کے معنی یہ ہیں کہ ہارش کی وجہ سے راستہ میں مسافر کو بروی وشواری چیش آتی ہے۔

فيه الله المسالك والشافعي و أبو يوسف و محمد : الصلاة قبل العطبة . وقال الطحاوى : وفي حديث أبي هريرة أنه تحطب بعد الصلاة ، قوجدنا الجمعة فيها خطبة وهي قبل الصلاة ، ورأينا العيدين فيهما الخطبة وهي بعد الصلاة ، وكذلك كان وسول الله صلى الله عليه وسلم ، يفعل فينظر في خطبة الإستسقاء بأى الخطبتين أشبه فنعطف حكمها على حكمها ، فالجمعة فرض وكذلك خطبتها ، وخطبة العيد ليست كذلك ، لأنها تجوز بغير الخطبة ، وكذلك صلاة الإستسقاء تجوز وإن لم يخطب ، غير أنه إذا تركها أساء ، فكانت بخطبة العيدين أشبه منها بخطبة الجمعة ، فدل ذلك أنها بعد الصلاة . ومن فوائد الحديث : الجهر بالقراء ة في صلاة الإستسقاء ، وهو مما أجمع عليه الفقهاء ، عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص : ۲۵۷ .

### (٢٢) باب رفع الإمام يده في الإستسقاء

### استسقاء میں امام کے ہاتھا تھانے کا بیان

ا ۱ ۰ ۳ ا ماخسرا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى و ابن أبي عدى ، عن سعيد، عمن قتادة ، عن أنس بن مالك قال: كان النبي الله لا يرفع يديه في شيء من دعاته إلا في الإستسقاء و إنه يرفع حتى يرى بياض أبطيه. [انظر: ٣٥٦٥، ٢٩٣١] ك

بید حضرت انس بن ما لک رضی الله عنهما کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ سوائے استیقا ء کے کسی نمی ز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تنے۔

اس روایت کا ظاہر بیہ کے کرفع البدین صرف صلو قالاستنقاء میں ثابت ہے کسی اور وعامیں حضور اللہ استنقاء میں ثابت ہے کہ وجود ہیں جو سے دفع البدین عابت ہی نہیں ہے، نیکن بیات بداہت کے خلاف ہے، اس لئے کروایت کیرہ موجود ہیں جو رفع البدین عند الدعاء غیر استسقاء پرولالت کرتی ہیں۔

صرف امام بخاری رحمداللد نے بیرحدیثیں لکالی ہیں ،اس کی توجید بیہ کہ جس طرح کا رفع بدین آپ استنقاء میں فر مایاکسی اورموقع پرنہیں فر مایالیتی ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ حصی ہوی ہیاحس اِبطیه.

### (٢٥) باب: إذا هبت الريح

# آندھی کے چلنے کا بیان

۱۰۳۳ محدث سعید بن أبی مریم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنى حمید أنه سمع أنس بن مالک یقول: كانت الریح الشدیدة إذا هبت عرف ذلک فی وجه النبی گانگ.

كل وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة الإستسقاء ، باب رفع اليدين في الدعاء في الإستسقاء ، رقم: • ١٣٩ ، وسنن النسالي ، كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في النسالي ، كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في النسالي ، كتاب الإستسقاء ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب من كان لا يرفع يديه في القنوت ، وقم: • ١٠ ١ ٢ ٢ ١ ١ ٢ ٢ ٢٠٠١ . ١ ٢٣٩٥ .

تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کے چمرہ مبارک پر وجہ سے گھبرا ہٹ کے آثار نظر آئے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آر ہا ہو۔

### (٢٦) باب قول النبي ﷺ: (( نصرت بالصبا ))

نبی ﷺ کے اس ارشاد کا بیان کہ با دصبا کے ذریعہ میری مدد کی گئی

۱۰۳۵ - حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي الله قال: (( نصرت بالصبا، و أهلكت عاد بالدبور )). [أنظر: ۲۰۵۵ ۳۳۳۳، ۳۳۳۳، و أهلكت عاد بالدبور )). [أنظر: ۲۰۵۵ ۳۳۳۳، ۳۳۳۳، و أهلكت عاد بالدبور )). [أنظر: ۲۰۵۵ و ۱۳۳۳، ۳۳۳۳، و أملكت عاد بالدبور )). [أنظر: ۲۰۵۵ و ۱۳۳۳، ۳۳۳۳، و أملكت عاد بالدبور )). [أنظر: ۲۰۵۵ و ۱۳۳۳، ۳۳۳۳، و أملكت عاد بالدبور )). [أنظر: ۲۰۵۵ و ۱۳۳۳، ۳۳۳۳، و أملكت عاد بالدبور )). [أنظر: ۲۰۵۵ و ۱۳۳۳، ۳۳۳۳۳، و أملكت عاد بالدبور )). [أنظر: ۲۰۵۵ و ۱۳۳۳، ۳۳۳۳، و أملكت عاد بالدبور )). [أنظر: ۲۰۵۵ و ۱۳۳۳، ۳۳۳۳، و الدبور )]

" نصرت بالصباء" كمعنى يه بين كم مختلف مواقع پر نبى كريم الله كى مددكى كئ جيسے غزوة خندق كے موقع پر۔

### (٢٧) باب ما قبل في الزلازل و الآيات

زلزلوں اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق روایتوں کا بیان

۱۰۳۱ عدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد، عن عبدالرحمٰن الأعرج، عن أبى هريرة، قال: قال النبى ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يقبض المعلم، و تكثر الزلازل، و يتقارب الزمان، و تظهر الفتن، و يكثر الهرج ــ وهو القتل القتل ـ حتى يكثر فيكم المال فيفيض ». [راجع: ٥٥] [انظر: في الحدود والأدب و الفتن.]

### علامات قيامت

یہ قیامت کی علامات بیون کی گئی ہیں کہ ملم قبض کرلیا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوگی ، ز ماند قریب قریب ہوجائے گا۔

"بعقار ب الزمان" کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں: ایک معنی بیرے کہ جو واقعات بڑے بڑے عرصے کے بعد پیش آئے تھے، وہ جلدی جلدی چیش آئے لگیس گے اور بید معنی بھی بیان کئے گئے ہیں کہ زمانہ بہت

١٤ ، ال وفي مستد أحمد ، باقي مسند المكترين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم : ١٢١٥ .

تیزی ہے گزرے گا ممال ایسے گزرے گا جیے مہینہ گزراہے۔

و تسظهر المفتن و يسكثر الهرج وهو القتل القتل ... قتل وغارت كرى بهوكي اور مال اتنابو جائے كاكد يَهِ كار

(٢٨) باب : قول الله تعالى : ﴿ وَتَجُعَلُونَ رِزُقَكُمُ أَ نَكُمُ تُكُذِّ بُونَ ﴾ [الواقعة : ٨٢] قال ابن عباس : شكركم.

ترجمه: اوراپناحصة مي ليت موكهاً س كوجشات موريط

۱۰۳۸ معدنا إسماعيل، قال: حدثني مالک، عن صالح بن كيسان، عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد بن مسعود، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله شصلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف النبي شأقبل على الناس فقال: ((هل تدرون ما ذا قال ربكم؟)) قالوا: الله و رسوله أعلم. قال: ((أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله و رحمته، فللك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا و كذا، فذلك كافر بي و مؤمن بالكوكب). [انظر: ۱۳۵، ۲۵۵ه]. الله

حدیث کی تشریح کے سے ملاحظ فرمائیں: انعام الباری ،جلد: ۳،صفحہ: ۵۳۹۔

میں سینی کیا بیا ایک دولت ہے جس سے منتقع ہونے میں تم سستی اور کا بلی کرو، اور اپنا حصہ تنا ہی مجھو کہ آس کو اور اس کے بتلا ہے ہوئے تھا کن کو مجللاتے رہو، چیسے بارش کو ویکھ کر کہد دیا کرتے ہو کہ نلال ستارہ فلال پُرج میں ہمیا تھا آس سے بارش ہوگئ ، گویا خداسے کوئی مطلب ہی ٹہیں۔ اُس ک طرح اس باران رحمت کی فدر زکر تا جوقر آن کی صورت میں تازل ہوئی ہے اور یہ کہد دیتا کہ وہ اللہ کی اُتاری ہوئی ٹہیں ، سخت بدیختی اور حریال نصیبی ہے۔ کیا ایک فعمت کی شکر تمذاری بھی ہے کہ اُس کو جملایا جائے ۔ تغییر عمانی مغیرا اے ، سورة الواقعہ ، آیت: ۸۲، فیا۔

ال وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء ، رقم : ٣٠ ا ، وسنن النسائي ، كتاب الإستسقاء ، باب كراهية الإستمطار بالكوكب ، رقم : ١٥٠٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطب ، باب في النجوم ، رقم : ٢٠٣٨ ، ومسند احمد ، ومسند الشاميين ، باب بقية حديث زيد بن خالد الجهي عن النبي ، رقم ١٣٣٣٣ ، وموطأ مالك ، كتاب الدداء للصلاة ، باب الإستمطار بالنجوم ، رقم : ٣٠٥.

# (٢٩) باب: لا يدرى متى يجىء المطر إلا الله تعالى،

# الله ﷺ کے سواکوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی

وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ :((خمس لا يعلمهن إلا الله )).

9 9 ا - حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان ، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عسمر قال: قال النبي ﷺ: ((مفتاح الغيب خسس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ، ولا تعلم نفس ما ذا تكسب غدا، وما تدرى نفس بأى أرض تسموت، وما يدرى أحد متى يجى ء المطر )) . [انظر: ٢٢٢٨، ٢٤٩٥ ، ٢٢٩٨ ، ٢٤٧٨ ، ٢٤٣٤]

وما يدري أحد متى يجيء المطر.

# بارش کی پیشنگو ئی

العرب کے ہال عقیدہ تھا کہ فلار ستارہ طلوع ہوتو وہ ہارش کی عست ہوتی ہے۔ آپ اس کے تروید فرمائی کہ "و ما یدری أحد متى یجى ء المطر"۔ ""

۰۰ ﴿ كَوْشَتِ بِيسِتْهُ ﴾.. ٠

مینظم خدا کو ہے کہ فی الواقع ہماری تقدیر کیسی ہوگی اور سی تدبیر بن پڑے گی یانہیں ، بہی بات اگر ہم وین کے معامد میں بجھ لیس تو شیطان کے دھوکہ میں ہرگز ندآ کیں ۔ ب شک جنت دوز خ جو بچھ ملے گی تقدیر سے ملے گی جس کاعلم خدا کو ہے گرعمو آا چھی یا کہ کی تقدیر کا چہر وا چھی یا کہ کی تدبیر کے آئید میں نظر آتا ہے ، اس سے تقدیر کا حو لدد ہے کرہم تدبیر کوئیس چھوڑ سکتے ، کیونکہ یہ پہتہ کی کوئیس کہ اللہ کے علم جس وہ سعید ہے یاشتی ، جنتی ہے یا ووز خی ، مفسس ہے یافتی ، لبغدا ظاہر کی عمل اور تدبیر ہی وہ چیز ہوئی جس سے عادۃ ہم کو توجیت تقدیر کا قدر سے پیتہ چل جاتا ہے۔ ورند بیلم حق تن تی ہی کو درخ ، مفسس ہے یافتی ، لبغدا ظاہر کی عمل اور تبید ابونے کے بعدائس کی عمر کیا ہو، روزی کئی لیے ، سعید ہو یاشتی۔

ای کی طرف "وَیَعْلَمُ ما فِی الاَدْحَامِ" ش اشارہ کیاہے۔رہاشیطان کابدو موکا کدنی الحال تو دیں کے مزے اُڑا او، پھرتو بہر کے نیک بن جانا ،اس کا جواب "وَمَا تَسَدُدِیْ نَشْسَ مَاذَ، تَحْسِبُ عَداً" النج ش دیا ہے۔ لیکن کی کوفیرٹیس کی کل وہ کی کرے گا؟ اور پھر کے لئے نامور ہے گا؟ کی جو کہ آج کی دی کا تدارک کل ٹیکی سے ضرور کرے گا ورتو بہی تو فیق ضرور پھے گا؟ ان چیزوں کی فیرتو آسی علیم وفیر کو ہے۔
پے گا؟ ان چیزوں کی فیرتو آسی علیم وفیر کو ہے۔

( سمبیہ) یادر کھنا جو ہے کہ عیب تبن ، حکام سے ہوں گی یاجن اکو ن سے ، پھراکوان غیبیز مائی ہیں یامکانی ، اورز ، لی کی باعتبار ماضی ، مستقبل اور حال کے تین قسیل کی ٹی ہیں ۔ ان جل سے احکام غیبیکا گئی علم یقبر علیہ اصنو قوانسلام کوعظافر مایا کی فلا فی ظیس فی نیب آخدا اللا مستقبل اور حال کے تین قسیل کی ٹی بیات کی تفسیل وجو یب از کیائے است نے گ ۔ اور اکوان غیبیہ کی کلیا ت فسن او کہ سند اور کی است نے گ ۔ اور اکوان غیبیہ کی کلیات واصول کاعلم حق تن کی نے ساتھ تھن رکھ ، ہال جزئیات منتشر ہیر بہت سے وگوں کو حسب استعداد اطلاع دی ۔ اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوان سے بھی اتناوافر اور عظیم الثان حصہ ملاجس کا کوئی انداز وہیں ہوسکتا ۔ تا ہم اکوان غیبیہ کاعلم گئی رب العزب ہی کے ساتھ مختش رہا۔

آ ہے۔ بذاہیں جو پائج چزیں ندکور ہیں احادیث میں ان کومفائغ الغیب فر مایا ہے جن کاعلم ( لینی عم کلی ) بھڑوات تعالیٰ کے کسی کوٹیس ۔ نی الحقیقت ان پائج چزوں میں گل اکوان غیبید کی انواع کی طرف اشرہ وہوگیا۔ "بِاَئِی اَرُ حَی اَشْدِ بِسَغیوب و کانیہ "مَاذَا فَتْحَبِ عَدَا" میں زیانیہ مستکیلہ "مَافِی اَلاَارُ حَام" میں زیانیہ اللہ اور "نیسَزُلُ الْفَیْت" میں غالبًاز و نیہ ماخیہ ہے۔ لینی بارش آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے کین یہ اس کومعوم نہیں کہ پہلے سے کیا ایسے اسباب فراہم ہور ہے تھے کہ فیک اس جگراسی مقدار میں بارش ہوئی مال بچر کو پیٹ میں گئے بھرتی ہو کہ موت کہاں واقع ہوئی اس بھرل کے ایسے اللہ کا دواتھ ہوں ہوت کے موت کہاں واقع ہوگی؟ اس جہل ویچارگی کے باوجود تبھی ہے کہ دنیا کی زندگی پرمنز ں ہوکر خالق حقیق کو در آس دن کو بھوں جائے جسب ہودوگار کی موت کہاں واقع ہوگی؟ اس جہل ویچارٹی کے باوجود تبھی ہے کہ دنیا کی زندگی پرمنز ں ہوکر خالق حقیق کو در آس دن کو بھوں جائے جسب ہودوگار کی موت کہاں واقع ہوگی؟ اس جہل ویچارٹی کے باوجود تبھی ہے کہ دنیا کی زندگی پرمنز ں ہوکر خالق حقیق کو در آس دن کو بھوں جائے جسب ہے دور گارک

بہرحال ان پانچ چیزوں کے ذکر سے تمام اکو اِن عِید کے عم کلی کی طرف شارہ کرنا ہے حصر مقصود نیس ۱۰ رعا مباؤ کر بیس ان پانچ کی تخصیص اِس لئے ہوئی کہ بیک سائل نے سوال انہیں پرنچ باتوں کی نسبت کیا تھا جس کے جواب میں بیآ بہت ٹازل ہوئی ۔ کمائی الحدیث ۔ سورہ انعام اور سورہ ا ممل میں ہمی علم غیب کے متعلق تفعیل محزر چکل ہے۔تغیر عثانی سٹی نمبر ۵۵ ، فسا۔ اور محکمہ موسمیات کا کرداراور پیشنگوئی اس میں داخل نہیں، کیونکہ محکمہ موسمیات صرف علامت بتا تا ہے کہ علامت بین ایس میں بارش ہونے کی توقع ہے یا نہیں۔اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ فلال ستارہ بارش کی علت ہے۔ یہ اہل عرب جو تھے وہ ستارے کو بارش کی علت تا مہ مانتے تھے اور علامات سے اندازہ لگانا کہ بھائی آٹارا سے ہورہے ہیں تو بیٹ بین تو بیٹ بین تو جو پیشنگو کیاں ہوتی ہیں وہ محض قیر سات ہوتے ہیں، علم قطعی نہیں ہوتا۔

|  |   |   | • |
|--|---|---|---|
|  | • |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   | • |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

# ١٦-كتاب الكسوف

(رقم الحديث: ١٠٤٠ - ١٠٦٦)

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

### بعج اللة الرحمل الرحيح .

# ٢١ - كتاب الكسوف

### (١) باب الصلاة في كسوف الشمس

سورج گہن میں نما زیر ھنے کا بیان

• ١٠٠٠ - حداثنا عمرو بن عون قال: حداثنا خالد، عن يونس، عن الحسن، عن أبى بكرة قال: كنا عند النبى الله فانكسفت الشمس، فقام رسول الله في يجر رداء ه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال النبى الله ((إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموها فصلو وادنوا حتى ينكشف ما بكم) . [انظر: ٣٨ - ١ ، ٢٢ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ١ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢٠ - ٢ ، ٢

صلوۃ کسوف کے رکوع میں اختلاف ائمہ

حنفیداور مالکید کا مسلک

سروف کے معاملہ بیل حفیدا ورش فعیہ کا جومشہورا ختلا فی ہے وہ تعدا درکوئے کے ہارے میں ہے۔ حندیہ کے نز دیک سوف کی بھی ایک رکھت میں ایک ہی رکوئے ہے جیسے اور نما زوں میں ہوتا ہے۔ مالکید کے ہاں بھی اسی طرح موتا ہے۔

شا فعيدا ورمنا بليركا مسلك

ثنا فعیداد من بلد کہتے ہیں کددورکوع ہول کے ،ایک رکوع کے بعدام م کھڑا ہو کردہ بارہ تلاوت کرے

ال والدي بستن النساني . كتاب الكسوف ، باب كدوف الشمس والقدر ، وقع : ١٢٣٣ ، ومستد أحسد ، اول ماسد البصريين ياب حديث أبي بكرة منيع بن المحارث بن كلدة ، وقع : ١٩٣٩ .

گا، پھر رکوع کرے گا۔

امام احمد بن حنبل کی دوسری روایت

امام احمد بن صنبل ورامام اسحاق سے ایک روایت بی بھی ہے کہ جینے جا ہورکوع کرتے رہو" ھاندا علی قسدد کے سے فرق کی سوف جتنا کہا ہے استے ہی زیادہ رکوع کریں، دو، تین، چار، پانچ رکوع، جینے جا ہیں کرسکتے ہیں۔ کرسکتے ہیں۔

اس ہورے میں آ گے بکثرت روایات آ رہی ہیں جن مین بیآ یا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک سے زائد رکوع فرمائے۔

### ائمه ثلاثه كااستدلال

ائمہ ثلاثہ کا استدلال حضرت عائشہ مصرت اسائہ ،حضرت ابن عباس محصرت عبد اللہ بن عمر وابن احاص اور حضرت ابو ہر مریہ کی معروف روایات ہیں جوان سے مردی ہیں اور ان میں دورکوع کی تصریح پائی جاتی ہے۔

### حنفيه كااستدلال

حنفید کا استدرال ان احادیث ہے ہے جونسائی نے ساری روایات کیجا جمع اور ذکر کی ہیں ، جن میں ایک رکوع کا ذکر ہے:

ا۔ فنید مخرت بوبکرہ کی اس مدیث ہا ہے استدل کرتے ہیں کہ کسا علید النبی کا فائکسفت الشمس ، فقام رسول الله کے یہ جر رداء ہ حتی دخل المسجد فدخلنا فصلی بنا رکھتین .

المسلم فقام بدا كأطول ما قام بنا فى صلاة قط لا نسمع له صوتا ، قال : ثم ركع بنا كأطول ما رفضلى فقام بدا كأطول ما قام بنا فى صلاة قط لا نسمع له صوتا ، قال : ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا فى صلاة قط لا نسمع له صوتا، قال : ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا فى صلاة قط لا نسمع له صوتا ، قال : ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك » . يل قط لا نسمع له صوتا ، قال : ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك » . يل

ع سموضوع برتمام روایات اورتعصیل کے سئے ملاحظ فرھ کس عمدة القاری ، ج ۵، ص : ۲۹۸.

# ایک سے زائدرکوع والی احادیث کی توجیہ

جن احادیث میں ایک سے زائدرکوع کا ذکر آیا ہے ، م صور سے حنفیہ کی طرف سے ان کا جواب بید یا جا تا ہے کہ اصل میں جولوگ پچپسی صف میں تھے انہوں نے طول رکوع کی وجہ سے سرا تھا کر دیکھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور ﷺ اٹھر گئے ہوں اور جمیں پت نہ چلا ہو، لیکن دیکھ کہ ابھی حضور ﷺ رکوع میں ہی ہیں چذ نچہ وہ پھر رکوع میں میں جلے گئے ، ان کے پیچھے جولوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ بید دوسر ارکوع ہے ، اس واسطے نعط نبی ہوگئی۔

کیکن میہ جواب اطمینان بخش نہیں ہے۔ اول تو صحابہ کرام کی طرف اتنی بڑی غلط نہی کو منسوب کر نا درست نہیں اورا گر بالفرض غلط نہی تھی بھی تو کیا وہ ساری عمر رفع نہ ہوئی ؟ ساری عمر پتانہیں چلا کہ کیا ہوا تھا جبکہ صحابہ کر مظماز کے معاملے میں بہت ہی اہتمام فر ہانے والے تھے؟ لہٰذا بیہ جواب طمینان بخش نہیں ہے۔

صاحب بدائع اور حضرت شاہ صاحب بے فر ، پا کہ حضور اقد س سے صوق الکسوف میں دور کوع ہی ثابت ہیں ، کیکن اس وقت حضور ﷺ پر بچھ غیر معمولی کیفیت طاری ہو گئتی ۔ "پ ﷺ کو جنت اور جہنم کا نظارہ کرایا گیا، عذاب قبر کا تصور لایا گیا جیسا کہ آ گے احادیث میں آر ہا ہے۔ تو س وقت حضور اقد س ﷺ نے تخفعہ کیک رکوع زائد فرمایا اور یہ نبی اکرم ﷺ کی خصوصیت تھی۔

آپ ﷺ نے جب خطبہ دیا اور لوگوں کوصلوٰ قا کسوف پڑھنے کی تلقین فرمائی تو اس میں لفاظ یہ ہیں۔ صلوا کا حدث صلاۃ صلیت موھا کی تریب ترین جونم زتم نے پڑھی ہے کسوف کی نماز اس جیسی پڑھو۔ اور قریب ترین نماز فجر کی نماز ہے۔توعمل دور کوع کا فرمایا اور تاکید فرم فئ کہ قریب ترین نماز کی طرح پڑھو، لہذا تولی حدیث فعلی حدیث پر دانچ ہوگی ، اس سے کہ جوقول ارش دفر مایا وہ ہمارے سئے قاعدہ کلیے کا بیان ہے اور دستور العمل ہے۔ ع

ا ۱۰۴ - حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا ابراهیم بن حمید ، عن اسماعیل ، عن قیسس قال: سمعت أبا مسعود یقول: قال النبی ﷺ: ((إن الشه سس والقمر لا ينكسفان لموت أحدمن الناس ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا). [انظر: ۲۵۷ - ۱۰۳ - ۳۲۰ ]

۱۰۳۲ - حدثنا أصبغ قال : أخبرني ابن وهب قال : أخبرني عمرو عن عبد الرحمٰن بن القاسم حدثه عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي ﷺ : ((إن

٣ راجع للتفصيل (بدائع الصنائع) ج: ١ ، ص: ٢٨١ ، وعمدة القارى ، ح ٥ ، ص. ٢٩٧ ، و فيض البارى ، ج ٢٠ ، ص

الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله ، فإذا رأيتموها فصلوا). [ انظر : ٢٠٢٠ السنان الله ،

یہ اس لئے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گہن اس لئے ہواتھ کہ حضرت ابرا ہیمؓ کی وفات ہوئی تھی۔ اور بیاتو ممکن نہیں کہ ہر مرتبہ کسوف کے موقع پر حضرت ابرا ہیمؓ کی موت واقع ہوتی ہو، اس کی تر دید اس طرح بھی ہوج تی ہے کہ نماز کے بعد "پ ﷺ نے جو خطبہ دیا اس ہیں فر ویا گیا کہ کسی کی موت ہے کسوف کا تعلق نہیں۔

سب القاسم قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شيبان أبو معاوية ، عن زياد بن علاقة ، عن المغيرة بن شعبة قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مأت ابراهيم ، فقال الناس: كسفت الشمس لموت ابراهيم ، وقال رسول الله في : ((إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله ) . [انظر: ١٠١٠ ، ١٩٩ م ١٢] م

کسفت الشمس علی عہد دسول الله صلی الله علیه وسلم یوم مأت ابراهیم ۔ یہ

( کسوف وخسوف) آند عالیٰ کی قدرت کا ملہ کا مظہر ہے، اس لئے اس کی عظمت وجلال کے اعتراف کے لئے نماز

مشروع ہوئی ۔ درحقیقت کسوف وخسوف اس وقت کی ایک ادنیٰ جھلک دکھا دیتے ہیں جب تمام اجرام فلکیہ به

نورہوجا کیں گے، اس اعتبار سے بیواقعت تنبید آخرت ہیں، اس لئے ایسے مواقع پر رجوع کی الله ہی مناسب

ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیچلی امتوں پر جتنے عذاب آئے ان کشکل بیہوئی کہ بعض معمولی امور جو

دوزمرہ اسباب طبعیہ کے ماتحت فاہرہوت رہتے ہیں اپنی معروف حدسے آگے بڑھ گئے تو عذاب کی شکل افتیار

کرگئے، مثلاً قوم نوح پر بارش اور توم عاد پر آندھی وغیرہ ، اس بناء پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں

منقول ہے کہ جب تیز ہوا کیں چلتیں تو آپ ویکھا چرہ مبارک متغیر ہوجا تا اس ڈرسے کہ کہیں بیہ و کمیں بڑھ کر

عذاب کی صورت نہ افتیار کرلیں ۔

چنانچِدایسے مواقع آپ ﷺ بطور خاص دعاء داستغفار میں مشغول ہو جانے۔ای طرح یہ کسوف وخسوف

<sup>&</sup>quot; وفي صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة، رقم. ١٥٢١، وسنن المنسائي، كتاب الكسوف، باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس، رقم: ٣٣٣)، ومسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب باقي المسند السابق، رقم: ٥٤٢٥، ٥٤٢٥.

بھی اگر چطبی اسباب کے تحت رونما ہوتے ہیں لیکن اگریدا پی معروف حدسے بڑھ جائیں تو عذاب بن سکتے ہیں، خاص طور سے جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق کسوف وخسوف کے کھات انتہائی نازک ہوتے ہیں، کیونکہ کسوف کے وفت چاند، سورج اور زمین کے درمیان حائل ہوجا تا ہے تو سورج اور زمین دونوں اپنی کشش ثقل سے اُے اپنی طرف تھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لمحات میں خدانخواستہ اگر کسی ایک جانب کی کشش غالب تا جائے تو اجرام فلکیہ کا نظام درہم برجم ہوجائے، بہذا ایسے نازک دفت میں رجوع الی ابتد ہی ہونا چاہئے۔

# (۲) **باب الصدقة فی الکسوف** سورج گهن میں خیرات کرنے کا بیان

وفي صحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة ، رقم : ١٥٢٢ ، ومسند
 أحمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حديث المغيرة بن شعبة ، رقم : ١٥٣١ ا ، ١٤٣٤٢ .

إلى وفي صبحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، باب صلاة الكسوف ، رقم 9 9 1 ، وسنن الترملي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في صلاة الكسوف ، رقم : ١٥٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الكسوف ، باب نوع آخر من صلاة الكسوف ، رقم : ١٥٥٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة : ١٥٥٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في صلاة الكسوف ، رقم : ١٢٥٣ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ١٢٥٣ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ١٢٥ ، ١٩٥ ، ١١٥ ، ١٢٥ ، ١١٥ ، ١٢٥ ، ١١٥ ، ١٢٥ ، ١١٥ ، ١٢٥ ، ١١٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١

# عهدرسالت میں کسوف شمس

خسفت الشمس في عهد رسول الله الله الله المسمس فخطب الشمس فخطب الناس فحمد الله و اثنى عليه .

عبدرس لت میں کسوف شمس صرف ایک مرتبہ ہوا، پھر صلاۃ الکسوف کی متعارض روایات میں تقبیق دینے کے سئے بعض حضرات نے بیکہا ہے کہ صلاۃ امکسوف عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی بار پڑھی گئی۔

کسوف کی روایات میں اس بات کی تصری ہے کہ آپ سلی ابتدعلیہ ڈسلم نے نماز کے بعد جوخطبہ دیا اس میں فرمایا کہ کسی کی موت سے کسوف کا کوئی تعلق نہیں ، یہ بات آپ ﷺ نے لوگوں کے اس خیال کی تر دید فرمائی تھی کہ کسوف آپ ﷺ کے صاحبز ادے حضرت ابرا ہیم گی وفات کی بناء پر ہو، اس لئے کہ ہر کسوف کے موقع پر حضرت ابرا ہیم گی موت واقع ہوئی ہو، بیتوممکن نہیں!

اور ماہرین فلکیات ہے بھی باتھ ق ریہ بتایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسوف صرف ایک ہی مرتبہ پیش آیا تھا۔

### 

سورج گرہن میں نماز کے لئے جمع کرنے کے لئے پکارنے کا بیان

۱۰۳۵ سحدثنی إسحاق قال: أخبرنا يحيی بن صالح قال: حدثنا معاوية بن سلام ابن أبی سلام الحبشی المدمشقی قال: أخبرنا يحيی بن أبی كثير قال: أخبرنی أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهری، عن عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنهما قال: لما كسفت الشمس علی عهد رسول الله الله الودی: أن الصلاة جامعة. [انظر: ۱۰۵] ك

صلاة كسوف كے لئے اذان تونہيں ہے، كيكن اعلان كرسكتے بيں كدنماز مور بى ہے كد جاؤ۔

ك وفي صحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، باپ ذكر البداء بصلاة الكسوف الصلاة الجامعة ، رقم : ١٥١٥ ، وسنن المنسائي ، كتاب الكسوف ، باب بوع آخر منه ، رقم : ٣٢٢ ، ، ر سند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسد عبد الله بن عمرو بن العاص ، رقم - ٣٣٣٢ ، ٣٤٣٩ .

### (۵) باب: هل يقول: كسفت الشمس أو خسفت؟

كيا " كسفت الشمس" يا " خسفت" كهرسكة بين؟ وقال الله تعالى : ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴾ [القيامة: ٨]

ا مام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمہ میں بیر کہنا چاہ رہے ہیں کہ شس کے لئے کسوف کا لفظ بھی استعمال کرسکتے ہیں اور خشوف کا بھی ۔ اور چاند کے لئے خسوف کا فظ استعمال کرنا چاہیے ، جبکہ عام استعمال بیر ہے کہ شس کے لئے کسوف اور قمر کے لئے خسوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

### (2) باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف

سورج گرہن میں قبر کے عذاب سے پناہ ما نگنے کا بیان

الماد عن عدوة عن عدوة النبى الله النبى الله الله عن يحيى بن سعيد ، عن عموة بنت عبدالوحمن ، عن عائشة زوج النبى الله الله عنها دسول الله الله القال لها : أن يهو دية جماء ت تسالها ، فقال لها : أعاذك الله همن عذاب القبر . فسألت عائشة رضى الله عنها رسول الله الله العلاب الناس في قبورهم ؟ فقال رسول الله الله عائدا بالله من ذلك . [انظر : ١٠٥٥ ، ١٠٢١] معزمت عدرت عدرت من الله عنها فر ماتى بهوى عورت أن اوراس في سوال كيا اور بهر بيرها وى الله عن عذاب القبو ، حضرت عا تشرض الله عنها كرابس تقا كرابس في عذاب بوتا ب عنها من عنها وراقد سي الله عن عذاب القبو ، حضورا قد سي الله عن عداب القبو ، حضورا قد سي الله عن الله الله عن عذاب الله من ذلك . لين بين الله كي الوكول كوتبر بين عذاب بوكا؟ فقال دسول الله : رسول الله الله عن غذا بالله من ذلك . لين بين الله كي بناه ، نكا بول ثم دكب الغ ـ

م. وفي صحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، ياب صلاة الكسوف ، وقم: ١٣٩٩ ، وسنن الترملي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، ياب ماجاء في صحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، ياب نوع منه ، وقم: ٥٥ - ١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المصلاة ، بياب نوع منه ، وقم: ٥٥ - ١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المصلاة ، بياب مسلاة الكسوف ، وقم: ٩٩٥ ، وسنن ابن ماجاء في صلاة الكسوف ، وقم: ٣٣٠ ١ ٢٣٠ ، ومسند أحممه ، ساقي مسئد الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، وقم: ٣٨٠ ١ ٣٣ ، ٢٣٣ ، وسنن النداء للصلاة ، باب العمل في صلاة الكسوف ، وقم: ٣٠٠ ، وسنن المدارمي ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة عند الكسوف ، وقم: ٣٨٢ .

• ٥ • ١ - ثم ركب رسول اللَّه ﷺ ذات غداة مركبا فخسفتِ الشمس، فرجع ضحى، فمر رسول الله ﷺ بيئ ظهراني الحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءً ٥ فقام قياما طويلا شم ركبع ركبوعنا طويلا ، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاوّل ، ثم ركع ركوعا طويـلا وهـو دون الـركـوع الأوّل ، ثـم رفيع فسنجد ، ثم رفع فقام قياما طويلا ، وهو دون القيام الأوّل. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. ثم رفع فسجد ثم قام وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول . ثم رفع فسجد ، وانصرف، فقال ما شاء اللَّه أن يقول ، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. [راجع: ٣٣ - ١]

پھراس واقعہ کے بعد ایک روز ایک سواری پرسوار ہوئے اور سورج گربن ہوگیا، آپ سخی کے وقت واپس تشریف لے تو آپ گزرے ہیے نظھوانی المحجو ، هجرول کے پاس سے یعنی امہات المؤمنین کے جو تجرے تھے ن کے درمیان سے گزرے۔

شم قمام یصلی الن آ گے صلوۃ کسوف کا واقعہ بیان فرمایا اوراس میں آپ ﷺ نے بیٹکم بھی دید کہ عذات قبر ہے اللہ کی بنے ہ ما تگو۔

عد عرام يفرمات بين كه عائدًا بالله من ذلك فرماكرا بي الله عداب قبركا اثبات فرماي تفا-بعض حصرات فریاتے ہیں کہ اس وقت تک آپ کوعذاب قبر ہونے کاعلم باری تعالیٰ کی طرف سے نہیں عطا ہوا تھ ،اس سے آپ ﷺ نے یہودیہ کی تروید فر ہائی الیکن بعد میں آپ ﷺ کوعلم عطا فرما دیا کیا ،اس لئے آپ ﷺ نے خودعذاب قبرسے پناہ ما تگی۔ '

اس دوسری بات کی تائیر مند احمد کی ایک روایت سے ہوتی ہے جس میں یہودیہ کی جواب میں آنخضرت 👸 کارپرفر ما نامنقول ہے کہ:

عن عائشة ثم أن يهو دية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية وقاك الله عذاب القبر قالت فدخل رسول الله ﷺ على فقلت يا رسول الله هل للقبر علااب قبل يوم القيامة قالا لا . وأما ذاك قالت هذه اليهودية لا تبصنع إليها من المعروف شيئا إلا قالت وقاك الله عذاب القبر قال كذبت زفر وهم على اللُّه عزوجيل كنذب لا عنذاب دون ينوم النقيامة قالت ثم مكث بعد ذاك ماشاء اللَّه أن يسمكت فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهوينادي بأعلى صوته ايها الناس أظللتكم الفتن كقطع الله المظلم ايهاالناس لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا و

ضحكتم قليلا أيهاالناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق 👶

البتداس يراشكال بوسكتا به "النار يعرضون عليها غدوًا و عشيًّا" والى آيت مكمين نازل ہو چکی تھی، جس میں عذاب برزخ کا صریح تذکرہ ہے، پھر آپ ﷺ نے مدینہ منورہ میں یہودیہ کی تر دید کیوں فر مائی ؟

اس کا جواب میہ ہے کہ آبیت میں فرعون اور کفار کا ذکر ہے، آپ ﷺ نے مؤحدین پر عذاب قبر کی تر دید فر ما فی تھی ، بعد میں وحی ہے معلوم ہوا کہ مؤحدین پربھی عذاب قبر ہوسکتا ہے۔

### (٩) باب صلاة الكسوف جماعة

سورج گرہن کی نماز باجماعت پڑھنے کا بیان

"وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم . وجمع على بن عبد الله بن عباس وصلى

جمہور کے نز دیک صلاق کسوف سنت مؤکدہ ہے، بعض مشائخ حنفیداس کے عجب کے قائل ہیں، اور حنفید کے نز دیک صلاق کسوف اور عام نماز ول میں کوئی فرق نہیں ،اورا مام مالک نے ' سے جمعہ کا درجہ دیا ہے۔ <sup>ط</sup>

٥٢ ٠ ١ ـ . . . . . قال صلى الله عليه وسلم : إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا.

یعنی میں نے جنت کے انگور کا ایک خوشہ لیا تھا ، اگر میں اس کو لے لیتر تو تم اسے ساری عمر کھاتے جب " تک د نیابا قی رہتی۔

# (١٠) باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف سورج گرہن میں مردون کے ساتھ عورتوں کے نمازیڑھنے کا بیان

٥٣ - ١ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن

ق مستداحمد، رقم: ۲۳۵۹۳، ج:۲،ص ۸۱، مؤسسة قرطبة، مصر.

م. أنها مسة وليسبث بتواجية ، وهنو الأصبح . وقال بعض مشايخنا : إنها واجبة للأمر بها . ونص في (الأسرار) على وجوبها ، وصبرح أبنو عنوانة أينضا بنوجوبهنا ، وعن منالك أنه : أجراها مجرى الجمعة ، وقيل : إنها فرض كفاية واستبعد ذلك عمدة القارى، چ: ۵ ، ص. ۲۹۲.

امرأته فاطمة بست المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوجة النبسي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائسمة تصلى . فقلت : ماللناس ؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت : سبحان الله ، فقلت : آية ؟ فأشارت أي نعم . قالت : فقمت حتى تجلاني الغشى فجعلت أصب فوق رأسي الماء. فلما انصرف رسول الله ﷺ حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ((ما من شي كنت لم أراه إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال ـــ لا أدرى أيتهما قالت أسماء ـ يوتي أحدكم فيقال له : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن ــ لا أدرى أي ذلك قالت أسماء ــ فيقول: محمد رسول الله ﷺ جاء نا بالبينات و الهدى. فأجبنا و آمنا و أتبعنا. فيقال له: نم صالحا . فقد علمنا إن كنت لموقنا ، وأما المنافق أو المرتاب ــ لا أدرى أيتهما قالت أسماء ... فيقول: لا أدرى ، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ). [راجع: ٢٨]

# (١١) باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس

کسوف شمس ( سورج گرہن ) میں غلام آ زاد کرنے کو بہتر سمجھنا

٥٠ ١ - حدثنا ربيع بن يحيى قال: حدثنا زائدة ، الهشام ، عن فاطمة ، عن أسماء قالت : لقد أمر النبي صلى العتاقة في كسوف الشمس . [راجع : ٨٦]

یہ حضرت اساء بنت ابو بکڑ کی روایت ہے وہ فر ہ تی ہیں کہ میں حضرت عا کشڈے پاس آئی جبکہ آپ نماز یر هر چی ب

یہ نماز کسوف کا مسئلہ ہے کہ جب سورج گر ہن ہوگیا تھا تو حضورا کرم ﷺ نے صی بیڈ کرام ﷺ کو جمع کر کے مسجد نبوی میں نماز کسوف کی جماعت کرائی ،از واج مطهرات ؓ اپنے اپنے حجروں میں جماعت کے ساتھ ل کریڑھ ر ہی تھیں ،حضرت عا کشدرضی القدعنہا بھی اپنے حجر ہے میں پڑ ھەر ہی تھیں کداس دوران حضرت اساع بھی آ کئیں۔ فقلت : ''مسادشان المناس" د یکھا کرغیروقت میں جہ عت ہودہی ہے، یہے بھی اس طرح جماعت نہیں ہوئی تھی ،اس لئے حضرت اسا ٹے نے حضرت عائشہ ؓ ہے یو جیما کہلوگوں کو بیری ہو گیا ہے؟

اس حدیث کی مزیدتشری کا خدم الباری ،جدد م مفیه ۱۵ میں گذر چکی ہے۔

۱۲۰ الموقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهرى: عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها: أن الشمس خسفت على عهد رسول الله فل فبعثا مناديا به: الصلاة جامعة. فتقدم فصلى أربع ركعبات في ركعتين وأربع سجدات. قال ألوليد: وأخبرني عبدالرحمن بن نمو: سمع ابن شهاب مثله. قال الزهرى: فقلت: ما صنع أخوك ذلك عبدالله بن الزبير، ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة قال: أجل، إنه أخطا عبدالله بن الزبير، ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة قال: أجل، إنه أخطا السنة. تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن جسين عن الزهرى في الجهر. [واجع: ١٠٣٠] السنة. تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن جسين عن الزهرى في الجهر. [واجع: ١٠٣٠] المناف ال

قال: أجل ، أنه أخطا السنّة ، انبول نے كها پر هى توشي كين انبول نے سنت كے ظاف كي تفار بات وى ہے كدانبول نے "كا حدث المصلوة صليت موها"، وال روايت پر عمل كيا۔

صدیث میں فرمایا کہ ''إن المشہم ش والقعو آیتان من آیت اللّٰه''۔ جب بھی ایسا ہوتو فصلوا وادعوا، اس میں آپ کے نے سورج اورجا ندونوں کے لئے یہ بات فرمائی۔

حنفیہ کے ہال خسوف قمر کے موقع پر جی عت مسنون نہیں ، فرادی پڑھنا تا بت ہے لیٹی اسکیلے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔

اللہ تعلیٰ کا جومقصد ہے لیعنی تخویف، اگر وقت سے پہلے حساب کے ذریعے اس کا وقت معلوم ہوج ئے تو بیاس تخویف کے منافی نہیں ہے۔ جتنی بھی جاندا ورسورج کی گر دشیں ہیں ان کا حساب مقرر ہے، لیکن ان میں سے ہر چیز اللہ تبارک وقع کی گذرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کی نشانی ہے۔ اور جو واقعہ ذرا مدتول جد چیش آتا ہے وہ انسان کی تقبیہ کازیا وہ سبب بنتہ ہے۔

ہم روزاندہ کیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکھتا ہے ادر مغرب میں غروب ہوج تا ہے ، دیکھتے دیکھتے ہم اس کے عادی ہوگئے ہیں ، اب اس میں کوئی چھنے کی بات معلوم نہیں ہوتی ۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا اتنا استحضار نہیں ہوتا ، لیکن جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جوروز مرتر ہ کے حالات سے ہے کر ہوتو انسان اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی قدرت کا مد کا زیادہ استحضار ہوتا ہے۔ اور انسان اس سے ڈرتا ہے۔ سوال: یہودیہ عذاب قبر سے واقف تھی اور حضرت عائشہ عذاب قبر سے ناواقف تھیں جو آپ ﷺ سے سوال کیا ، اس کی کی وجہ ہے ؟

جواب: آیبودیدنے پاس مدت سے پوری کتاب موجودتھی اس لئے وہ مدت سے سے واقف تھی اور اسلام کے احکامات رفتہ آرہے تھے، کسی بات کا کسی کوعلم ہوتا تھا کسی کوئیس ہوتا تھا، اس لئے اگر یبودیہ کوعلم تھ اور حضرت عاکشہ ضی اللہ عنہ کوئیس تھا تو اس میں کوئی حیرت کی بات ٹہیں ہے۔



رقم الحديث: ١٠٧٧ - ١٠٧٩

|   |  |  | • |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| • |  |  |   |
|   |  |  |   |
| • |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| • |  |  |   |
|   |  |  |   |

### بسم اللذ الرحمل الرحميم

# ا ـ كتاب سجود القرآن

### (١) باب ماجاء في سجو دالقرآن وسنتها

ان روایات کا بیان جوقر آن کے مجدوں اور اس کے سنت ہونے کے متعلق آئی ہیں

تشريح

اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ''فضو النہ ہی اللہ جم المنہ جم اللہ جم بھا'' اوراس میں جوآخری اللہ جم بھا'' اوراس میں جوآخری اللہ جم بھا'' اوراس میں جوآخری آیت کریہ جس میں سجدہ ہے اس میں سجدہ فرمایا ''و سبجہ دمن معیہ'' اور جِنْنے لوگ آپ کے پاس بیٹے ہوئے آیت کریہ جس میں سجدہ کرنیا، مسلمانوں نے تو حضور کی اقتد امیں سجدہ کیا اس واسطے کرآیت سجدہ کی تلاوت کی گئی تھی اور کا فروں اور مشرکین نے بھی سجدہ کیا جو وہاں پر موجود نے۔

انہوں نے اس کتے کی کمسورة البخم میں ان کے معبودات باطله کا ذکر آیا ہے، "افر آیشم اللاق والعزی

و منات النائفة الاخوى " چونكداس ميں بنول كانام آيا تھااس واسطانبول نے ن بنو ر كام پر بجده كيا، عجده ريز سب ہوئے ليكن مسلمان آيت بجده كى تلاوت كى وجہ ہے اللہ كے ساہنے بجده ريز ہوئے اور مشركين اپنے بنول كے فاطر بجده ريز ہوئے ۔ "غيو شيخ" سوائے ايك بر ہميال كے كدانبول نے "جبهته السله كحفاه ن حصى أو تسواب" بب ئي تجده كر نے كايك سنگ ريزول كم منى يام كى كايك منى لى المحسلة كفاهنا من حسمى أو تسواب" بب ئي تجده كرنے كايك سنگ ريزول كم منى يام كى كايك منى لى يام كى كائى ہے "ورفعه إلى جبهته" اس كوا بنے جمھ پرلگالي۔" وقال يكفينى هذا" اور كہا مير ہے ہے اتنابى كانى ہے "فروايت معد قتل كافوا" بعض نے كہا كہ يام كيا ، تواس أيت بعده پرحضور في الله كہا كہ ايوجہل تھا، بعض نے كہا كہ يواس نے بيكام كيا ، تواس آيت بحده پرحضور في الله نے بحده فرما يا اور دوسروں نے اس طرح كيا، باتى اس ميں جودوسرى روايت معترفين ، معلول ہے ، اگر چاس كيا من رابان پر جارى ہوگيا تھا اس وجہ ہے مشركين ہو بحده كيا تو وہ روايت معترفين ، معلول ہے ، اگر چاس كيا من اسانيد كے رجال بھى ثقات ہيں كين وہ صديث معلول ہے ، المؤااس پر بھروسنين ۔

# (٢) باب سجدة ﴿تنزيل ﴾السجدة

# سوره "آلم تنزيل" مي سجده كرف كابيان

١٠٢٨ عن سعد بن إبرا هيم ، عن عن سعد بن إبرا هيم ، عن عبد المحمد بن إبرا هيم ، عن عبد الرحمة عن عبد المحمد عن الله عبد المحمد في صلاة عبد المحمد في المحمد في صلاة المحمد في المحمد في عبد المحمد في على الإنسان إراجع: ١٩٨]

### (٣)باب سجدة ص

### سورہٌ''حق'' میں سجدہ کرنے کا بیان

٩ ٢ • ١ - حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا : حدثنا حماد ـ هو ابن زيد ـ عن ايوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ﴿ ص ﴾ ليس من عزا ثم

ع قلت: المحكمة في ذلك الإشارة إلى ما في هاتين السورتين من ذكر حلق آدم وأحوال يوم القيامة ، وأنها تقع يوم الجمعة ، كذا ذكره العيني في العمدة ، ج ، ٥ ، ص : ٣٨.

السجود. وقد رأيت النبي يسجد فيها. [1]انظر:  $[mrrr]^{\mathcal{F}}$ 

### سورة ص كے تجدہ میں اختلاف

حضرت عبدامقد بن عباس ؓ نے بیرا پنا خیال ظاہر فُر مایا کہ سورہ کُس کا جوسجدہ ہے جس میں حضرت داؤ داکھنچ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، بیرمز ائم السجو د میں سے نہیں ہے یعنی مجدہ یہاں پر واجب نہیں ہے اگر چہ میں نے اس وقت نبی کریم ﷺ کوسجدہ کرتے ہوئے دیکھا، بیرحضرت عبدامتد بن عباسؓ کی رائے ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی ای کو ختیا رفر مایا کہ سور ہُ **ص می**ں مجد ہنہیں ہے۔ م<sup>مع</sup>

حنفیہ کہتے ہیں کہ سورہ من میں تجدہ ہے اور حنفیہ استد لال حضور ﷺ کے عمل اور آپ ﷺ کے ارشاد
"سجدها داؤد توبہ ونسجدها شکرا" ہے فر،تے ہیں۔ داؤد ﷺ نے توبہ کیلئے تجدہ کیاتھا ورہم
شکر کے طور پر سجدہ کرتے ہیں، تو آپ ﷺ کا سجدہ کرنا بھی ٹابت اور مسلما نوں کواس کی تا کید کرنا بھی ٹابت ہے،
لہذا اس سجدہ میں اور دوسرے سجدہ میں کوئی فرق نہیں۔ ھ

س وفي سنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في السجدة في ص ، رقم: ۵۲۲ ، وسنن النسائي، كتاب الإقتتاح ، باب سجود القرآن السجود في ص ، رقم: ۹۳۸ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب السجود في ص رقم: « ۱۲۰ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، رقم: « ۱۳۳۹ ، ۳۲۱۳ ، ومنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب السجود في ص ، رقم ۱۳۳۱ .

عند الشافعي ليست من العزائم وإسما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها في الأصح ، وهذا هو المنصوص عنده ، ويه قطع جمهور الشافعية ، عمدة القارى ، ج. ٥ ، ص: ٣٣٧ ، والمجموع ، ج: ٣ ، ص: ٧٤ .

ع رعند أبي حنيفة وأصحابه هي من العزائم وبه قال ابن شريح و أبو إسحاق المروزى ، وهو قول مالك أيضا وعن أحمد كالمدهبين والمشهور منهما كقول الشافعي . . . . . ولإبن عباس حديث آخر في سجوده في ص أخرجه النسائي من رواية عمر بن أبي ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي الله سجد في ص فقال : سجد ها داؤد الثان توبة وسسجدها شكرا وله حديث آخر أخرجه البخارى على ما يائي ، والنسائي أيضا في الكبير في التفسير على عتبة بل عبد الله عن سفيان ولفظه : رأيت النبي الله يسبجد في ص ﴿ أُولِيكَ اللَّذِينَ هَذَى اللَّهُ فَبِهَدَهُمُ الْتَدِه ﴾ [الأنعام : به عبد الله عن سفيان ولفظه : رأيت النبي الله يسبحد في ص ﴿ أُولِيكَ اللَّذِينَ هَذَى اللَّهُ فَبِهَدُهُمُ الْتَدِه ﴾ [الأنعام : به عبد الله عن سفيان ولفظه : رأيت النبي الله أولى من العمل بقول ابن عباس ، وكونها توبة لا ينافي كونها عزيمة ، عمدة القارى ، ج ه ص ٢٣٣ ، والمبسوط للسرخسي ، ج ٢٠ ، ص ٢٠ ، والنسائي ، ج ٢٠ ، ص ١٥٩ ، وقم عرب المطبوعات الإسلامية ، حلب .

حضرت عبداللد بن عباس رضی اللد تعالی عنها نے اجتها و سے سیمجھا کہ آپ نے جوفر مایا نسجد ها شکوا. اس کے معنی بیر ہیں کہ میں اختیار ہے جا ہے کریں چا ہے نہ کریں ۔ حنفی کا کہنا بیہ ہے کہ صدیث مرفوع: "سبجدها داؤد توبة و نسجدها شکوا" پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما کا اپنا قول ہے اور حضور اللہ عمل احق بالا تباع ہے۔

اس کے کہ بخاری میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ فرمائے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا "افسی ص مسجد عدة ؟ فسقال: نعم ، ثم تلا ﴿ ووهبنا ﴾ إلى قوله: ﴿ فبهداهم اقتده ﴾ .... فقال نبیکم ممن أمر أن يقتدى به . " لا

### $(^{\gamma})$ باب سجدة النجم

# سورهُ "نجم" میں تجده کرنے کابیان

قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 🕮 ،

٠ ١ ٠ ٠ ١ ١ - حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عبدالله رضي الله عنه: أن النبي الله قرأ سورة النجم فسجد بها ، فما بقى أحد من القوم إلا سجد ، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا ، قال عبدالله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا. [راجع: ٢٠١]

اس حدیث کودوبارہ اہام مالک رحمہ القد کارد کرنے کے لئے لائے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللّٰہ کی طرف یہ تول منسوب ہے کہ ان کے نزدیک مفصل ہیں کوئی تجدہ نہیں ہے۔ مفصل کے معنی سور ہُ تی سے لے کر آخر قرآن تک کا جو حصہ ہے اس ہیں امام مالک رحمہ القد کہتے ہیں کہ کوئی سجدہ نہیں ہے گویا کہ سور ہُ بنجم ، سور ہُ انشقاق ، اور سور ہُ اقر اُ کے بجدہ کے بھی قائل نہیں ۔ تو ان کی تر دید کیلئے صدیث دوبارہ لائے ہیں کہ دیکھو حضور وہ کا نے سور ہُ جُم میں بحدہ کہا۔ بھی

٣ صحيح البخارى ، كتاب الطسير ، باب قوله : ﴿ أُولَئِكَ اللَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَعُمُ الْتَدِه ﴾ ، رقم : ٣١٣٢.
 عليح البارى ، ج.٣ ، ص: ٥٥٥.

#### (٥) باب سجو دالمسلمين مع المشركين.

#### والمشرك نجس ليس له وضوء،

مسلمانوں کامشرکوں کے ساتھ سجدہ کرنے کا بیان

اورمشرک نا پاک ہےاس کا وضونہیں ہوتا

وكان ابن عمر رضي اللهعنهما يسجد على غير وضوء .

ا ١٠٥ - حبدثنا مسدد قال: حدثنا عبدالوارث قال ، حدثنا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبي الله سنجمد بالنسجم . وسجد معه المسلمون والمشركون ، والجن والإنس . ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب . [انظر: ٣٨٢]

#### مقصود بخاري

اس ترجمة البب مين دويا تين بيان كرنامقصود ي:

ایک تو یہ کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ مشرک بھی سجدے میں شریک ہوجا کیں تو اس سے مسلمانوں کے سجدے یکوئی اثر نہیں پڑتا جیسا کہ سورہ بچم کے موقع پر ہوا۔

دوسرا مئلہ جس کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ کرنا جا ہتے ہیں وہ بیر کہ آیا سجدہ کا وت کے لئے طہارت شرط ہے کہ بین ، بغیر وضو کے سجدہ کلاوت کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

امام تعمی رحمداللد کا مسلک بدے کہ بغیر وضو کے سجد و تلاوت ج تز ہے۔

اوریهی قول ابن جرمرطبری کی طرف بھی منسوب ہے۔

اوراس ترجمۃ اساب کی وجہ سے بعض حضرات نے امام بخاریؓ کی طرف بھی اس کی نسبت کی ہے کہ وہ بھی بغیر وضوء کے بحد ہُ تعاوت کے جواز کے قائل ہیں ۔ تو ترجمۃ الباب میں امام بخاریؓ کے مذہب کی صراحت تو نہیں ، لیکن احتمال ضرور ہے کہ شایدا مام بخاریؓ اس مذہب کے قائل ہوں ۔ ف

 <sup>﴿</sup> وقي منن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في السجدة في النجم ، وقم : ٥٢٣.

و عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ۳۳۸.

آ گفرایا که: والمشرک نجس لیس له وضوء.

میدان لوگوں کا استدلال ذکر کررہ ہیں جو بحدہ تلاوت کے لئے وضو کے شرط ہونے کے قائل نہیں کہ شرکین نے سورہ بچم کے موقع پر بحدہ کیاا ورمشر کین کے ہارے میں قرآن نے کہا کہ: انسماالممشو کون نجس سے وہ تو خود سرا پانجس ہیں'' **لاوضوء لھم**'' وہ اگر وضو کربھی لیں تو معترنہیں ، تو ان کاسجدہ بغیر وضوء کے ہوا۔

اس سے استدلال بڑا ہی عجیب وغریب ہے کہ مشرکین نے اگر بغیر وضو کے سجدہ کیا تو اس سے بیکہاں لازم آتا ہے کہ مسلمان بھی بغیر وضو کے سجدہ کرسکتا ہے۔مشرکین نے جو سجدہ کیا تھ وہ نہ شرعاً معتبر تھااور نہ ان کے کہ مسلمان کے لئے جائز ہے۔تو اس واسطے اس کوبطور دلیل پیش کرنا بڑی ہی عجیب وغریب بات ہے۔

آ گے فرمایا:

" وكان ابن عمر رضى الله عنهما يسجد على غير وضوء" ـ اس شروو شخ بين:

ایک ش ہے "بسجد علی غیر وضوء" اور دوسرے ش ہے "بسجد علی وضوء" غیر کا نفظ نہیں تو "علی سبحد علی وضوء" غیر کا نفظ نہیں تو "علی وضوء" ہوا۔ تو پھراشکال کی کوئی ہات ہی نہیں تیکن جس ننج شرانفظ غیر ہے لیمی "علی غیس وضوء" اس کی تا ئید بعض روایات سے بھی ہوتی ہے جس ش عبدالقد بن عمر گا یہ فعل نقل کیا ہے کہ دہ سفر میں جارہ ہے گہ بیل اثر کر انہوں نے پیشا ہے کیا ، پیشا ہے کر کے پھرروانہ ہوئے اور فل وت کرتے رہے ، یہاں تک کرتے ہوتا ہے۔ وہ تک کرتے ہیں عبدالقد بن عمر کی مسلک اس سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ ا

لیکن اس کے معارض بیبیل کی ایک روایت ہے جس میں حضرت عبداللد بن عمر کا بی قول منقول ہے کہ "لایسجدالوجل إلا و هو طاهو". لل

بعض لوگوں نے دونوں میں تطبیق یوں دی ہے کہ جس روایت میں ہے کہ طہارت کے پغیر سجدہ کو جائز نہیں سیجھنے تنے اس سے مراوطہ رت کبری یعنی طہارت بالحدث الا کبر ہے اور جہاں بیہ ہے کہ بغیر وضو کے عجدہ کرلیو، وہاں بیہ ہے کہ حدث اصغرکی حالت میں جائز سیجھتے تنے۔

لیکن جمہور فقب مکاند بہب یمی ہے کہ وضوضر وری ہے اور ان کا استدلال " لا تقبل صلو قبغیر طھور"

ول وكان ابن عمر ينزل عن راحلة فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ ، مصنف ابن أبي شيبة ، وقم : ٣٣٢٢ ، ج: ١ ، ٣٤٥.

ال سنن البيهقي الكبرى ، رقم ١٣٣١ ، ج: ١ ، ص ٩٠ ، مكتبة دار الباز ، وعمدة القارى ، ج: ٥ ، ص ٣٣٨.

ے ہادر کہتے ہیں کرصورة کا اطلاق تجدے پریمی ہوتا ہے "وسسے بسحسمد ریک قبل طلوع الشسمس وقبسل المعروب". "ومن الميل فا سبحد له" تؤسجده عدمرادنما زهاور بجده نماز كاعظم ار کان میں سے ہے ، لہذا جوا حکام نماز کے ہیں وہ اس کے اور پھی عائد ہوں گے۔

#### (٢) باب من قرأ السجدة ولم يسجد

# اس کا بیان جوسجدہ کی آیت پڑھےاورسجدہ نہ کرے

٢ ـ ٠ - حدثنا سليمان بن داؤد أبوالر بيع قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر قال : حدثنا يريد بن خصيفة ، عن ابن قسيط ، عن عُطاء بن يسار أنه أخبره : أنه سأل زيد ابن ثابت الله عن فزعم أنه قرأ على النبي ﷺ ﴿والنجم ﴾ قلم يسجد فيها. [انظر: ٢٥٠ ا ] ٢٠٠

٣٥٠ ا \_ حدثنا آدم بن أبي إياس قال : حدثنا ابن أبي ذلب قال : حدثنا يزيد بن عبىدالله بىن قسيىط ، عىن عبطاء بىن يىسار ، عىن زيىد بن ثابت قال ، قرأت على النبي ﷺ ﴿والنجم ﴾ فلم يسجد فيها. [انظر: ٢٤٠١]

#### سجدهٔ تلاوت کی شرعی حیثیت

حضور ﷺ کے سامنے حضرت زید بن ابت نے سور و جم تلاوت کی تو آپ نے سجد و نہیں کیا۔ اس سے ا مام ما لک رحمہ اللہ اس بات پر استدیال کرتے ہیں کہ فصل میں سجدہ نہیں، جس کی تر وید پیچھے آگئی ہے۔

#### شوافع كامسلك

امام شافعی رحمداللداس بات براستدلال كرتے بين كرىجدة تلاوت واجب نبيس موتاء بلكست ب-لبنرا اگر کوئی محض سجد و تل وت ترک کر دے تو ترک واجب کا گناه اس برنہیں ہوگا۔

۲ل وقبي صبحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب سجود التلاوة ، رقم: ۳۰۴ ، وسنن الترمذي ، كصاب المجمعة عن وسول الله : ياب باب ماجاء من لم يسجد فيه ، وقم " ٢٥ " ، وسنن النسائي ، كتاب الإفتتاح ، ياب ترك المسجود في النجم، وقم: ١٩٥١، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب من لم ير السجود في المفسر، وقم: ٢ ٩ ١ ا ، ومستدأحمد ، مستد الأنصار ، باب حديث زيد بن ثابت عن النبي ، رقم . ٩ • ٢ • ٢ ، ٢٣٢ • ٢ .

#### حنفيه كامسلك

حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ جو دقر آن واجب ہے۔

اورحدیث باب کا جواب بیہ کہ لم یسبجد فیھا کے معنی بیہ کہ لمم یسبجد فیھا علی الفور، چونکہ تبدہ کہ لمم یسبجد فیھا علی الفور، چونکہ تبدہ کا ادر جتنے ولائل شافعیہ وفیرہ نے سجدہ تلاوت کے واجب نہ ہونے پر پیش کئے ہیں ان میں بیشتر وہ ہیں جن میں بیکہا گیا کہ حضور پیش نے سجدہ نہیں کیا، فلاں آیت تلاوت کی گئی تو حضرت عمر طابق نے سجدہ نہیں کیا، فلاں صحافی نے نہیں کیا۔

#### حنفیہ کی طرف سے جواب

ان سب کامشرک جواب حنفیہ گی طرف سے بیہ کہ "لم یسجد فیھا" کا مطلب بیہ کہ "لم یسجد فیھا" کا مطلب بیہ کہ "لم یسجد فیھا" کا مطلب بیہ کہ جہاں جہاں آیت بحدہ ہو ہاں یا توصیغہ امر کا ہے جیسے سور ہُ اقر اُس الفور" ،اور وجوب کی دلیل بیہ کہ جہاں جہاں آیت بحدہ ہو ہاں یا توصیغہ امر کا ہے جیسے سور ہُ اقر اُس نے ترمیں ،اور سور ہُ تجم کے آخر میں انبیاء النظیم المتعادی کا من اور جب ہے، نیز سجدہ نہ کرنے النظیم کی بارے میں قر آن نے فرمایا" و بھدا ھم اقتدہ" ،ان کی اقتداوا جب ہے، نیز سجدہ نہ کرنے والوں پر وعید ہے تواس وعید سے بچنا بھی واجب ہے،اس واسطے حنفیہ واجب کہتے ہیں۔ سلام

سوال: سوره ص كاسجده "فغفونا له ذلك" كرآيت كاختام پر بياس يقبل والى آيت كاختام بربياس يقبل والى آيت كاختام بر

دومراسوال: بدے كەمجدة مرف لفظ مجده لينى اس كے مشتقات يا بهم معانى الفاظ پڑھنے سے واجب

"إلى وأجاب الطحاوى عن ذلك فقال: ليس في الحديث دئيل على أن لا سجود فيها لأنه قد يحتمل أن يكون ترك النبي السجود فيها حيث لم لأنه كان على غير وضوء فلم يسجد لذلك، ويحتمل أن يكون تركه لأنه كان وقتا لا يبحل فيه السجود ، ويحتمل أن يكون ثركه لأن الحكم عنده بالخيار إن شاء سجد وإن شاء ترك ، ويحتمل أن يكون ثركه لأنه لا سجود فيها ، فلما احتمل لا تركه السجود هذه الإحتمالات يحتاج إلى شتى آخر من الأحاديث نلعمس فيه حكم هذه السورة ، هل فيها سجود أم لا ? فوجدنا فيها حديث عبد الله بن مسعود اللهى مضى فيما قبل فيه تحقيق السجود فيها ، فالأخذ بهذا أولى ، وكان تركه في حديث زيد لمعنى من المعانى التي ذكرنا ، وأجيب أيضا بأنه الله لمحد على الفور ، ولا يبلزم منه أن لا يكون فيه سجدة ، ولا فيه نفى الوجوب ، عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٥٥ ،

ہوتا ہے یا پوری آیت مجدہ پڑھنے ہے؟

جواب بیہ ہے کہ بیدونوں مسکے مختلف نیہ ہیں۔

------

اور دوسرے مسئلہ میں محت ط طریقتہ ہیہ ہے کہ اگر چہ پوری آیت تلہ وت نہ کی ہو، کیکن صرف اتنا حصہ تلاوت کرلیا جوسجدے ہے متعلق ہے تو اس پر بھی سجدہ کر لینا چاہئے ، دونوں میں محتاط طریقنہ کا رہیہ ہے۔

# (ك) باب سجدة : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾

سورهُ "اذا السّماء النشقَّتْ" مين سجده كرنے كابيان

ا - حدثنا مسلم بن إبراهيم ومعاذ بن فضالة قالا: أخبرنا هشام ، عن يحيى ، عن أبى سلمة قال: وأيت أبا هريرة قرأ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ فسجد بها. فقلت: يا أبا هريرة ، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أرالنبي ﷺ سجد لم أسجد. ها.

"ال وذكر أبو يوسف في "الأسالي": وإذا قرآ آية السجدة في الصلاة فإن شاء ركع لها، وإن شاء سجدلها يعني إن شاء أقام ركوع الصلاة مقامها، وإن شاء سجد لها، ذكر هذا التفسير أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة لم أخذوا بالقياس لقوة دليله، وذلك لما روا عن ابن مسعود، وعبد الله بن عمر رضى الله عبهم أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة، ولم يروعن غيرهما خلاف ذلك، فكان بمنزلة الإجماع . إعلاء السنن ، ج: ٤، ص: ٢٥٢. ولم يووعن غيرهما خلاف ذلك، فكان بمنزلة الإجماع . إعلاء السنن ، ج: ٤، ص: ٢٥٢. ولم وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب سجود التلاوة، رقم : ٩٠٨، وسنن الترملي، كتاب المجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في السجدة في إقرأ باسم ربك الذي خلق، رقم : ٣٣٥، وسنن النسائي، كتاب المجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في السجدة في إقرأ باسم ربك الذي خلق، وقم : ٣٣٨، وسنن النسائي، كتاب الإفتتاح، ياب السجود في إذا السماء انشقت و إقرأ ، رقم : ٩٠٩ ا ا، وسنن ابن ماجاء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب عدد سجود القرآن ، وقم : ٣٨٠ ا ، ومسئد أصمد ، باقي مسئد المكثرين ، باب مسئد أبي هويرة ، رقم : ٣٨٥ ٢ ، ٩٨٥ ٢ ماجاء في سجود القرآن ، وقم: ٣٣٨ ، ٩٣٥ ٢ ، وسنن الداري، ٢٣٨ ، وسنن الداري، ٢٣٨ ، وسنن الداري، كتاب الصلاة ، باب السجود في إذا السماء انشقت ، رقم : ٣٣٨ ، وسنن الداري، ٢٣٣٠ ، ٢٣٢ ، وسنن الداري، كتاب الصلاة ، باب السجود في إذا السماء انشقت ، رقم : ٣٣٢ .

حضرت ابوسلم فرات بی که بیل نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ انہوں نے سورہ ''إفالسسماء انشقت'' تلاوت کی'' فسسجہ بھا'' اوراس بی بجدہ کیا ''فقلت با ابا هر پر والم اُرک تسسجہ د'' بیل نے ابو ہریرہ کا کہ کیا بیل نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ یہاں پر بجدہ کررہے تھے لیخی ''افالسسماء انشقت'' بیل، تو انہوں نے کہا کہ '' لولم اُرالنبی اُلل سبجہ لم اسجہ 'اگر بیل نے حضور کے کو بجدہ کرتا ، حضرت ابوسمہ نے جوسوال کیاوہ گویاس بات پر حضور کے کو بیل بات پر دلالت کررہا ہے کہ سورہ ''افا السسماء الشقت'' بیل بحدہ کرتا ، حضرت ابوسمہ نے جوسوال کیاوہ گویاس بات پر دلالت کررہا ہے کہ سورہ ''افا السسماء الشقت'' بیل بجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہوتا تو بیل بجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہو ہریرہ کے مضور کی کہ بیل نے مضور کے کہ کہ بیل کے کہ میں نے آپ کو بجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے ، تو اس سے بحدہ ثابت ہوگیا۔

#### (٨) باب من سجد لسجود القارئ

## قاری کے مجدہ پر سجدہ کرنے کا بیان

اس باب میں فرمایا کہ جوشخص قاری کے سجدہ کرنے کے یعد سجدہ کرے "**لسجو دالقاری**" لیمنی قاری کے سجدہ کے وقت ، لام وقت یہ ہے۔

"وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقراً عليه سجدة فقال : أسجد فإنك إمامنا فيها".

وقال ابن مسعود التميم بن حدام عبدالله بن مسعود التميم ابن حدام سے به اور و اوعمر رئے سے بہ اور و اوعمر رئے سے بہ اور و اوعمر رئے سے بہ بن حدام نے حضرت عبدالله بن مسعود کے سامنے آبت سجد و تلاوت کی" فیصال استجد" تو حضرت عبدالله بن مسعود ٹے فر مایاتم سجد و کرو۔" فیانک إصامنا فیھا"۔اس سے کہ تم اس معاملہ بیل ہمارے امام بورکی معنی ؟ کہ جو آبت سجد و تلاوت کر ماہوتو مسنون یہ ہے کہ پہلے وہ سجد و کرے پھر سامع سجد و کرے بعیبا کہ نماز بیں امام مثل رکوع پہلے اواکر تا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے اواکر تے ہیں۔اس طرح تلاوت میں بہتر بیہ کہ جو قاری ہے وہ بیلے بحد و کرے وہ اس معاطع میں امام ہوگا ،اور سامع اس کے بعد سجد و کرے۔

۵۰ ا ـ حدثنا مسدد قال :حدثنا يحيى : عن عبيدالله قال :حدثنى نافع ، عن ابن عتمر رضى الله عنهما قال : كان النبى الله يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته . [انظر: ۲۷ ا ، ۲۷ ا ]

#### (٩) باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة

# امام کے سجدہ کی آیت پڑھتے وفت لوگوں کے از دحام کرنے کا بیان

۱ ۱ ۰ ۲ محدثنا بشر بن آدم قال: حدثنا على بن مسهر قال: أخبرنا عبيدالله عن نافع ، عن ابن عمر قال: كان النبى الله يقرأ السجدة و نحن عنده فيسجد ونسجد معه فنز دحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. [راجع: ٢٥٥ - ١]

حضرت عبدائلد بن عمر رضی الله عنهماکی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم کا ہمارے اوپر بعض اوقات سورت تلاوت کرتے تھے جس میں مجدہ ہوتا تھا، ''فیسے جہد'' آپ مجدہ فر ماتے تو ہم بھی مجدہ کرتے تھے '' حصی مایہ جد أحدنا موضع جبھتہ'' سجدہ کرنے میں اتنارش ہوجاتا تھا کہ بعض اوقات پیشانی شکنے کی جگہ نہیں ملتی محقی ، تو کہنا بہ چاہ رہے ہیں کہ تلاوت کے دوران پہلے حضور کا سجدہ فرماتے پھر باقی لوگ مجدہ فرماتے ۔

#### . ( \* ١ ) باب من رأى أن الله عزوجل لم يوجب السجود

# ان لو گون کا بیان جَوْاس کے قائل کہ اللہ ﷺ نے سجدہ واجب نہیں کیا

وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها؟ قال: أرايت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضى الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهرى: لايسجد إلا أن يكون طاهرا. فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجو دالقاص.

# سجده تلاوت کےعدم وجوب پرامام شافعیؓ کی دلیل

یہ باب امام شافعی رحمہ اللہ کی تا سکی کے لئے قائم کیا کہ "بساب مسن رأی أن الله عسز و جسل لمم یو جسب المسجود" ۔ ان لوگوں کا مسلک جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت واجب نہیں کیا، جیسے امام شافعی کا قول ہے، اس کے دلائل بھی جمع کئے۔

## امام شافعی رحمه الله کااستدلال

كَمِّتْ بْيُلِ"وقيل لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها ؟ "ايكُخُصُ نے حضرت عمران بن حصین سے سوال کیا کہ اس مخف کا حکم بتائیے جوآیت سجدہ کی تلاوت سنے جبکہ "**لیم یبجلس** لهسا" اس کام کیلئے نہ بیٹھا ہو، بینی کہنا یہ ہے کہا یک شخص کسی مجلس میں قصد کے بغیر شریک ہو گیا مجلس میں ایک قاری صاحب بیشے تلاوت کررہے نتے، اب کوئی آ دمی اسپے کسی مقصد سے وہاں پر آیا پیمقصد نبیں تل کہ اس تا ری صہ حب کی بیلا وت سنول گا دلیکن کسی اورمقصد ہے آیا اور قاری صہ حب نے آیت مجدو تلاوت کر لی اور اس نے بغیر قصد کے سن لیا تو اس پر سجدہ وا جب ہوگا یہ نہیں؟عمران بن صبین سے کسی نے سوال کیا کہ '' المسبو جسل يسمع السجدة" ايك آدى تجده تن ليتاب" ولم يجلس لها"اوراس مقصدك لئ بيخانيس تى كه علاوت سے گا،اس کا کیا تھم ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا "أر ایت لو قعد لھا" انہوں نے کہا کہم تو كتبت موكداس كام كے لئے بيٹھائيس تھا، مجھے يہ بتاؤكدا كراس كام كے لئے بيٹھا موتاليعني اس كام كے لئے آيا موتا کہ میں اس قاری کی تلاوت سنوں گا اور با قاعدہ قصد کر کے آیت سجدہ سنتا، تو اس وفت بھی سجدہ واجب نہ ہوتا، تو جب اس مقصد ك ليختيس بيفا توبطريق اولى واجب تبيس ، يمقصد برتوجواب بيس كها" أرايت لو قعد لها أرأيت أي أخبر ني لو قعد لها يعني لوقعد لها بقصد سماع التلاوة ما كان عليها يجب السجود التلاوة فكيف إذا لم يجلس لهذا الغرض، "أرأيت لو قعد لها" كابيمطلب، " "كاله لايوجبه عليه" محوياحفرت عمران بن حمين رضى الدعنماسجد ركوكسى اليد سنن والع يرواجب بيس کررہے تھے، بیامام شافعی کا استدال ہے۔

## حنفیہ کی طرف سے جواب

حفیہ کہتے ہیں کہ بھائی عمران بن صیبی کے اس ارشاد کوئی وجوب کے معنی میں لینے کے لئے کتنے لیے چوڑ ہے محذوفات لکا لئے پڑے اور اتی تفصیل کرئی پڑی تو ہم اس کی تشریح دوسری طرح کر دیں تو کیا مضا نقد؟
وہ تشریح یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے بیسوال کیا تھ کہ اگر کوئی قاری صاحب بیٹھے تلاوت کر رہے ہوں تو کیا دوسر مے خص پر واجب ہے کہ وہاں پر بیٹھے ، تو کہتے ہیں کہ "السو جل بسسم الساسہ ولسم بیسواں کرنے والے بیٹھانہیں تو اس کا کیا تھم ہے؟ اس سواں کرنے والے بیٹھانہیں تو اس کا کیا تھم ہے؟ اس سواں کرنے والے نے یہ پوچھا، تو جواب میں حضرت عمران بن حصین نے فرمایا کہ "اریت لو قعد نھا" کہ بھئی! یہ بتاؤ کہ اگر بیٹھ

جاتا تو کیے فرق پڑتا؟ ساع دونوں صورتوں میں تھا ہیٹھ جاتا یا نہ بیٹھتا۔ تو بیٹھنے نہ بیٹھنے سے سجدے کے وجوب اور عدم وجوب پر کوئی فرق نہیں پڑتا ،تو یہ معنی بھی لے سکتے ہیں۔اس لئے بیاثر امام شافعیؓ کے مسلک کے او پرصر تک نہیں اوراگر ہوتو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بیعمران بن حصینؓ کا اپناندہب بیتھا۔ <sup>لا</sup>

اوردوسرے دلکل وجوب کے اوپرموجو وہیں۔" وقال سلمان ما لھندا غدونا" یہ ایک اور تفعیلی روایت کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ حضرت سمان رضی اللہ عنہ کو کی آم کے لئے کوئی آم می لے گوئی آم می اللہ عنہ کوئی آم کے لئے کوئی آم می اللہ عنہ کوئی آم کے لئے کوئی آم کے لئے کوئی آم کی تھا، دیکھا کہ ایک واعظ وعظ فرمارہ ہیں اور آیت سجدہ بھی تلاوت فرمایا" مالھ فا شاہ ہم بیٹے جائے ان کی تلاوت سنے اور اس جس بیس ٹریک ہوجائے ۔ حضرت سلمان نے فرمایا" مالھ فا غدونا" ہم اس کام کے لئے نہیں آئے ، ہم کسی اور مقصد سے آئے ہیں ۔ بعض حضرات نے اس کواس پرمجول کیا کہ چونکہ ہم تلاوت کے مقصد کے لئے نہیں آئے ، البندا اگر تلاوت سجدہ ہو بھی گئ تو ہم پر سجدہ واجب نہیں ، حال نکہ اس کے معنی خورت ہیں کہ چونکہ اس وقت ہم کو سجدہ کرنے کی اتنی صرورت نہیں ہے، بعد میں کرلیس کے ۔ لہذا ہی جو سے ہیں ، البندا اس وقت ہم کو سجدہ کرنے کی اتنی صرورت نہیں ہے ، بعد میں کرلیس کے ۔ لہذا ہے جو صرتے نہیں ۔

وقبال عشمهان رصبی الله عنه: إنها السجدة علی من استمعها - حفزت عثمان رضی الله عند کا ارش دُفقل کیا که مجده اس پرواجب ہوتا ہے جواستماع کرے، یعنی جان بو جھ کرقصد آسنے ،اگر ویسے ہی آیت کا ن میں پڑگئی تو واجب نہیں ۔ بیرحضرت عثمان عظامی کا ارشاد ہے ان کا ند ہب بیتھا۔

امام ما لک رحمه الله بھی اسی کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص جان ہو جھ کر قصد آسے گا تو سورہ واجب ہوگا اور اگر بلاقصد کان میں پڑجائے تو سجدہ واجب نہیں اگر بلاقصد سن رہا ہے تو حضرت عثمان عظام بھی لفظ استعمال کرد ہے ہیں "علی من استمعها" اور "علی" کا لفظ وجوب پردلالت کرتا ہے ۔ کے آگر نمایا: "وقال المز هری لایسبعد إلا أن یکون طاهر ا" زمری کہتے ہیں کہ سجد ونہیں استعمال المزاهری لایسبعد اللا أن یکون طاهر ا" زمری کہتے ہیں کہ سجد ونہیں

ال وهند أصحابنا: يجب على القارئ والسامع جميعا ، ولا يسقط عن أحدهما بترك الآخر ، ومذهب أبي حنيفة : وجويمه هلى السامع والمستمع و القارئ ، وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن عمر أنه قال : السجدة على من سمعها . ومن تعنيقات البخارى قال عثمان : إنما السجود على من استمع ، عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٥٥ ، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٠٠٤) من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها ، رقم : ٣٢٢٥ ، ج: ١ ، ص: ٣٦٨.

كل استندل به البيهقي وغيره على أن السامع لا يسجد مالم يكن مستمعاً ، قال : وهو أصح الوجهين ، واختاره إمام الحرمين ، وهو قول المالكية والحنابلة . عمدة القارى ، ج ٥٠ ، ص : ٣٥٥.

کرےگا مگرطہارت کی حالت ہیں ''فیاذا سجدت و انست فی حصر'' اگر حضر میں ہوتو''فاست قبل المقبلة'' قبلہ کا استقبل کرواوراس کی طرف مجدہ کرو''فیان کنست واکب فیلا علیک حیث کیان وجہک ''تو تمہارا کچھ ح جنہیں ، جس طرف بھی تمہارا منہ ہو، مجدہ کر سکتے ہو۔

اس کا حصل میہ موا کہ صبہ رت شرط ہے البتہ استقبال قبلہ حالت سفر میں فوت ہوسکتا ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ کا اس باب میں لانے کامنشا کیہ ہے کہ امام زبریؒ نے وابعہ پر بغیر استقبال قبلہ کے سجدہ کا وت کی اجازت وی ۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ بحدہ کا دلاوت واجب نہیں ، کیوں کہ دابعہ پر بغیر استقبال قبلہ کے کسی سے نز دیک فرض نماز اوانہیں ہوتی ، نوافل اور سنن اوا ہوج سے ہیں ۔ تو جب سجدہ کا دل وت کو انہوں نے بغیر استقبال قبلہ کے دابعہ پر جائز قر اردی تو معنی میہ ہوئے کہ وہ اس کو واجب نہیں تھے تا گرواجب تھے تو دابعہ پر جائز نہ کہتے ۔ تو ٹھیک سے امام زہریؒ کا فد ہب امام ابوطنیفہ کے اوپر جست نہیں ۔ گلے

"و گان السائب بن یزید لا یسجد لسجو دالقاص "سائب بن یزیدواعظ کے بحرہ کرنے پر ببیرہ وہیں کرتے تھے۔ قاص کے معنی واعظ ۔ اصل میں قاص کے معنی ہوتے ہیں قصہ کہنے والالیکن بیلفظ بکشرت اعظوں کے سے استعالی ہوتا ہے، کیونکہ ماشاء اللہ واعظوں کے پاس قصوں کا نزانہ ہوتا ہے تو ان کا وعظاقصوں سے بھر ہوا ہوتا ہے، اس واسطے واعظ کو قاص کہتے ہیں اور قصص یقص (نصر) معنی میں وعظ کرنے کے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے "لا یقص الا امیسو او مامور او محتال" تو کہتے ہیں قاص بینی واعظ جب بحرہ کرتا ہے تو سائب بن یزیداس کے بعدہ کے او پر بحدہ نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ہوسکتا ہے کہ ان کا فد جب یہ وکہ واجب شہیں جب امام شافئ کہتے ہیں اور ہوسکتا ہے بحرہ نہ کرنے سے بحدہ علی الفور نہ کرنا مراد ہو، ہوسکتا ہے جس وقت شہیں جب امام شافئ کہتے ہیں اور ہوسکتا ہے جس وقت واعظ بحدہ کر رہ ہے دوسرا آدمی وضو سے نہ ہویا کوئی اور عذر ہے جس کی وجہ سے بعدہ نہیں کرسکتا ، الہذانہیں کیا ، لیکن واعظ بعدہ کر دو ہوسکتا ہوتا۔

سوال: ریڈیواورشپ ریکارڈرے اگر آیت عجدہ سنگی تو سجدہ واجب ہوگایا نہیں؟ چواب: ریڈیو سے اگر براہ راست کوئی تلاوت کرر ہاہے اس دفت ریڈیو سے سننے والوں نے سنی تو واجب ہے، لیکن اگر ریکارڈ ہے خواہ وہ شیپ ریکارڈ سے من رہے ہوں یاریڈیو پرکسی کی تلاوت ریکارڈ کی ہوئی ہو اوروہ من رہے ہوں تو اس میں مفتی بہ قول بیہ ہے کہ مجدۂ تلاوت واجب نہیں ہوتا ، کیوں کہ مجدۂ تلاوت کسی عقل کے مندسے نکلے ہوئے کلمہ پر واجب ہوتا ہے۔ فل

١٤ . وقال الشافعي في (مختصر البويطي): لا أؤكده عليه كما أؤكده على المستمع ، وإن سجد فحسن ، ومذهب أبى حنيفة : وجوبه على السامع والمستمع والقارى ء ، وروى ابن أبى شيبة في (مصنفه) عن ابن عمر أنه قال : السجدة على من سمعها . ومن تعليقات البخارى قال عثمان : إمما السجود على من استمع عمدة القارى ، ج٥٠ ص : ٣٥٥

24 ا - حدثنا إبراهيم بن موسى قال: آخبر نا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرنى أبوبكر بن أبى مليكة ، عن عثمان بن عبدالرحمن التيمى ، عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير التيمى ـ قال أبوبكر: وكان ربيعة من خيار الناس - عما حضر ربيعة من عمر بن خطاب رضى الله عنه: قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حدى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجدالناس ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ، ولم يسجد عمر رضى الله عنه . وزاد نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: إن الله لم يقرض علينا السجود إلاأن نشاء . "

## وجوب على الفوركي نفي

الا يو جد للحديث مكررات و الفرد به البخاري .

|  |   |   |   | • |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  | • |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   | • |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   | • |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   | • |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   | • |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |

# ۱۸- كتاب تقصير الصلاة

(رقم الحديث: ١٠٨٠ - ١١٩

|   |   |  |   | • |
|---|---|--|---|---|
|   | • |  |   |   |
| · |   |  | • |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |

# بعم اللذ الرحمل الرحيم

# ١٨ – كتاب تقصير الصلاة

اس کتاب (تقصیو الصلاة ) میں تین میلئے پر گفتگو ہوگی۔(۱) مدت تصر (۲) مسافت تصراور (۳) قصرعز بیت ہے یارخصت۔

# باب ماجاء فی التقصیر و کم یقیم حتی یقصر نماز میں قصر کرنے کے متعلق جوروایتی آئی ہیں ان کا بیان اور کتنی مدت تک قیام میں قصر کرے

١٠٨٠ - حدث موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوالة ، عن عاصم وحصين،
 عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أقام رسول الله الله السعة عشر يقصر ،
 فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا .[انظر: ٩٨ ٣٢ ٩ ٩ ٣٣] ل

۱۰۸۱ - حدثنا أبو معنمر قال: حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا يحيى بن أبى إسحاق قال صدينة إلى مكة ، فكان يصلى إسحاق قال سمعت أنسا يقول: خرجنا مع النبى الله من المدينة إلى مكة ، فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ، قلت: أقمتم بمكة شيئا ؟ قال: أقمنا بها عشرا. [انظر: ٢٩٤].

إ وفي سنن الترمادي ، كتاب البجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في كم تقصير الصلاة ، وقم ٣٠٥ ، وسنن النسالي ، كتاب تقصير الصلاة في السفر ، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة ، وقم : ٣٣٢ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب متى يتم المسافر ، وقم : ١٣٠ ا ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب لم يقصر الصلاة المسافر إذا اقام ببلدة ، وقم : ١٣٠ ا .

## پہلامسکلہ: مدت قصرے بارے میں ائمہ کے اقوال

یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قصر صلوۃ کے بارے میں قائم کیا ہے کہ کتنا قیام کرے جس سے اس کے اندر قصر جائز ہو۔

اس باب کے اندرعبدالقد بن عباس رضی القدعنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم کھٹانے انیس دن مکہ مکر مہ میں فتح مکہ کے موقع پر قیام فر مایا اور اس عرصہ میں آپ قصر فر مائے رہے۔ تو فر مائے ہیں کہ ہم جب سفر کریں گے انیس دن تک تو قصر کریں گے اور جب زیادہ کھہریں گے تو اتمام کریں گے۔ بی عبداللہ بن عباس کا مسلک ہے۔ بعض ائمہ کرام نے اس کو اختیار کیا ہے۔

امام اسحاق بن را ہو بیاس کے قائل ہیں کہ انیس دن تک قصر کیا ہ سکتا ہے۔ م

لیکن جمہور نے اس قو ک کواختیا رئیس کیا۔حنفیہ کے نز دیک کل پندرہ دن ہیں اور شافعیہ کے نز دیک کل چار دن ہیں۔ چاردن سے زیادہ قصران کے ہاں جا ئزنہیں۔ سے

۔ جبکہ مالکیہ کے ہاں ہیں نمازوں کی حدمقرر ہے بیٹنی وہی چاردن ہے۔تقریبا یہی قول امام احمد بن صنبل کا ہے وہ اکیس نمازوں سے زائد کی نیٹ معتبر مانتے ہیں۔ ج

تو انیس دن پر مل ائمہ اربعہ ہیں ہے کی کا بھی نہیں ہے ، اور ائمہ اربعہ اس کو اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ آپ کے قیام فر مایا ، اتمام اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ آوی پندرہ دن تک اقامت کی نیت نہیں کی ہے کہ جرروز سوچن ہے کل جا دُں گا دن تک اقامت کی نیت نہیں کی ہے کہ جرروز سوچن ہے کل جا دُں گا پر سوں جا دَں گایا اس نے کوئی نیت نہیں کر رکھی کہ کب جا نا ہے تو اگر سال بھی گزرجائے تو قصر ہی کرتا رہے گا۔ تو پہال پر آنخضرت کی نے اس بناء پر قصر فرہ یا کہ آپ کی نے نہ ست قامت متعین نہیں فر مائی تھی۔

حنفنيه كى وليل

اس مسلد میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک بیہ ہے کہ پندرہ دن سے کم مدت قصر ہے اور بندرہ دن بااس

ح 💎 منافو وسول الله صلى الله عليه وسلم سفراً فصلى تسعة عشرة يوم وكعتين وكعتين، سنن التوملك ، ج: ٢ ، ص:٣٣٣ .

٣ - احتج به الشنافعي ، رحمه الله ، أن المسافر إذا أقام ببلدة أربعة أيام قصر، لأن إقامة النبي ﷺ بمكة كانت أربعة أيام ، كما ذكرنا . وبه قال مالك وأحمد و أبو لور.عمدة القارى ، ج:٥، ص.٣٤٣ ، والأم ، ج: ١،ص.١٨٢ .

ع المغنى ، ج: ٢ ، ص: ٧٥ ، دارالفكر ، بيروت ، ٥ • ٣ ١ هـ

ہے زائد مدت قیام کی نبت کرنے کی صورت میں اتمام ضروری ہوگا۔

اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی التدعنہا کا اثر ہے جوا، م محدٌنے کتاب الآ ثار میں روایت کیا ٢٠ إذا كنت مسافرا فوطنت نفسك على إقامة حمسة عشر يو ما فاتمم الصلاة وإن كنت لا تدري فا قصر الصلوة. 🖴

#### (٢) باب الصلوة بمنلي

#### منی میں نماز پڑھنے کا بیان

١٠٨٢ - صدتنامسدد قال :حدثنا يحيى عن عبيدالله قال : أخبرني نافع عن عبدالله بن عمروضي الله عنهما قال :صليت مع النبيا بمني ركعتين ، وأبي بكروعمر ومع عفمان صدراً من إمارته ، ثم أتمها. [انظر: ٢٥٥]

بیر حضرت انس رضی القد عند فرمائے ہیں کہ دس دن تک آپ قصر پڑھتے رہے

١٠٨٣ محدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة قال : أنبأنا أبو إسحاق قِال : سمعت حارثة بن وهب قال :صلى بنا النبي ﷺ آمن ما كان بمنى ركعتين . [انظر ٢٥٧ ا ۲

# "إن خفتم" الخ أيك شبه كاازاله

تَصْرَصَالُوا وَكَا جَازَتُ مِنْ ﴿ وَإِذَا صَنَوَيْكُمْ فِي الْآرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَاحٌ أَنْ تَقْصُووا مِنَ المصلوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا " [النساء: ١٠١] كِالفاظآكِ إِن الساء الما إلى الله الما المسلوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا " معلوم ہوتا ہے کہ قصرصلوٰ ق کی اجازت حالید خوف کے ساتھ مشروط ہے، کیکن حضورصلی الله علیه وسم نے ایس

<sup>🙆</sup> تصب الراية ، باب صلاة المسافر ، ج: ٢ ، ص: ١٨٣ ] .

قص صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب قصر الصلاة بمنى ، رقم : ۲۳ ا ، ومئن الترمذي ، كتاب المحمج عن رسول الله ، باب ماجاء في تقصير الصلاة بمني ، رقم : ٨٠٨ ، ومنن النسالي ، كتاب تقصير الصلاة في السفر ، بناب النصيلاة بمني، رقم: ١٣٢٨، و سنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب القصر لاهل مكة، رقم: ٢٧٦١، ومسند أحمد ، اول مسند الكوفيين ، باب حديث حارثة بن وهب ، رقم : 4429 .

حالت میں قصر کیا ہے جبکہ نہ دخمن کا خوف تھا اور نہ ہی تعداد کی کمی تھی ،اس سے معلوم ہوا کہ خوف قصر کے لئے شرط نہیں، اور قرآن کریم میں مفہوم شرط معتبر نہیں۔ نبی کریم صلی التدعلیہ وسم نے منی میں نماز قصر کیا تھا، اس قصر کی عليد ميں اختلاف ہے۔

جمبورلین امام ابوحنیفد، امام شافعی ، امام احمد ، سفیان تؤری اورعطاء رحمهم الله وغیره کا مسلک ہے کہ بیاقصر سفر کی بناء برتھا،اس لیئے ان کے نز دیک اہل مکہ کے لئے منی میں تصرفییں ہوگا۔ جبکہ امام مالک، امام اوز ای اور اسحاق بن راہو یہ رحمہم اللہ کا مسلک بیہ ہے کہ کئی میں تھر کرنا اسی طرح مناسک حج میں سے ہے، جیسے عرفات و مز دلفہ میں جمع بین الصنوٰ ننین ، للبذا جولوگ مکہ مکرمہ یا اس کے آس ماس سے آئے ہوں بعنی مسافر نہ ہوں وہ بھی منیٰ میں قصر *کر س*ے بھی

امام ما لک رحمہ اللہ کی ولیل بیہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے منی میں قصر کرنے کے بعد سی بھی نماز کے بعد هیمین کواتمام کی ہدایت نہیں فر ، ئی ، جیسا کہآ ہے ﷺ کامعمول تھا۔ 🗠

معلوم ہوا کہ بیقصر سفر کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ مناسک حج میں سے تھا اور اہل مکہ بربھی واجب تھا۔ ا ما م ما لک کی دلیل کا جواب بیدویا گیا ہے کہ آپ کی فرکورہ دلیل سی اسلیم کر لی جائے کہ نئی میں قصر صلا 🕏 سفر کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ مناسک حج کا ایک جز ہے اس سے بیالا زم آئے گا کہ اہل منی بھی حج کرتے وفتیت مبنی. میں قصر کریں ، حالا ککہ ان کے حق میں قصر صلاۃ کے آپ بھی قائل نہیں گے ،

ندكوره بحث كا خلاصه يه به واكه "إن خفعم أن يفت كم الملين كفروا.... المخ» بيقيدا حرّ ازي أبيس بــــ اس آیت کی تغییر میں دوسرا قول بہ ہے کہ اس میں قصر سے مرا دقصر کیت نہیں ملکہ قصر کیفیت ہے اورصلوۃ

ع اعلاء السنن، ج:٤، ص:٢٩٥.

<sup>🕭 -</sup> أن حبر بن النمطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتعوا صلا تكم فإن قيج سفر ء وقد أخرجه مالكب في موطأ ، إعلاء السنن ، ج:٤ ، ص: ١ •٣٠.

والمحمجة فينه منازواه أحمد بإسناده حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : لما قدم علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر وكعتين بمكة ثم انصرف إلى دار الندوة ، فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا : لقدعبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة ! قبال : وكبان عشمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة يصلي بها الظهر والعصر والعشاء أوبعاً ثم إذا خرج إلى مني وعرفة قىصىر النصلاة ، فإذا فرغ من الحج وأقام بمني أتم الصلاة. عمدة القاري ، ج: ٥ ، ص: ٣٩٤، ومستد أحمد ، ج: ٣ ، ص: ٩٣ ، مؤسسة قرطية، مصر، و إعلاء السنن، ج:٣٠ ص:٣٠ ٣٠.

سے مراد صلوۃ الخوف ہے۔

۱۰۸۴ - حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبدالواحد، عن الأعمش قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا إبراهيم قال: سمعت عبدالرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضى الله عنه بمنى أربع ركعات. فقيل ذلك لعبدالله بن مسعود رضى الله عنه فاستر جع قال: صليت مع رسول الله الله بمنى ركعتين، وصليت مع أبى بكر الصديق رضى الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع أبى بكر الصديق رضى الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ركعتين. فليت حظى من أربع ركعات ركعتان معقبلنان. وانظر: ١٤٥٤ من الله عنه والمعتبلة عنه والمعتبلة الله المنافقة المنافقة عنه والمعتبلة المنافقة 
منى ميں قصر صلوۃ كاتحكم

حضرت عبدالرحن بن زیرفر ماتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان کے نے مئی میں ہمیں چار کعتیں نماز
پڑھائی۔ ''فلقیل ذلک نعید اللہ بن مسعود رضی اللّه عند''، عبداللہ بن مسعود ہے کرکیا گیا
''فاستوجع'' توانہوں نے ''انسالملّه'' کہا۔اور پھرفر مایا کہ میں نے رسول اللہ کے کے ساتھ منی میں دور کعتیں
پڑھیں تھیں اور میں نے حضرت صدیق اکبر کے کے ساتھ منی میں دور کعتیں پڑھیں تھیں اور میں نے حضرت
عرف کے ساتھ منی میں دور کعتیں پڑھیں تھیں۔" فلیت حظی من اُدبع د کعات د کعتان معقبلتان''۔
تو کاش میرا حصہ بجائے چار رکعتوں کے دو قبول شدہ رکعتیں ہو جا کیں۔ یعنی چار رکعتیں پڑھنا کوئی فضیلت کی
بات نہیں ، لیکن دور کعتیں پڑھے اور وہ قبول ہوں یہ ہے قائل فضیلت ، ورنہ چار رکعتیں پڑھنے سے پچھ عاصل
بات نہیں ، لیکن دور کعتیں پڑھے اور وہ قبول ہوں یہ ہے قائل فضیلت ، ورنہ چار رکعتیں پڑھنے سے پچھ عاصل
بات نہیں ۔ گویا انہوں نے حضرت عثمان کے گئر دیوفر مائی کہانہوں نے چار رکعتیں کیوں پڑھیں۔

بات وراصل بیتمی که حضرت عثمان بن عفان کا نہ جب بیتھا کہ آمر میں اپنا گھر بنالیا تھا۔ تو ان کا نہ جب بیتھا کہ آوی اگر کسی شہر میں اپنا گھر بنالے تو وہ بھی اس کے وطن کے تھم میں ہوجا تا ہے چاہے وہ وہاں پر رہتا نہ ہو۔ تو اگر چیمستفل قیام مدینه منورہ میں تھا، لیڈا بیہ جب مکه مکر مه تھر ایف کا مناب نامار میں تھا، لیڈا بیہ جب مکه مکر مه تھر ایف لاتے تو اتمام فرماتے اور اس واسطے منی میں ہمی اتمام فرمایا۔ توبیان کا اپنا غذر م

على صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ياب قصر الصلاة بمنى، رقم: ٢٢٠ أ، وسنن النسائى،
 كتاب تقصير الصلاة فى السفر، ياب الصلاة بمنى، رقم: ٣٣٢ ا، وسنن أبى داؤد، كتاب المناسك، ياب الصلاة بمنى، رقم: ٢٤٥ ا، ومسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، ياب مسند عبد الله بن مسعود، رقم: ٣٣٠١ / ٣٣٠،
 ١٤٥٥ - ٣٨٣٩، ٩٥ اس، وسنن الدارمي، كتاب المناسك، ياب قصر الصلاة بمنى، رقم: ٩٤٥ ا.

مجمی تھا کہانہوں نے وہاں جا کر گھر بنالیا تھااور گھر بنانے کووہ توطن کے قائم مقد مسجھتے تھے۔

عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما کویا توبیه بات معلوم نہیں تھی یہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ صرف گھر بنا لینے ہے کوئی شہر وطن نہیں بن جاتا۔

چنانچہ حنفیہ کا بھی مذہب یمی ہے کہ مخص گھر کہیں بنالیا تو اس سے وہ جگد آ دمی کا وطن نہیں بنتا جب تک کہ وہ تو طن اختیار نہ کہ منا جب تک کہ وہ تو طن اختیار نہ کر ہے ، محص گھر بنالیا نہ کسی شہر کے وطن بننے کے لئے کا فی نہیں ہے۔ اس حدیث سے امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ نے اس بات پر استدلال بھی فر مایا ہے کہ جج کے دوران منی وغیرہ میں جو قصر کیا جاتا ہے وہ سفر کی بنا پر نہیں ، بلکہ مناسک جج کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے ہے ، لہٰ دامقیم بھی قصر

حفیہ کے نز ویک بیقم سفر کی بنا پر ہے، البذامقیم قصر نہیں کرےگا۔

#### (٣) باب: كم أقام النبي ﷺ في حجته؟

# ج میں آنخضرت اللہ کتنے دن تھہرے

۱۰۸۵ عن إسما عيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب، عن أبى العاليه البراء، عن ابن عباس رضى الله عنها قال: قدم النبى الله وأصبحابه لصبح رابعة يلبون با الحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدى. تابعه عطاء عن جابر. وتنظر: ۱۵۲۳ من ۵۰۱ م

أبو العاليه البواء بعشديد الواء . "بوا" الشخص كوكنته بين جوتيروغيره تجميلتا بوء" بوى يبوى" كمعنى چميلنا، كهاجا تا ب "بواء النبل" تيرون وغيره كالحجيلين والا-

عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فرمات بين كه نبى كريم الله اورآب كے صحابة تشريف لائ "لمصبح دابعة" "دا بعة" بيت سے بدل ہے، بيار ذى الحجو كونت آئ" يىلبون بسا لعج " قح كاتلبيه پر ع ربے تے" فامر هم أن يجعلوها عمرة "تو آپ نے ان كوعره بنانے كاتكم ديا" إلا من كان معه

في صبحيح مسلم ، كتاب البحج ، باب جواز العمرة في أشهر الحج ، رقم : ٢١٤٨ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك البحج ، رقم : ٢٨٢١ ، و مسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، رقم : ١ - ٢٠ ، ٢١٢١ ، ٢٢٠٠ ، ٢٣٣٩ ، ٢٣٣٩ .

ھدی " سوائے ان لوگوں کے جواپیے سرتھ ہُدی لے کرآئے تھے،ان کوفر مایا کہتم عمرہ نہ ہناؤ، ہاتی سب کوعمرہ بنانے کا تھکم دے دیا یہ تفصیل اس کی کتاب الجج میں آئے گی انشہ اللہ، کیکن اس سے پیتہ چل رہاہے کہ آپ چار ذی المجہ کو مکہ تمر مہ آئے اس سے آپ حساب مگا سکتے ہیں کہ کتنے دن قیام فر مایا۔

اسساه م بخارى رحمه الله في حجته.

# (۳) باب : فی کم یقصر الصلاة ؟ کتنی مسافت میں نماز قصر کرے

وسمى النبي ﷺ يوما وليلة سفرا .وكان ابن عمر وابن عباس رضى اللهعنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا .

۱۰۸۲ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : قلت لا بي أسامة :حدثكم عبيد الله، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي الله قال : ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)). [انظر، ۱۰۸۷]

ا مسدد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى الله قال: (( لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذى محرم )) . [راجع: ١٠٨٢]

تابعه أحمد ، عن ابن المبارك عن عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر عن النبى ... المهارك عن عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر عن النبى ... المهارى ، عن الله عن ابى هريوة رضى الله عنه قال : قال النبى ... ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ) . تأبعه يحيى بن أبى كثير ، وسهيل ، ومالك عن المقبرى ، عن أبى هريوة رضى الله عنه .

ال وفي صحيح مسلم، كتاب الحج، ياب سفو المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: ١ ٢٣٨، وسنن أبي داؤد، كتاب المتناسك، بناب في المرأة تحج بغير محرم، رقم: ١٣٦٥، ١٣٢٥، عصند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب يداية مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقم: ٣٣٨٦، ٣٣٧٠، ٢٠٠٥، ٢٠٠٨، ٢٠٠٨

## د وسرا مسئله: سفرشرعی کی مقدارا ورا قوال فقهاء

یہ دوسرا مسئیہ شروع کیا کہ کتنی مقدار کے سفر میں قصر جائز ہوتا ہے ۔

ا مام بنی رک رحمہاللدنے جمہور کا فد بہب اختیار کیا ہے ،اوروہ بید کہ تین دن تین رات کا جوسفر ہے وہ اگر میلوں کے حساب ہے لگا یا جائے ،تو تین مراحل اڑتا کیس میل کے ہوتے ہیں ، کیونکہ وسط مرحد تقریباً سو پہل کا ہوتا ہے۔

فقہاء کرام کے اس میں اقوال متقارب ہیں ،کسی نے اس کو تین مراحل سے تعبیر کیا ہے ،کسی نے اس کو تین دن قین را توں سے تعبیر کیا اور کسی نے اڑتا ہیں میں سے تعبیر کیا ،کسی نے اس کو "ا**ربعۃ ہود" سے تعبیر کی**، کیکن قریب قریب سب ہراہر ہیں۔

استدلال کی وجہ یہ ہے کہ سخضرت اللہ نے ہمیشہ سفر کے احکام تین دن تین راتوں کے اوپر جاری فرمائے۔ چن نچی عورت کے بارے میں فرمایا کہ «لا یعل لامواق تومن باللہ والیوم الآخو ان تسافر مسیرة یوم ولیلة لیس معها حومة»۔ تین دن تین رات کے سفر پر بیتم دیا گیا۔ مسم علی المخفین پر جو مدت مقرر فرمائی وہ تین دن تین رات کی فرمائی ۔ اس سے پت چاتا ہے کہ سفر شرکی کی متدار تین دن تین رات ہے۔ اس سے بت چاتا ہے کہ سفر شرکی کی متدار تین دن تین رات ہے۔ اس سے بت چاتا ہے کہ سفر شرکی کی متدار تین دن تین رات ہے۔ اللہ ہے۔ ا

#### (۵) باب :يقصر إذا خرج من موضعه ،

جب اپنے گھرے نکلے تو قصر کرے

"وخرج عـلـى رضى الله عنـه فـقـصـر وهـو يرى البيوت . فلما رجع قيل له :هذه الكوفة؟ قال : لا ، حتى ندخلها".

#### قصرکب سے شروع کرے

یہ باب ہے" بہ قبصر إذا خوج من مو ضعه" لینی آ دمی اس دقت قصر شروع کرے گا جب اپنے شہر سے نگل جائے۔" و خوج علی بن أبی طالب فقصر "حضرت علی ﷺ نظے اور انہوں نے قصرا کی جگہ پڑھی جہاں گھر نظر آ رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ آبادی نظر آنے کے باوجود آ دمی قصر کرسکتا ہے۔

عمرة القارى مع: ٥، ص:٣٨٣\_

حنفیدکا بھی یہی مسلک ہے کہ جب آ دمی اس جگہ سے آگے چلہ جدئے جہاں متواتر آبادی ختم ہوگئی ہواور آگے جنگل شروع ہوگیا تو جنگل میں پہنچ کر قصر کر ہے گا ، چاہے آبادی نظر آ رہی ہو۔" فلما رجع قبل له ، هذہ الکوفه ؟" ان لوگوں نے کہا سامنے کوفہ نظر آ رہا ہے ،" قال لا ، حتی ند خلها" فرمایا کنہیں ،ہم اتمام نہیں کریں گے ، یہاں تک کہ شہر میں واخل نہ ہوجا کیں ۔ گا

# موجودہ دورکی آبادی کے لحاظ سے قصر کا حکم

اب آئ کل ایک بڑا مسکہ بیہو گیا کہ پہلے شہر کی سبادی یک حدیث ہوا کرتی تھی اور جب آوی وہاں سے نکل گیااور جنگل شروع ہو گیا تو آس ان بات تھی کہ جب جنگل شروع ہوجائے تو قصر پڑھاو، اب آج کل یہاں پیتے نہیں کہ کہاں جنگل سے کہاں شہر ہے۔ اس واسطے کہ آبادی متواتر چلتی جاتی ہوتی ہواور بعض مم ملک تو ایسے ہیں کہ وہاں آبادی ختم نہیں ہوتی ۔ اگر ہزار میل بھی چلے جائیں تو آبادی ختم نہیں ہوتی ۔ اس واسطے کہا یک کے بعد دوسرا شہر شروع ہوگیا ، دوسرے کے بعد تیسرا شروع ہوگیا ، تیسرے کے بعد چوتھا شروع ہوگیا اور آبادی ختم ہی نہیں ہوتی ۔ ا

ایسے مقامات پر میں تو فتوی ہے دیتا ہوں کہ جہاں انظامی اعتبار سے اس شہر کی حدود ختم ہوگئ ہوں تو وہاں سمجھیں گے کہ اپنے شہر سے باہر آگیا، جیسے ضلع بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ضلع وہاں پرختم ہوگیا، اب اگر چہ آبادی ختم نہیں ہوتی بلکہ آبادی آگے بھی موجود ہے لیکن وہ دوسر اضلع شروع ہوگیا تو کہیں گے کہ شہرختم ہوگیا تو وہاں سے فقر کر سکتے ہیں، مثلاً اب راولپنڈی اور اسلام آباد ہے کہ دونوں بالکل جڑے ہوئے ہیں، لیکن دونوں کی ضلعی انتظامیہ الگ الگ جے ،حدود متعین ہیں تو جب اسلام آباد سے پنڈی کی حدود میں داخل ہوجائے گا تو جو آ دمی اسلام آباد سے چلا ہو۔
اسلام آباد سے چلا ہے تو وہ وہاں قصر کر سکے گا اور اسی طرح راولپنڈی سے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوگی تو تھر کر سکے گا، البتہ شرط ہے کہ اڑتا لیس میل سفر کی نیت سے چلا ہو۔

ضلع سے میری مرادیہ ہے کہ جہال شہر کا نام ہی بدل جائے ، جیسے راولپنڈی اور اسلام آباد ۔ لیکن یہال کراچی کے اندر شلع شرقی سے غربی میں داخل ہو گیا تو بیمرا ذہیں ۔ اس کئے کہ عرفان کوالگ شہر نہیں سمجھا جہ تا اور ایئر پورٹ اور اسٹیشن کا حکم مید ہے کہ ایئر پورٹ اگر شہر کے اندر آبادی میں واقع ہے تو وہاں ایئر پورٹ یا اسٹیشن پر چنچنے سے مسافر نہیں ہوگا ، لیکن اگر اسٹیشن اور ایئر پورٹ شہر سے باہر یعنی آبادی سے دور بیں تو پھروہاں چنچنے سے مسافر نہو جائے گا۔ کراچی کا ایئر پورٹ شہر کے بیج میں ہے اور اسٹیشن بھی ایسا ہی ہے ، لہندا یہاں پر ایئر پورٹ یا

ائيشن يېنچنے پر قصر شروع نبيس ہوسكتى ۔ <sup>هل</sup>

"إلى " فعندانا إذا قارق المسافر بيوت المصر يقصر ، وفي (المبسوط) يقصر حين يخلف عمران المصر ، وفي (اللخيرة): إن كانت لها مبحلة منتبذة من المصر وكانت قبل ذلك متصلة بها فإنه لا يقصر مالم يجاوزها ، ويحلف دورها ، بخبلاف القرية التي تكون بضاء المصر فإنه يقصر وإن لم يجاوزها . وفي (التحفة): المقيم إذا نوى السفر ومشي أو ركب لا يصير مسافراً مالم يحرج من عمران المصر ، لأن بنية العمل لا يصر عاملاً مالم يعمل ، لأن الصائم إذا نوى الفيطر لا يصير مفطراً. وفي (المحيط) والصحيح أنه تعتبر مجاوزة عمران المصر إلا إذا كان ثمة قرية أو قرى متصلة بربض المصر ، فحيئتل تعتبر مجاوزة القرى . وقال الشافعي ، في البلد يشترط مجاوزة السور لا مجاوزة الأبنية المتصلة بربض المصر خارجة ، وحكى الراقعي وجها : أن المعتبر مجاوزة الدور ، ورجع الراقعي هذا الوجه في الأبنية المتصلة بالأبن في قرية يشترط مفارقة العمران . وفي (الممحرد) ، والأول في الشرح وإن لم يكن في جهة خروجه سور أو كان في قرية يشترط مفارقة العمران . وفي (الممحني) لإبن قدامة : ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت مصره أو قريته ويخلفها وراء ظهره . قال : (الممني و أحمد والشافعي و إسحاق و أبو ثور

وقال ابن المسلر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا ، وعن عطاء وسليمان بن موسى أنهما كانا يبيحان القصر في البلد لمن نوى السفر ، وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بالجماعة في منزله وكعتين ، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله ، وعن عطاء أنه قال: إذا دخل عليه وقت صلاة بعد خروجه من منزله قبل أن يفارق بيوت المصر يباح له انقصر ، وقال مجاهد: إذا ابتدأ السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل الله ، وإذا ابتدأ بالليل لا يقصر حتى يدخل النهار . عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٩٣ ، والمبسوط للسرخسي ، ج. ١ ، ص: ٢٣٢ ، وتحفة الفقهاء ، ج: ١ ، ص : ٢٠٠٠ .

Y وفي صحيح مسدم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وقم. ١١١، وسنن المترمذي، كتاب الجمعة عن رسول الله ، بياب مباجاء في التقصير في السفر، وقم. ١٠٥، وسنن النسائي، كتاب الصلاة، باب عدد صلاة الظهر في المحضر، وقم: ٣١٥، وكتاب مناسك الحج، باب البيدا، وقم: ٣١٢، ٢٨٨٢، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، بياب متي يقصر المسافر، وقم ١١١، وكتاب المناسك، باب في وقت الإحرام، وقم: ١١٥، ومسند أحمد، بيافي مسئد المحضرين، باب مسئد أنس بن مالك، وقم: ٢٣١١ ا، ١٣٣٠ ا، ١٣٥٣ ا، ١٣٣٢ ا، ١٣٣٠ ا المناسك، وقم: ١٣٣٠ ا، ١٣٣٠ ا، ١٣٣٠ ا المناسك، وقم: ١٣٣٠ ا المناسك، وقم: ١٣٣٠ ا المناسك، وقم: ١٣٣٠ ا المناسك، وقم: ١٣٠ ا المناسك، وقم: ١٣٠ المناسك، ١٣٠ ا المناسك، وقم: ١٣٠ المناسك، ١٣٠ المناسك، وقم: ١٣٠ المناسك، ١٩٠ المناسك، ١٣٠ المناسك، ١٩٠ المناسك، ١٩٠ المناسك، ١٩٠ المناسك، ١٣٠ المناسك، ١١٠ المناسك، ١٣٠ المناسك، ١٩٠ ا

مدینه میں ظہر جا ررکعتیں پڑھی اور ذی الحلیفہ میں دورکعتیں پڑھیں اس لئے کہ امرادہ دور جانے کا تھا تو و ہاں پر ذوالحلیفیہ ہے قصرشروع ہوگیا۔ عل

• 9 • ١ - حدثنا عبدالله بن محمد قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها. قالت: الصلاة أول مافرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة البحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ماتأول عثمان.[راجع: ٠٠ ٣٥٠]

تیسرامسکلہ: قصرعزیمیت ہے نہ کہ دخصت

حضرت عا يَشرض التدعن إفر الى بيل كه" الصلاة أول ما فسوضت و كعنين "كه نمازاول ميس جب فرض ہوئی تھی تو وہ دوہی رکعتیں تھیں ۔

"فاقوت صلاة السفو" توسِفرك نماز برقر ارركي كي يعنى دوركعتيس بى ربيس " واتسمت صلاة المحضو" اورحفركي نماز بوها كرجاركروي كنير\_

#### حنفنه كامسلك اوراستدلال

میرحدیث اس بارے میں حنفیہ کی دلیل ہے کہ قصرعز نمیت ہے نہ کدرخصت اور قصر کرنا واجب ہے۔ اوریمی مسلک امام مالک کا بھی ہے کہ وہ بھی اس کو واجب کہتے ہیں اگر چدان کے ہاں اور اقوال بھی ہیں کیکن بیقول بھی ہے کہواجب ہے۔

ا ، م شافعی اورا ما م احمد بن حنبل اس کورخصت قرار دیتے ہیں ، لہذا و ہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر دو کے بجائے جاریڑھ لے تو بھی جائز ہے۔ <sup>مل</sup>

شافعيه كااستدلال

حضرت إه م شافعي رحمه الله كا استديال اس آبيت كريمه:

كل وفيي (التوضيح): أو رد الشافعي هذا الحديث مستدلاً على أن من أواد سفراً وصلى قبل خروجه فإنه يتم ، كما فعله الشارع في الظهر بالمدينة ، وقد نوى السفر ، ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين ، والحاصل أن من نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق بيوت مصره. عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص:٣٩٣ .

٨ل أن منذهبينا أن النقصر والإتمام جائزان وأن القصر أفضل من الإتمام ، المجموع ، ج: ٣ ، ص: ٣٨٣ ، داوالفكو، بيروت، ١٤ ٣ هـ.

"وَإِذَا صَوَبُتُمُ فِى الْارُضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَقُصُّرُوا مِنَ الصَّلوةِ "والنساء: ١٠١] ع هِ عَبَال " لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاجٌ "كَا غَاظ وليل بيل كرقص كرن مِن مِن حرج نبيل \_ يرواجب برنبيل بولا جاتا بكدمبار كرك لئه بول جاتا ہے كدكوئى حرج نبيل ہے اگرتم قصر كرلو۔

حنیداس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ٹی جنا کے بعض اوقات واجب پر بھی صدوق آتی ہے جیسے "فسمَنُ خبے الْبَهْت آوِ اعْسَمَوَ فَلاَ جُمَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْطُوْ فَ بِهِمَا" سَى كے بارے میں فرما یا گیا صفاا ورمروہ کے ورمیان کہ با تفاق وہ واجب ہے، تو جس طرح ہیواجب ہے اس طرح قصر بھی واجب ہے۔

دوسراجواب حفيدى طرف سے ميكى دياج تا ہے كہ بدآ يت كريم "وَإِذَا صَسَوَبُهُ مَّهُ فِي اُلاَرُضِ فَلَيْتُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهِ يَنَ كَفَرُوا " صلوة النوف فَلَيْتُ مَا لَيْ يُفْتِنَكُمُ اللَّهِ يَنَ كَفَرُوا" صلوة النوف كي بارے بيں۔ كي بارے بيں۔

تنیسرا جواب حنفیہ کی طرف سے مید میاجا تا ہے کہ قصر کمیت مرا ڈنہیں ہے، بلکہ قصر کیفیت مرا د ہے۔ حافظ ابن کیٹر ؓ اور حافظ ابن جر برطبر کؓ دغیرہ کا مسلک یہی ہے ،انہوں نے اسی کوتر جیجے دی ہے۔

اس صورت میں نفی جناح کو وجوب پرمحمول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور '' اِنْ خِسفَتُسمُ اَنْ یَّفُتِنَکُمُ الَّذِیْنَ کَفَرُوُا'' جوآگے آرہاہاس قید کوا تفاقی قرار دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ <sup>ول</sup>

شافعیه کا دوسرااستدلال سنن نسائی میس حضرت عاکشدرض الله تعالی عنها کی روایت سے ہے کہ "انہا اعتمارت مع رسول الله علی مسلم الله باہی اعتمارت مع رسول الله علی الله باہی آنت و آمی قصرت و العمت و افطرت و صمت قال احسنت یا عائشة و ما عاب علی " - " اسلم اسلم علی الله باہم اسلم علی الله باہم اسلم علی اللہ باہم اسلم علی اللہ بائلہ بہتر ہے۔

حنفید کی طرف سے اس کا جواب سے ہے کہ جا فظ زیلعی رحمہ اللہ نے اس کومنکر قر ارد یا ہے ، اللجس سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمض ن میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ اللہ

ال - تفسير طبري ، ج: ۵ ، ص: ۳۳۲ ، وتفسير ابن كثير ، ج: ا ، ص: ۵۳۵ ، دارالفكر ، بيروت ، ۱ ، ۳ اهـ.

ضين البسائي، كتاب تقصير الصلاة ، ياب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة ، وقم: ١٣٣٩ ، وعمدة القارى ،
 ج: ٥ ، ص: ٩٩٨.

ال قلت: كيف يحكم بصحته وقد قال أحمد: المغيرة بن زياد منكر الحديث أحاديثه مناكير؟ وقال أبو حاتم و أبو زرعة: شيخ لا يحتج بحديثه؟ وأدخله البخارى في "كتاب الضعفاء" و عادة البيهقي التصحيح عند الإحتجاج لإمامه والتضعيف عند الإحتجاج لغيره، عمدة القارى، ج.٥، ص:٣٩٨، ونصب الراية، ج:٣ ، ص: ١٩١.

٣٢ مستد أحمد ، وقم : ١٣٥٩ ، ج:٣ ، ص: ٢٣٥ ، و صحيح مسلم ، باب بيان عدد عمر النبي 🏟 وزمانهن ، وقم - ١٢٥٣

شافعیہ حضرات میں ۔ سے بعض حضرات نے بیہ جواب دیا ہے کہ ہوسکتا ہے بیہ فتح مکہ کا داقعہ ہو، کیونکہ فتح مکدرمضان میں ہوئی ۔ س

حنفیہ کہتے ہیں کہ بیاتو جیہ درست نہیں ہوسکتی ،اس لئے کہ فتح سکمہ کے سفر میں حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ نہیں تھیں ، بلکہ از واج مطہرات میں سے حضرت ام سمہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما آپ وہٹا کے ہمراہ تھیں اور تاریخی اعتبار سے حضور وہٹا کے کسی سفر پرمنطبق نہیں ہوتی ،لہذا اس سے استدلال درست نہیں ۔

شانعید کا تیسرااستدال حضرت عائشرضی الله عنها کی روایت سے ہے جوسنن دارقصی میں ہے، ان المنبی صلی الله علیه وسلم کان یقصر فی المسفر ویتم ویفطر ویصوم الله علیه وسلم کان یقصر فی المسفر ویتم ویفطر ویصوم الله علیه وسلم کان یقصر فی المسفر ویتم ویفطر ویصوم قراردیا ہے۔ اس حدیث کی سندکو سیح قراردیا ہے۔

حنفیہ کے دلائل

حفیہ کے نزو کے قرعز سمت ہے رخصت نہیں۔اس کے دل کل:

ا- صدیث باب کی بیرهدیث "عن عائشة رضی الله عنها قالت: الصلاة أول مافرضت رکعتین ، فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر " یعن سفر کی نماز برقر اررکی گئی یعن دو رکعتین رئی اورحضر کی نماز برها کرچارگردی گئی ۔

اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں دورکعتیں تخفیف کی بناء پرنہیں ہیں بلکہ اپنے فرائض اصدیہ پر برقر ار ہیں ، لہذا ہیئز میت ہے رخصت نہیں۔

۲- حفیہ کے مسلک پر زیادہ صرت کو حضرت عمر اللہ کی روایت ہے جونسائی میں آئی ہے کہ حضرت عمر اللہ فی اللہ

نوریکی حفید کے مسلک پر بہت صریح ہے۔

٣٣ أن رسول الله ﷺ عزا غزوة الفتح في رمضان ، صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة الفتح في رمضان ، وقم: ٣٩٢٠٠ .

٣٢ - سنن المدارقطني ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصالم ، رقم : ٣٣ ، ج ٢٠ ،ص : ١٨٩ .

کل سنسن ابسن مساجة، رقم :۱۰۹۳ ، ج: ۱، ص: ۳۳۸، دارالفکر ، بیروت ، و صحیح ابن حیان ، رقم : ۲۷۸۳ ، ج:۷ ، ص:۲۲.

س- حفرت عبدالله بن عمرض المتعنم كى روايت بوه فرمات بيل كه "السفو و كعتان من خالف السنة / توك السنة كفر" كالم

جوسنت ترک کرے اس نے ناشکری کی اتواس سے بھی وجوب معلوم ہوتا ہے۔

۳ - جمہورصحابہ کرام ہے، کا مسلک بھی حنفیہ کے مطابق ہے۔ <sup>میق</sup>

٥- سنن سَائَى بين حفرت عمر في سے مروى ہے كه " صلاة البجسميعة ركعتمان والفطو

ركعتان والنحر ركعتان والسفر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي 🏙 ". 🎮

۲ - حضرت عمر عليه كروايت ب جس مين حضور صلى القد عليه وسلم في ارشاد فرمايا: " فقف ال صدفة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدفته ". قيل

قال الزهرى: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ماتأول عثمان.

#### اهكال كاجواب

اب آگے ذہری کہتے ہیں ہیں نے عروۃ ہے کہا کہ "ما بال عائشۃ تعم ؟" حضرت عائشہ وضی اللہ عنہا ایک طرف تو بدروایت کررہی ہیں کہ اصل رکعتیں دو ہی تھیں جوسفر میں برقرار ہیں اور حضر میں برطادی گئیں اور دوسری طرف جب حضرت عائشہ وضی اللہ عنہا کہ مکر سہ آتی ہیں تو چار رکعت پڑھتی ہیں ہتو کیا وجہ ہے؟ میں نے عروہ سے لوچھا؟ "قال تاولت ما تاول عشمان" تو انہوں نے کہا کہ ای تشم کی تا ویل کی جیسا حضرت عثان ہے نے کہا کہ ای تشمید نفس تا ویل میں میں ہیں۔ کہا کہ ای تشمید نفس تا ویل میں میں ہے طریق تا ویل میں نہیں۔

حضزت عثمان ﷺ کی بیہ تناً ویل تھی کہ انہوں نے مکہ میں گھر بزالیا تھا اور ان کا اجتہا دیہ تھا کہ جس شہر میں انسان گھر بنا لےاُ س شہر میں اتمام واجب ہے۔ ۳۰

٣٤ سال صفوان بن محوز ابن عمر عن الصلاة في السفر ؟ فقال : أخشى أن تكذب على : وكعتان ، من خالف سنة
 كفر عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٩٩ ٩ ، وشرح معانى الآثار ، ج: ١ ، ص: ٣٢٣ ، وسنن البيهقى الكبرى ، رقم :
 ٣٠٠ ، ج: ٣٠ ، ص. ١٣٠ ، وشرح ابن ماجة ، ج: ١ ، ص: ٥٥ ، قديمي كتب خانه ، كراچي.

٣١٩: شوح معاني الآثار ، ج: ١ ، ص: ١٩ ١٩.

<sup>21 -</sup> سنن النسائي ، باب عدد صلاة الجمعة ، رقم: ١٣٢٠ ، ج:٣٠ ص: ١١١٠

وع - صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، ج: ١ ، ص: ١٣٠١.

٣٠ أن عثمان صلى أربع لأله (تخذها زأى مكة) وطناً ، سنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب الصلاة بمني ،
 ج: ١ ، ص: ٢٤٠.

تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اُسی قتم کی کوئی تاً ویل ہوگی جس کی بنا پرحضرت عائشہٌ وہاں پر اتمام کرتی ہیں۔ بیضر وری نہیں کہ بعینہ وہی تا ویل ہو،اور ہوسکتا ہے کہ پچھاور ہو ۔تو وہ اس وجہ سے اتمام کرتی تھیں اس وجہ سے نہیں کہ وہ قصر کو واجب نہیں مجھتی تھیں ۔

دوسری بات میہ ہے کہ عروہ نے کہا کہ '' تباولت ماتاول عشمان ''لینی جس تا ویل سے حضرت عثان میں اترام فر مائے اُسی تسم کی تا ویل کی بناء پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اتمام فر مایا کرتی تھیں ، تو اب عائشہ کے پاس جوازاتمام میں اگر حدیث مرفوع ہوتی توعرہ ویہ نفر مائے '' تباولت ماتاول عشمان '' بلکہ اس حدیث مرفوع کا حوالہ دیتے ۔ ضاہر ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس کوئی حدیث مرفوع نہ تھی بلکہ ان کا میا پنا اجتماد تھا۔ اس

حافظ ابن حجر عسقدانی رحمه الله فر «تے ہیں که در حقیقت حضرت » کشٹا کے نز دیک قصر کا دار و مدار مشقت پر ہے، بیان کا اجتہاد ہے۔ اس

# (٢) باب: تصلى المغرب ثلاثا في السفر

# مغرب کی نما زسفر میں تین کعت پڑھے

m التلخيص الحبير ، كتاب صلاة المسافرين ، رقم : ٣٠٢ ، ج: ٢ ، ص: ٣٣.

٣٣ وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحا ، وهو فيما أخرجه البيهةي من طريق هشام بن عروة عن أبيه "ألها كانت تبصدي في السفر أربعا ، فقلت لها : لو صليت ركعتين ، فقالت : يا ابن أختى إنه لا يشق على " إساده صحيح ، وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة ، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل . ويدل على إحتيار الجمهور مارواه أبو يعنى والطبر اني بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي الله ومع أبي بكر و عمو فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يخرج من الممدينة إلى الممكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي لمقام بمكة . قال الكرماني ماملخصه : تمسك الحنفية بحديث عائشة في أن الفرص في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين ، فتح البارى ، ج : ٢ ، ص : ا ٥٥ .

الله عنه ما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة .قال سالم : كان ابن عمر رضى الله عنه ما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة .قال سالم : وأخر ابن عمر المغرب وكان استصر خ على امرأته صفية بنت أبى عبيد ، فقلت له : الصلاة ، فقال : سر ، فقلت له : الصلاة ، فقال : سر .حتى سار ميلين أو ثلاثة ، ثم نزل فصلى ثم قال : هكذا رأيت رسول الله السير يقيم الله السير يقيم الله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل .

کان استصوخ ۔۔استصوخ کے عنی بیں فریا دکر کے کسی کوبلہ نا۔ لینی وہ سفر میں تھے اوران کی اہمیہ شدید بیار ہو گئیں ، ای لئے ان کوفریا دکر کے بلایا گیا کہ آپ کی اہلیہ بیار ہیں جدی آ ہے ، اس و سطے ان کوجلد می کی ضرورت تھی۔

اس حدیث میں جمع بین الصلوتین کا ذکرہے، پھر ذکرہے شہ قبلسما یلبث تھوڑی دیر تھبرتے تھے پھر عشاء قائم کرتے تھے۔ بیاس ہوت کی دیس ہے کہ رہ جمع صوری تھی اس واسطے کدا گرجمع حقیقی ہوتی تو پھر تھبرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ابود وَداور دار قطنی کی روایت میں صراحت ہے کہ رہ تھبرن اس لئے ہوتا تھا کہ شفق غائب ہوجائے اور جب شفق غائب ہوجاتی تو پھر عشاء پڑھتے۔ سے

سوال: تبیغی جماعت کی ایک ، ه یا زائد کی تشکیل میں مسجدیں بدل رہی ہوں تو اس کا کیا تھم ہے؟ جواب : اگرایک ماہ ایک شہر میں تھر نا ہے جو ہے کسی بھی مجد میں ہوں اس سے مقیم سمجھے جا تیں گے۔ ہاں اگرشہر سے باہرکسی مسجد میں جانا پڑے تو پھراگر پندرہ دن سے پہنے گئے ہیں تو پھراس صورت میں مسافرشار ہوں سے۔

# (4) باب صلاة التطوع على الدواب ، وحيثما توجهت سواری برنفل نما زیر مسنے کا بیان سواری کا رک جس طرف بھی ہو

٩٣ • ١ - حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر، عن النزهري ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه قال : رأيت النبي ﷺ يصلى على راحلة حيث توجهت به . [انظر : 46 • 1 ، 1 • 4 | 1 |

١ ٩٩٣ عن محمد بن عبد الـوحمن أن جابر بن عبد اللَّه أخبره : أن النبي ﷺ كـان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة . [راجع: ٥٠٠]

٩٥ - ١ - حندثنا عبد الأعلى بن حماد قال : حدثنا وهيب قال : حدثناً موسى بن عقبة ، عن نافع قال : كان ابن عمر رضى الله عنهما يصلى على راحلته ويوتر عليها ، ويخبر أن النبي 🕮 كان يفعله . [راجع : ٩٩٩]

#### (٨) باب الإيماء على الدابة

#### سواری براشارہ سے نماز بڑھنے کا بیان

٩ ٩ ٠ ١ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال : حدثنا عبد اللُّه بين دينيار قال : كيان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته ، أينما توجهت يومئ ، وذكر عبد الله أن النبي الله كان يفعله. [راجع: ٩٩٩]

#### (٩) باب ينزل للمكتوبة

فرض نماز کے لئے سواری سے اتر نے کا بیان

٩٠ ١ - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ،

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال: رأيت النبي الله وهو على الراحلة يسبح ، يومئ برأسه قبل أى وجه توجه ، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. [راجع: ٩٣٠]

4 9 4 1 - وقال الليث: حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله بن عمر يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ، مايبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة. [راجع: 999]

9 9 9 1 - حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثنا جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى على واحلته نحو المشرق ، فإذا أواد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل القبلة . [واجع: ٥ ٩ ]

#### (١٠) باب صلاة التطوع على الحمار

# گدھے پرنمازنفل پڑھنے کا بیان

ا ا حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا حبان قال : حدثنا همام : حدثنا أنس ابن سيرين قال : استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر ، فرأيته يصلى على حمار ووجهه من ذا الجانب ، يعنى عن يسار القبلة ، فقلت : رأيتك تصلى لغير القبلة . فقال : لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله .

رواه ابراهيم بن طهمان ، عن حجاج ، عن أنس بن سيرين ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي ،

## ا حادیث کی تشر ترخ

رأیت النبی ه یصلی علی راحلة حیث توجهت به. حیث توجهت به تبدی طرف رخ کرناجه ن هی آدمی هو. اس کے دومطلب بین: ایک توبیہ کدانسان دنیا میں جس جگہ بھی ہو،اس کو قبلہ کی طرف رُخ کرنا چاہیئے "و حیث ماکنتم فولو او جو هکم شطره"،القرآن

ووسرا مطلب یہ ہے کہ نقل پڑھنے کے وقت یعنی جب دابہ پرنفل پڑھ رہاہے تو چاہے کسی طرف بھی ہو یااس کے علاوہ کسی ایس حالت میں ہے کہ جس میں استقبال قبلہ معتدر ہے تو آدمی جس طرف بھی رُخ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز ہوجائے گی لیکن اس کی نہیت و توجہ قبلے کی طرف ہونی چاہئے ،اگر چہ قبلہ اس کی جہبے مقابل میں موجود نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفر کی نفلی نماز کے اندرا سنقباں قبلہ ضرور کنہیں ہوتا ، البعد دل اس کا قبلے کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔

# فرائض میں استقبال قبلہ حالت سفر میں بھی ضروری ہے

آپ کا ارادہ فرماتے تو راحلہ پرتفی نماز پڑھے رہنے تھے جاہے وہ جس طرف بھی رُخ کر ہے لیکن جب آپ کا فریضے کا ارادہ فرماتے تو راحلہ سے اُتر کر با قاعدہ استقبال کرتے معلوم ہوا کہ فرائض میں استقبال قبلہ حالت سفر میں بھی فرض ہے، البتہ نوافل میں جبکہ آدی سواری پرسفر کرر ہا ہوتو ، س صورت میں استقبال قبلہ کی فرضیت ہاتی نہیں رہتی ،اور جو تھم دابہ کا ہے وہی پہیوں والی سواری کا بھی ہے یعنی بن، ریل ،کاروغیرہ ، تو اس میں نفلی نمی زری کیلئے اش دے سے بیٹھ کریڑھنا جائز ہے۔

# حالت سفر ہو یا حضرتفلی نما زسواری پر پڑھ سکتے ہیں

ا، م ابوصنیفہ ٔ اورا، م محمدٌ فرماتے ہیں کہ بیرا جازت صرف حالت سفر کے اندر ہے اوراگر آ دمی حضر میں ہوتو پھراجازت نہیں ہے۔

امام ابوبوسف ی فرمات بین که مصر به دیا غیر مصر بستر بویا حضر بقلی نماز بره لت مین دابه پر پڑھنا جا تزہے۔ ان کا استدلال وہ روایات بین کہ جن میں آتا ہے کہ حضورا قدس کے مدینہ منورہ بین ایک حمار پر سوار بہو کی طرف تشریف لے گئے اور آپ کے نے حمار کے اوپرنم زیڑھی (غابہ مدینہ منورہ بی کا ایک حقہ تھا) اس روایت کی سند ضعیف ہے۔

ایک اور روایت ہے کہ حضورا قدس ﷺ کومدیند منورّہ کی گلیوں میں دیکھ گیا کہ آپ ﷺ حمار پرسوار نماز پڑھ رہے تھے۔اس روایت کی سندنسپتا بہتر ہے۔

. امام ابو یوسف ؒ کے قول کی تا ئیدان رُوایات سے ہوتی ہے لہذاان کا قول اس ی ظ ۔ سے ق بل ترجیج ہے اور خاص طور سے آج کل کے شہر کا فی بڑے بڑے ہو گئے میں ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بعض اوقات کئی گھنٹے لگ جاتے میں ، لہٰذاامام ابو یوسف ؒ کے قول پڑمل کرتے ہوئے آ دمی بس وغیرہ میں سفر کرتے ہوئے شہر ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے فلی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ۳۵

#### (١١) باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلوة

اس شخص کا بیان جوسفر میں فرض نماز سے پہلے اور اس کے بعد نفل نہ پڑھے

۱۱۰۲ - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى ، عن عيسى بن حفص بن عاصم قال:
 حدثننى أبى أنه سمع ابن عمر: صحبت رسول الله فل فكان لا يزيد في السفر على
 ركعتين ، وأبا بكر و عمر و عثمان كذلك رضى الله عنهم. [راجع: ۱۰۱]

سفرمين نفل نما ز كائقكم

عبدامند بن عمرٌ سے پوچی تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم کی صحبت اٹھائی ہے، آپ کے ساتھ سفر میں سے تحصر ہا ہوں تو ''فلم اُرہ یسبح کی السفو'' تو میں نے آپ کی کوسفر میں نفی ٹماز پڑھتے ہوئیں و یکھا ''وقال الله جل ذکوہ ﴿ لَفَدَ کُانَ لَکُمْ فِی وَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ اللہ تنالی نے فرما یا ہے، لہذا مقصد ہے کہ تم بھی سفر میں نہ پڑھو۔

ان حضرات نے اس سے استدلار کیا ہے جو کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں سنن روا تب پڑھنا جائز نہیں یا کم از کم خلاف اور کمروہ ہے۔

آج کل لوگ اس کے اوپر بڑ ہی زور دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرض معاف کردیکے توسنتیں کیوں پڑھتے ہو۔ تو اس حدیث پرسارامدار ہے کہ حضرت عبداللّٰہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن اول تو حضرت عبداللّٰہ بن عمرؓ کے نہ دیکھنے سے نہ پڑھنالازم نہیں آتا۔

۳۵ مزیدتعیل کے لئے افعام البادی، جلد ۳ سفیه ۲ اپر طاحظ فرمائیں۔

٣٦ وفي منن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب التطوع في السفر، وقم: ٣٦٠ ١.

اور دوسری احادیث میں تبی کریم ﷺ کا سنت پڑھنا مجھی ٹابت ہے بلکہ خود حضرت عبداللہ بن عمر مسے ' روایت ہے،آ گے آری ہے''عن ابن عمورضی الله عنهما : أن رسول الله ﷺ کمان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئي برأسه. وكان ابن عمر يفعله".

تو و ہاں سیج کی لغی ہے یہاں سیج کا اثبات ہے۔اس کی تو جیہ وہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ پہلی حدیث سنن رو تب کے بارے میں ہےاور بیرصدیث نوافل کے بارے میں ہے کہ نوافل تو پڑھی ہیں نیکن سنن روا تب نہیں پڑھیں اور ہم اس کی تو جیہہ یول کر سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرٌ نے جوفر مایا کہ میں نے نہیں دیکھاوہ حاست اقامت میں نہیں ویکھا، یعنی سفر کے دوزان اگر کسی جگہ اتر گئے تو و ہاں پر میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں ویکھ۔ حالت سیر میں دیکھ جبیں کہ یہاں پرعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ ''**کے سان یسب عے علی ہ**ی ظهر راحلة".

بہر حال دوسری احادیث سے میہ بات معلوم ہوئی کہ حضورا کرم ﷺ نے رواتب پڑھی بھی ہیں اور چھوڑی بھی ہیں ۔اس کا مطلب حنفیہ نے بیانکالا کہ سنن روا تب سفر کے اندرنفل بن جاتی ہیں ۔ پڑھے تو تو اب ہے نہ پڑھے تو کوئی گن ونہیں۔

اور حِنفیہ میں ہے علامہ ہندوائی وغیرہ نے فرمایا کہ حالت سیر میں روا تب کا ترک افضل ہے اوراگر سفر کے دوران کہیں تھہر گیہ ہوتو پڑھنا افضل ہےاورا کثر حنفیہ نے اس کوا ختیار کیا ہے۔ سیل

(٢ ا)باب من تطوع في السفرفي غير دبر الصلوات وقبلها، جس نے سفر میں فرض نماز وں کے پہلے اور اس کے بعد نفل نماز برطھی وركع النبي ﷺ فيالسفرركعتيالفجر.

27 يتنفل بالنوافل الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها ، وقال الترمذي : اختلف أهل العلم بعد النبي ١ ، فرأى بعض أصبحاب النبي ا أن ينطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد و إسحاق ، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعلها ، ومعنى : من لم يتطوع في السفر ، قبول الرخصة ، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير ، وقول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر وقال السرحسي في (المبسوط) والمرغيناتي . لا قصر في السنن ، وتكلموا في الأفضل ، قيل :التبرك تبرخصا ، وقيل : الفعل تقريباً ، وقال الهندواني . الفعل أفضل في حال النرول والترك في حال السير ، قال هشام: رأيت محمدا كثيرا لا يتطوع في السفر قبل الظهر ولا بعدها ولا يدع ركعتي الفجر والمغرب، وما رأيته يشطوع قبل العصر ولا قبل العشاء ويصلي العشاء ثم يوتو.عمدة القارى، ج: ٥ ، ص: ١ ١ ٣ ، وحاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، ج: ١ ، ص ٢٧٦٠ ، وحاشية ابن عابدين ، ج: ٢ ، ص: ١٣١

۱۰۳ ا ـ حدثنا حفص بن عمرقال: حدثنا شعبة ، عن عمروبن مرة ، عن ابن أبي ليسلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي شصلى الضحى غير أم هانئى ، ذكرت أن النبي شعب الضحى غير أم هانئى ، ذكرت أن النبي شعب ومكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات فمار أيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. [انظر: ٢٠١١٤٣] ٢٨]

١٠٢ ا ـ وقال الليث : حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال : حدثني عبدالله بن عامران أباه أخبره : أنه رأى النبي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به . [راجع : ٩٣ - ١]

١٠٥ ا - حدث ما أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال: أخبرنا سالم ابس عبدالله عن ابس عمررضي الله عنهما: أن رسول الله كان يسبح على ظهرراحلته حيث كان وجهه يومثي برأسه. وكان ابن عمر يفعله. [راجع: ٩٩٩]

یدامام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ فرمارہ جیل کہ تھل نماز ان کے نزدیک سفر میں فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد پڑھنی ٹابت نہیں ،لیکن دو پہر ، قبل نماز کے علادہ دوسر ۔ وقت کے اندرسفر میں تطوع پڑھنا حضورا کرم تھا سے ٹابت ہے۔ اورس تھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فجر کی رکعتیں ضرور پڑھنی ہیں۔
'گویا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ فجر کی دور کعت سنن پڑھنا ٹابت ہے اور اس کے علاوہ صلوق اضحی پڑھنا ٹابت ہے، باقی اور سنتیں ٹابت نہیں ،لیکن دوسری روایتیں جوتر ندی میں آئی ہیں ان میں ان کا ثبوت ملتا ہے۔
البتہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے صلاق اضحی کے بارے میں دو مختلف روایتیں منقول ہیں: ایک میں حضور دیگئے سے صلوق اضحی کا اثبات ہے اور دوسری میں نفی ہے۔
مندور دیگئے سے صلوق اضحی کا اثبات ہے اور دوسری میں نفی ہے۔
مندور دیگئے سے صلوق اضحی کا اثبات ہے اور دوسری میں نفی ہے۔

٣٤ وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها، رقم: ٧٣١ ، وسنن الترمذي، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في صلاة الضحى، رقم: ٣٣١ ، وسنن النسائي، كتاب الطهارة، باب ذكر الإستتار عند الإغتسال، رقم: ٢١٥ ، ومسند أحمد، من مسند القبائل، باب ومن حديث أم هاني بنبت أبي طالب، رقم: ٢١١١ ، وموطأ مالك، كتاب الندداء للصلاة، باب صلاة الضحى، رقم ٣٣٣»، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب صلاة الضحى، رقم: ٢١١١ .

٣٩ وابن مناجة والشرميذي في (الشيمائيل) من رواية معادة العدوية ، قالت : قلت لعائشة : أكان رسول الله عليه يصلي المضيحي ؟ قيالت ، نعم أربعا ويزيد ماشاء الله ....ومنها : حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي قال : ((كان النبي عنظ المضيحي حتى نقول : إنه لا يدعها ، ويدعها حتى نقول - إنه لا يصليه ،) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غويب . قست : غروب تفرد به الترمذي . عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص ، ٣ ، ١٣.

ها فظ ابن حجرعسقلا نی رحمه الله اورعدا مه بدرالدین عینی رحمه الله کےنسخوں میں ان دونوں با بول کے اندر "وقب الها" كالفظ موجود نبيس، ال صورت مين امام بخاريٌ كامنشاً بيهوكا كه فرض كے بعد كي سنتيل ميزهني نبيس عا بئیں الیکن پہلے کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ فرق ریہ ہے کہ پہلے پڑھنے کی صورت میں سنت اور فرض کے درمیان عموماً وقفه كم ازتم اقامت كا ہوج تا ہے، بخلاف سنن بعد بيرے كدان ميں وقفة تبين ہوتا \_اس صورت ميں سنن قبليد کے جواز پرسنت فجر سے استدلال ہوگا۔

### (١٥) باب يؤخر الظهر إلى العصر إذار تحل قبل أن تزيغ الشمس

آ فآب ڈھلنے سے پہلے سفر کے لئے روانہ ہوتو ظہر کوعصر کے وقت تک مؤخر کرے فيه ابن عباس عن النبي ﷺ .

١ ١ ١ ١ - حدثنا حسان الواسطي قال : حدثنا المفصل بن فضالة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أحر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما . وإذا زاخت صلى الظهر **ئم رکب. [انظر:1111]<sup>مي</sup>** 

#### (١٢) باب: إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب

آ فتاب ڈھلنے کے بعد سفرشروع کرے تو ظہر کی نمازیر ھاکرسوار ہو

١١١٢ \_ حدثها قعيبة بن سعيد قال: حدثنا المفصل بن فصالة ، عن عقيل، عن ايسن شهساب ، عسن أنسس بسن مسالك قبال : كِنان النبي الله إذا ارتبحل قبل أن تسزيغ

٣٠ و في صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، رقم : ١٩٣٣ ، ومسمن التموميذي ؛ كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في المجمع بين الصلاتين ، رقم : ٩ • ٥ ، وسنن النسائي ، كتباب الممواقيت ، بماب الموقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر ، رقم : ٥٨٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة، باب السسافر يصلي وهو يشك في الوقت، رقم: ١٠١٠، ١٠٠٠، ومسند أحده، مسند المكثرين من المصبحابة ، بناب مستبد عبيد اللَّه بن حمر بن المخطاب ، وقم : ٣٣٣، ٣ ٣٣٠، ٣ ١٣١، ١٨٤٣، ٢ ٩ ٣٩ ، ٢ ٩ ٠ وموطأ مالك، كتاب النداء للصلاة ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر و السفر ، رقم : ٢٩٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب الجمع بين الصلاتين ، رقم : ٣٤٨ ا .

الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر .ثم نزل فجمع بينهما. فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.[انظر: ١١١١]

سی غزدہ تبوک کا دافعہ ہے کہ اس میں جب آپ ﷺ زوال آفتاب سے پہلے روانہ ہوئے تو "اخس السطھ والسی وقت العصر" تو ظہر کوعصر کے دفت کی طرف مؤخر فرمایا اور پھر دونوں کوجمع تا خیر کے ساتھ ادا فرمایا یعنی ظہر کوعصر کے وقت میں ادافر ، یا۔"إذا ذاخست" سورج زائل ہوگیا اور ابھی تک منزل سے روانہ ہیں ہوئے یہاں تک کے سورج کا زوال ہوگیا تو پھر ظیر بڑھتے پھر سوار ہوئے۔

ہیاعتراض کیا جاتا ہے کہ جمع تاخیر کو جمع صوری پرخمول کیا جاسکتا ہے،لیکن جمع نقتہ یم کی روایت کو جمع صوری پرخمول کرناممکن نہیں ۔

اس کا جواب ہید یا جاتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع تقذیم فرمانے کا ذکر حضرت معاذین جبل رضی اللہ عند کی روایت میں آیا ہے جوسنن الی واؤد میں مروی ہے:

أن النبى الشكان في غزو ة تبوك إذا ارتبحل قبل ان تزيغ الشمس اخر النظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى النظهر والعصر جميعاً ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليهما مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. "

ابوداکورحمالله اس مدیث کود کرکرنے کے بعدفرہائے ہیں:قسمال آبسو داؤد نسم یسوو هساما الحدیث الا قتیبة وحدہ ، وهی إشارة إلی ضعف هذا الحدیث .

لین مدیث معف کی حد تک بینی ہوئی ہے۔

امام ترندی رحمداللد فی الجمع بین الصلاقین باب قائم کر کے اس کے تحت بھی حضرت معافر رضی اللہ عندی بیروایت تخ سی کی ہے اور آخریس فر مایا: و حدیث معافر حدیث حسن غویب تفود به قصید لا نعوف احدا.

اورامام حاكم رحمدالله بن كاتب المشهور بانهول في بحى ال حديث كوضعيف شاركيا ب، اورانهول في علوم الحديث المرانهول في علوم الحديث المران ومدالله كيا بان ومدالله المران المران ومدالله المران

۔ چنانچہاں روایت کو دوسرے جتنے حفاظ روایت کرتے ہیں وہ جمع تقدیم کا کوئی ذکرنہیں کرتے ،اور کسی کی روایت میں بھی عصر کا ذکرنہیں ۔ چنانچ حضرت السرض الله عندكى روايت ابودا كونى عن ان الفاظ كساته مروى ب: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس اخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم.

اس میں زوال مشر کے بعد صرف ظہر پڑھنے کا ذکر ہے، عصر کا کوئی ذکر نہیں ، ای وجہ سے امام ابودا وار اُ کا بیتو ل مشہور ہے: لیس فی تقدیم الوقت حدیث قائم .

البنته ائتمہ مخلا شدیے جمع نقذیم کی صدیث کو جوتر مذی وغیرہ میں آئی ہے ، قابل استدلال سمجھ کراس پر عمل کیا ہے۔ '''

المسحدة عن عبدالله بن بويدة ، عن عمران بن حصين رضي الله عندة قال : أعبرنا حسين ، عن عبدالله بن بويدة ، عن عمران بن حصين رضي الله عند أنه سأل نبي الله في . ح وأخبرنا إسحاق قال : أخبرنا عبدالصمد قال : سمعت أبي قال : جدلنا الحسين عن ابن بريدة قال : حدلتي عمران بن حصين وكان مبسورا قال : سألت رسول الله في عن صلاة الرجل قاعدا فقال ((إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد » . [أنظر : ١١١١ ، ١١١ ]

#### . (١٨) باب صلاة القاعد بالإيماء

بیشے والے کا اشارے سے نماز پڑھنے کا بیان

١١١١ حدثنا أبوالمعمر قال: حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا حسين المعلم،

الع ، ٢٣٠ منن أبي هاؤه ، وقم : ٢٢٠ أ ، ج:٢ ، ص:٤ ، و هملة القارى ، ج:٥ ، ص:٣٢٨.

<sup>&</sup>quot;" وستن الترمذى ، كتاب الصلاة ، باب مأجاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القالم ، رقم : ٣٣٩ ، ومنن النسائى ، كتاب قيام الليل و تطوع النهار ، باب فيضل صلاة القاعد على صلاة النائم ، رقم : ١ ١٣٢ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة القاعد ، رقم : ١ ١٨ ، ومنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب صلاة للقاعد على المسلاة ، باب عمران بن حضين ، رقم : المسلمة من صلاة القائم ، رقم : ١ ٢٢ ا ، ومسند أحمد اول مسند المصريين ، باب حديث عمران بن حضين ، رقم : المسلمة الم

عن عبدالله بن بريدة أن عمران بن حصين ـ وكان رجلا مبسورا ـ وقال أبو معمر مرة عن عمران بن حصين قال : سألت النبي ﷺ عن صلاة الرجل وهو قاعد. فقال : «من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعدي. [راجع: ١١١٥]

حضرت عمرٰان بن حصین گو بواسیر کا مرض تھا تو وہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے،تو اس واسطے انہوں نے بیہ حديث روايت كي، اور باتي مسلداس صريث يس صاف ہے " ومن صلى نائما فله نصف أجو القاعد" **نائیما** کامعنی مصبط جعاً ہے۔ بعنی لیٹ کرجو *پڑھے اس کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے* آ دھا تو اب طے گا۔

اشکال: اگرکوئی آ دمی عذر کی وجہ سے لیٹ کریڑھ رہاہے تب تو تو اب اس کو پوراماتا ہے اورا گر بغیرعذر کے پڑھ رہا ہے توبیہ جائز ہی نہیں اور تطوع بھی جائز نہیں۔

چواب: بیاس تحض کے او پرمحول ہے کہ جو بیٹھ کرنماز پڑھنے پر بمشقت شدیدہ قا در ہے ، اس واسطے شریعت نے لیٹ کر پڑھنے کی اجازت دی ہے ،لیکن اگر بیشدید مشقت گوارا کرلے اور بیٹھ کر پڑھے تو اس کو تواب زیادہ ہے گا۔

## (۲۰) باب: إذاصلي قاعدا ثم صح أو وجد خفة تميم مابقي ،

جب بیٹے کرنماز پڑھے پھر تندرست ہوجائے یا پھھ آسانی یائے تو باق کو پورا کرے

وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا.

1 1 1 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته : أنها لم تر رسول الله الله على صلاة الليل قاعدا قبط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم يركع. [انظر: ١١٩ ا ١ ، ١١٨ ا ، ١٢١ ا ، ١٢٨ ا ، ١٨٣٤]. سي يم

٣] . وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، ياب جواز النافلة قائماً و قاعداً وفعل بعض الركعة قائماً ، رقم : ٢٠٠١، وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل و تطوع النهار ، باب كيف يفعل إذا افتح الصلاة قائماً وذكر اختلاف المساقللين عن عائشة في ذلك ، رقم. ١٧٣٠ ، ١٧٣٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتابُّ إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب في صلاة النافلة قاعداً ، رقم: ٢١٢١.

الله بن يؤيد، وابى النضر مولى عمر بن عبيد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن يؤيد، وابى النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: أن رسول الله فلا كان يصلى جالساً فيقرأ وهو جالس، فإذا بقى من قرأته نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معى، وإن كنت نائمة اضطجع. [راجع: ١١١٨]

اگریٹی تھ کر پڑھ رہا ہے، پھراس دوران اس میں قوت آگئی تو کھڑا ہوکر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

|   |   | ,     |
|---|---|-------|
| • |   |       |
|   |   | •     |
|   |   | , ,   |
|   |   | • • • |
|   |   |       |
|   |   |       |
|   | - |       |
|   |   |       |
|   |   |       |
|   |   |       |
|   |   |       |

١٩-كتاب التهجد

رقم الحديث: ١١٨٠ - ١١٨٧

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## بعج الله الرحمل الرحيح

## ١ ٩ - كتاب التهجّد

## (١) باب التهجد بالليل

رات کوتهجد نماز پڑھنے کا بیان

وقوله عزوجل : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ [الاسرى: 29]

"فته جدابه نافلة لک" بعض علم ء نے اُس کے معنی سے بیان کئے ہیں کہ تبجد آپ کے لئے نفل ہے اور بعض نے کہا کہ "نافلة" کے لئے فرائض ہے اور بعض نے کہا کہ "نافلة" کے لئے فرائض پر تبجد کی فرضیت زائد ہے۔

۔ ان حضرات کا کہنا ہیہ کہ اگر پہلے معنی مراد ہوتے تو ''لک'' نہ کہا جاتا ، کیونکہ تبجد بطورنفل تو سب کے سنتے ہے ، سنتے ہے ، مگراس کا جواب بیددیا گیا کہ اورلوگوں کے لئے وہ کف رہ سیئات ہے اور آنخضرت ﷺ کے لئے موجب از دیا واجز ودرجات ہے ،اس لئے '' ما فللة لک'' فرمایا گیا۔ <mark>نوانلهٔ اعلم</mark>

١١٠ - حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا سليمان بن أبى
 مسلم . عن طاؤس : سمع ابن عباس رضى الله عنهما قال :

كان النبي 🥮 إذا قام من الليل يتهجد قال:

رسول امٹدصلی امٹدعلیہ وسم جب تنجد کے لئے بیدار ہوتے تو بید عا پڑھا کرتے تھے، اس سے بڑھ کراور کیا فضیلت ہوگی کہ آنخضرت ﷺ اس کو پڑھا کرتے تھے۔

دع بيرے:

ل همدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٣٠.

((اللّهم لك الحمد، أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السموات والارض ومن فيهن. ولك الحمد، أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض. ولك الحمد أنت المحق و وعدك المحق، ولقاؤك حق، المحمد أنت المحق و وعدك المحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والنارحق والنبيون حق ومحمد هل حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت فاغفرلي ما قدمت وما أحرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا اله إلا أنت، أو لا اله غيرك).

قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ((ولا حول ولا قوة إلا بالله)). قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم: سمعه من طاؤس عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي الظر: ١٤ ٢٣١، ٢٣٨٥، ٩٩ ٩٨٤]. ٢

#### (٢) باب فضل قيام الليل

رات کو کھڑ ہے ہونے کی فضیلت کابیان

١١١١ - حدثنا عبدالله بن محمد قال : حدثنا هشام قال : أخبرنا معمو ح

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعا في صلاة النيل وقيامه ، وقم: ١٢٨٨ ، وسنن الترملي ، كتاب الدعوات عن رسول الله ، باب ماجاء مايقول إذا قام من الليل إلى الصلاة ، وقم: ٣٣٣٠ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل و تطوع النهار ، باب ذكر مايسعلتج به القيام ، وقم: ١٢٠١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في ، باب ما جاء في الدعاء إذا قيام الرجل من الليل ، وقم: ١٣٣٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الدعاء إذا قيام الرجل من الليل ، وقم: ١٣٣٥ ، ومسئلاً حمل ، ومن مسئلا بني هاشم ، باب بداية مسئلا حبد الله بن العباس ، وقم ، كتاب الصلاة ، باب الدعاء ، وقم: ١٣٣١ ، ومسئل النداء للصلاة ، باب ماجاء في الدعاء ، وقم: ١٣٣١ ، ومسئن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب الدعاء عند التهجد ، وقم: ١٣٣٨ .

وحدثني محمود قال: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن مسالم ، عن أبيه قال : كان الرجل فيحياة النبي على إذاراى رؤيا قصها على رسول الله على المالية فتسنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله ، وكنت غلاما شابا ، وكنت أنا في المسجد على عهد النبي ﷺ فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر ، وإذا لها قرنان ، وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول : أعوذباللهمن النار . قال:فلقينا ملك آخر فقال لي :لم ترع .[راجع : ٣٣٠]

١١٢٢ ا ـ قبصبصتها على حفصة ، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقال: تنجم الترجيل عبيد الله لوكان يصلىمن الليل. فكان بعد لاينام من الليل إلا قليلا. [أنظر: ۱۵۷ | ۱۹۰۱ م ۳۵۳۱ م ۱۹۰۳ و ۱۹۰۲ می ۱۹۰۱ می ۳

" فسمنيت أن أرى رؤيها فأقصها على رسول الله ﷺ " يُحْصِبُى تمنا بوتى كرش بمى خواب دیکھوں!ورحضورا قدس ﷺ کوسنا ؤں ،لوگ رسول اللہ ﷺ سے لذہ سنو کلام حاصل کرتے ہیں ، مجھے بھی خواہش ہوئی که میں بھی حاصل کروں۔

" وكنت غلاما شابا ، وكنت أنا في المسجد على عهد النبي ١١ فرأيت في النوم" ميں نے خواب ميں و يکھا" كان ملكين أعدائي " دوفرشتوں نے مجھے پكڑليا" فلاھبا ہي إلى النار" اور

ع وفي صبحيح مسلم ، كتاب فيضائل الصحابة ، باب فقه فضائل عبد الله بن عمر ، رقم : ٢٥ ٥ ٩ ، وسنن الترمذي ، كتباب النصالة ، باب ماجاء في النوم في المسجد ، وقم : ٣٩٥ ، ومنن النسائي ، كتاب المساجد ، باب النوم في المسجد ، وقم : ٣ ا ٤ ، ومنن ابن ماجة ، كتاب المساجد والجماعت ، باب النوم في المسجد ، وقم ٢٣٣٠، وكتاب تعبير الرؤيا ، يماب تعبير الرؤيا ، وقم : ٩ + ٣٩ ، ومستد أحمد ، مستد المكثرين من الصحابة ، باب مستدعيد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٣٢٦٥ ، ٣٣٨٨، ٥٥٥٥ ، ٣٨٠ ؛ وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب ياب النوم في المسجد ، وقع : ٣١٣ ا ، وكتاب الرؤيا ، ياب في القمص والبتر واللبن والعسل و السمن و التمر وغير ذلك في النوم ، رقم : ٢٠٥٩.

دوزخ كى طرف لے گئے ،يد كھانے كے لئے كدوزخ كيا ہوتى ہے" فياذا هي مطوية كطى البئر " ييل نے دیکھا کددوزخ کی منڈیر بی ہوئی ہے جس طرح کنویں کے اوپر منڈیر ہوتی ہے۔" و إذالها قرنان "اور میں نے ویکھا کہاس کے دوسینگ ہیں۔

مطلب سيرم كدوستون اويرا مصح بوسة بين ، العياذبالله. "وإذافيها أناس قد عرفتهم "اور میں نے اس کے اندر پچھا بسے لوگوں کو یکھا جن کو میں بہچا تنا تھا۔ نہ منہیں بتایاستو اعلیہم. فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار.

قبال: "فلقينا ملك آخو فقال لي" بجرايك فرشة بمكوملا، اسنے ججے كہا، "لم توع" تهمين کچھ خوف نہیں ، یعنی تمہیں ڈرایز نہیں گیا کتمہیں جہنم کے اندرڈ ال دیا جائے۔

" قصصتها على حفصة " ين ني ني فواب حضرت طف رضى الله عنها كوسايا" فقصتها على 

آب ﷺ نے فرہایا" نسعسم الوجل عبد الله لو کان يصلي من الليل " كرعبدالله احجا آدمي ہے اگروہ رات کونم زیرُ ها کرے بعنی تبجد کی نماز ۔ تو آپ ﷺ نے حضرت عبداللد بن عمرُ کی تعریف فرما کی اور ساتھ اینی خواہش بھی خاہر فرمادی کہ کاش اوہ رات میں نمازیژ ھاکر ہے۔

فرماتے ہیں '' فسکسان بسعسد لایسنسام من اللیل الا قلیلا'' اس کے بعدوہ رات کوبہت کم وقت سوتے نتے ، زیادہ ونت نماز میں گز ارا کرتے تھے ، کیونکہ حضورا قدس ﷺ نے بیہ بات فرما ئی تھی۔

اب یہاں حضور اقدس ﷺ کے صحابۂ کرامؓ کے ساتھ معاملہ دیکھتے کہ ایک طرف تو بیر فل ہر کر دیا کہ بیر ٔ وا جب ٹبیس ہے کیکن اگریڑ ھا کر ہے تو اچھا ہے اور بیاس لئے کہ آپ ﷺ کواعتما دتھا کہ حضرت عبدا مٹدرضی اللہ عنہ یہ تیں گے تو نما زشروع کر دیں گیے۔

اس کے بعد انہوں نے ساری عمر اس کو جاری رکھا۔ بیصحابہ کرام ﷺ کا جذبہ اتباع اور حضور اقدس ﴿ ﴿ كَامِحَالُهُ بِرِاعِتُمَا وِ ہِے۔

## قيام الكيل كى فضيلت پراستدلال

ا، م بخاری رحمہ اللہ اس ہے قیام اللیل کی فضیت پر استدلال کرتے ہیں اور ساتھ اس بات پر بھی کہ قیام اللیل واجب نبیس ہے، اگر واجب ہوتا تو آپ رہ قاعدہ حکم دیتے ، یہاں حکم نبیس ویا بلکصرف میفر مایا کہ "لوكان يصلي من الليل".

وكنت غلاما شابا ، وكنت أنا في المسجد على عهد النبي لله ـ

#### حدیث باب میں فقہی مسکلہ مسئله نوم في المسجد

امام بخارى رحمدالتدنے ماقبل كتاب الصلاة ميں باب قائم كياہے كد "بساب نوم الرجسال فسى السمسيجيد" مسجد كاندرم دول كاسوناتهي جائز ہے جس كے لئے تين روايتي لائے ہيں ايك عزيين كي ، كيونك عرسین کوشروع میں مسجد میں تھہرایا گیاتھا تو وہ وہاں پرسوئے بھی ہوں گے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ میں نو جوان تھا اور کنوارا تھا میر اکوئی گھر نہیں تھا تو وہیں مسجد نبوی کے اندرسو یا کرتا تھ۔

تو ان دونوں روایتوں کے نقل کرنے سے امام بنی ری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ سجد کے اندر سونا مرد کے لئے بھی جائز ہے، اورعورت کے لئے بھی جائز ہے اور یہی مسلک امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کیونکدان کے ہاں نوم فی المسجد مطلقاً جائز ہے۔

#### حنفيهاور مالكيه كامسلك

امام ابوصنیفہ اورامام مالک کہتے ہیں کہ مسجد کے اندرسونا مکروہ ہے اور جب مردول کے لئے مکروہ ہے توعورتوں کے لئے بطریق اولی مروہ ہوگا کیونکدان کے سونے میں تو اورزیادہ فتنہ ہے اس واسطے مردہ ہے، البت کوئی مسا فرہوجس کا کوئی اور ٹھکا نہ نہ ہوتو و ہسجد میں سوسکتا ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو بے گھر ہے تو وہ بھی مسجد میں سوسکتا ہے یا معتلف ہے تو وہ بھی حالت اعتکاف میں مسجد میں سوسکتا ہے۔

کیکن عام حالت میں جب کہ آ دمی نہ مسافر ہونہ معتکف ہونہ بے گھر ہوتو ایس صورت میں اس کے لئے مسجد کےاندرسونا مکر د ہے۔ <sup>سم</sup>

حنفیہ دلیل میں میہ بات پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللّہ عندروایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبه مجديس سوكيا توحضوراكرم على تشريف لائة اورسي نے مجھے ليت ماركرا تھيا۔ لات ماركرا تھ نااس بات كى دلیں ہے کہ مبجد کے اندرسونے کوآپ ﷺ نے پیندنہیں فر مایا اور نکر وہ قرار دیا۔ <u>ھ</u>

وفيه: جواز المنوم في المسجد، ولا كراهة قيه عند الشافعي. ومالك وابن القاسم يكرهان المبيت فيه للحاضر القوى وجوزه ابن القاسم لنضعيف الحاضر الخ ، عمدة القارى ج: ٥، ص: ٣٣٨.

عن أبي ذر قال أثاني نبي الله صلى الله عليه وسدم وأنا نائم في المسجد فصربي برجله قال ألا أراك نائماً فيه قلت يانبي اللُّه غلبتني عيني ، كلذا ذكره الدارمي في "مننه" باب النوم في المسجد ، رقم: ٣٩٩ ، ج: ١ ، ص: ٣٤٩، دارالنشو دارالكتب العربي ، بيروت ، سنة النشر ۴۰۴ ا هـ.

جتنی روایتیں جواز کی آئی ہیں جیسے کہ اہم بخاری رحمہ اللہ نے متعدد مقامات پر ذکر کی ہیں وہ یا تو مسافر ہیں یا بے ایا بے گھر ہیں ، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر خود کہہ رہے ہیں کہ میراکوئی گھر نہیں تھا۔عربین مسافرلوگ تھے اور بے گھر تھے، یہ خاتون جوتھیں یہ بھی انتہائی ضرورت کی وجہ ہے اکبلی آئی تھی اور آئر کرمسلمان ہوگئی تھی ،اس نے قبیلہ کو چھوڑا تھا، تواس کوکوئی جگہ دینے والانہیں تھا،اس لئے حضورا قدس بھٹانے وقتی طور پرمسجد میں جھو نہڑی ڈال دی۔

توان وقتی احکام کو جوکسی ضرورت سے پیش آئے ایک عدم قاعدہ بنالین اوراس کی وجہ ہے اتنا توسع کرنا کہ مسجد میں سونا بواکرا ہت مردول کے سے بھی اورغورتوں کے لئے بھی جائز ہے، بیدمنا سب نہیں ، جہاں جو چیز جس ماحول میں، جس سیاق میں وار د ہوئی ہے، اس سیاق میں اس کورکھنا جا ہے۔:

بیساری توجیهات اُس وفت بیں جب بی کہ جائے کہ بی خیمہ عین مسجد سے اندر گاڑھا گیا تھا یا عربین اورعبداللہ بن عرر عین مسجد میں سوتے تھے، کیکن بیجی ہوسکتا ہے کہ مسجد کی جوفنا ہے اس میں بیواقعاب ہوئے ہوں۔

## (٣) باب ترك القيام للمريض

## مریض کے لئے تمام قیام چھوڑ دینے کا بیان

۱۱۲۳ مدننا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان ، عن الأسود قال: سمعت جندبا يقول: اهتكى النبي الله قلم يقم ليلة أوليلتين. [انظر: ۱۱۲۵ م ۹۸۳،۴۹۵ م ۹۸۳،۴۹۵ م التي

المحدث المحدث محدد الله عن الأسود بن قيس ، عن الأسود بن قيس ، عن المرأة جندب بن عبدالله رضى الله عنه قال: احتبس جبريل عليه السلام عن النبي الله فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه. فنزلت ﴿ وَالصَّحَى وَاللَّيُلِ إِذَا سَجَى ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى: ا - ٣]. [راجع: ١٢٣]

"فقالت امرأة من قریش: ابطاعلیه شیطانه" یا ابولهب کی کمبخت بیوی تقی جس نے بیکهاتھا۔
اس واقعہ کو اس باب میں لانے کا منشأ یہ ہے کہ دوسری روایت میں جوخود اوم بخاریؒ نے تفییر میں ذکر کی ہے
کہ جب آپ تھے بیاری کی وجہ سے دو تین را تیں تبجّد نہ پڑھ سکے تو اس وقت کس نے آنخضرت تھے کو کہا ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میال نے تنہیں چھوڑ دیا ہے، اس لئے تم اللہ تعالیٰ کے پاس عاضری نہیں وے رہے۔ اس
سے معلوم ہوا کہ آپ تھے نے بیاری کی بنا پر قیام اللیل ترک فرمایا تھا۔

ق وفي صبحييج مسلم، كتاب البجهاد والسير، باب مالقي النبي من أذى المشركين والمنافقين، وقم: ٣٣٥٥،
 ومسند أحمد، اول مسند الكوفيين، باب حديث جندب البجلي، وقم: ١٨٠٣٣، ١٨٠٥١.

# (۵) باب تحریض النبی علی قیام اللیل و النوافل من غیر إیجاب، رات کی نماز ول اورنوافل کی طرف نبی علی کرغبت دلانے کا بیان رطوق النبی ها فاطمة وعلیا علیهما السلام لیلة للصلاة.

الله عمر ، عن الزهري ، عن الرحد ثنا عبدالله قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن هند بنت الحارث ، عن أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي الله استيقظ ليلة فقال : (سبحان الله ، ماذا أنزل الليلة من الفتنة ! ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات ؟ يارب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة . [راجع: ١١٥]

بیحدیث کتاب العلم بین گررچی ہے۔ یہاں لانے کا منشأ بہ ہے کہ آپ گئے نے اس خاص رات بین از واج مطہرات کو جگانے کا اجتمام فرمایا ، دوسری را توں بین اجتمام نہیں فرمائے تھے۔ اگر واجب ہوتا تو اور را توں بین اجتمام نہیں فرمائے تھے۔ اگر واجب ہوتا تو اور را توں بین بھی اہتمام فرمائے معلوم ہوا کہ واجب نہیں اس لئے ترجمة تائم کی کہ ''باب تحویض النبی گئے اتھی تھے '' آگے فرمایا'' وطوق النبی گئے فاطعة وعلیا علیهما السلام لیلة للصلاة '' اس کی تفصیل آگی روایت بین آربی ہے۔

بیساری عدیث الل بیت سے مروی ہے ۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ ایک رات حضرت نبی کریم اللہ ان کے پاس تشریف لائے ''طوق'' کے معنی ہیں'' رات کے وقت کسی کے پاس جانا''۔

ك وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب ما روى فيمن نام الليل اجمع حتى اصبح ، رقم : ٢٩٣ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة ومسند الناسائي ، كتاب قيام الليل و تطوع النهار ، باب الترغيب في قيام الليل ، رقم : ٣٩٣ ، ٥٩٣ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب ومن مسند على بن أبي طالب ، رقم : ٣٣٩ ، ٢٩٧ ، ٨٥٨

" فقلت: یا رسول الله، انفسنا بیدالله، فإذا شاء أن یبعثنا بعثنا " س نعرض کیایا رسول الله! جماری ساری ج نیس الله کے قبضے میں ہیں، جب الله تعالی ہمیں اٹھانا چا ہیں تو اٹھ دیتے ہیں مطلب بہب کہ جب ہم سوگئے تو غیرا ختیاری طور پر آگئے نہیں کھلی ،اس لئے نہیں اٹھے۔

" فانصوف حین قلت ذلک "جب میں نے یہ بات کی تو حضور اقد سے والیں تشریف لے گئے "ولم یوجع إلى شيئاً" اور جھے کوئی جواب بیں دیا۔ " فم سمعته وهو مول " پھر میں نے آپ کے "ولم یوجع إلى شيئاً" اور جھے کوئی جواب بیں ۔
کوسنا کہ آپ کے پیٹے پھیر کرتشریف لے جارہے ہیں ۔

"وهو مول يعضوب فدخه وهو يقول ﴿وَكَان الإنْسَانُ الْحُثَوَ شَيْع بَحَدَ لَا ﴾ "ا پي ران مبارك پر باتحد ماراا ورفر مار بے تھے كه انسان بڑا جحت كرنے والا ہے۔

لیکن یوں لگتاہے کہ اس میں تھوڑا سر پہلونکیر کا بھی ہے، جس کی دلیل نسائی کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبدرات کوحضور ﷺنے جا کران کو جگایا کہ نماز پڑھالو، لیکن بیدووبارہ سو گئے اور جب آپ ﷺ دوبارہ تشریف لائے تو دوبارہ جگایا کہ کیانماز نہیں پڑھتے ؟

اس پرحضرت علی نے فرمایا"انعما انفسنا بیدالله" که بهاری جا نیس توالتد کے ہاتھ یس بیں۔ گھنس میں۔ گھنس کے اور فرمایا" و کسان الانسان اکفو استی جدلا" کہ یہ بات ایک طرح کی تا ویل ہے کیونکہ پہلے اٹھا کر گیا تھا، توبیتا ویل کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نسائی کی رو بیت کی روشنی میں اس میں اس بات کا عضر بھی پیاجا تا ہے کہ جب آپ شکا ایک مرتبہ پہلے اٹھا بھی ہے تھے تو دو بارہ شد ید کیر فرماتے اور نا راضکی کا اظہار فرماتے ، لیکن اس طرح نہیں کیا ، کیونکہ اس طرح اس وقت کیا جا تا ہے جب واجب ترک بور ہا ہو ، لیکن یہال واجب ترک نہیں ہور ہا ہے ، کیونکہ اس طرح اس واجب نہیں ہور ہا ہے ، کیونکہ اس طرح اس واجب نہیں ہور ہا ہو ، کیونکہ اس اور یہ اور یہ اس اس الے شد ید کیر نہیں فرما کی بلکہ والیس تشریف لائے اور ذرا سااس طرف اشارہ فرما دیا" و کان واجب نہیں ہور اسان طرف اشارہ فرما دیا" و کان الانسان ایکور شدی جدلا ".

٥ سنن النسائي ، كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب رقم : ١٥٩٣ .

بیا کے علم کے مطابق فرمار ہی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے شخی مجھی نہیں پڑھی کیکن دوسرے صحابۂ کرام ﷺ کی طرف سے اثبات ہے۔

ا ۱ ۱ ۹ عن ابن شهاب ، عن عروة ابن النه النه عن ابن شهاب ، عن ابن شهاب ، عن عروة ابن النه النه عليه عن النه عليه عن النه عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس . ثم صلى من القابلة فكثر الناس ، ثم اجتمعوا من الليلة الثائفة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله الله في فلما أصبح قال : «قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم » . وذلك في رمضان . [راجع: ٢٩]

یہ ال ججرہ کا ذکر ہے ، ظاہری الفاظ سے یوں لگ رہاہے کہ بیضورا قدس کا حضرت عائشہ والا معروف ججرہ تفاجس میں آپ کی قیام فرمایا کرتے تھے کیکن آگے احادیث میں آئے گا جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس سے وہ مجرہ مرافہیں ہے بلکہ ہوتا ہے تھا کہ رمض ن المبارک میں جب نبی کریم کا اعتکاف فرماتے تھے تواعثکا ف کے لئے ایک چٹائی مبارک ہوتی تھی جودن کے وفت زمین پر بچھادی جاتی اوراس پرآپ کا تشریف فرماتے ہوتے اور اس پرآپ کی تشریف فرماتے ہوتے اور اس بیس آپ کا است کے فرمات کے وفت نمین زبڑھا کر ہے اور اس میں آپ کا است کے وفت نمی زبڑھا کرتے ہے ۔ تو ہجرہ سے مراوچٹ کی والا ججرہ ہے اور بینماز رمضان المبارک کی نماز ہے بینی تراوش اور لوگوں کا آکرافتد اکر تا بھی اسی نمیاز تراوش میں فرکور ہے ، لہذا اس سے جن لوگوں نے تبجد کی نماز پراستدلال کیا ہے وہ استدلال ورست نہیں اس لئے کہ بینماز تراوش کی تھی۔

ق وهي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب إستحباب صلاة الضحي وأن أقلها ركعتان وأكملها ، رقم : ١٠١١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، رقم : ١٠١١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، بساب حسديسث السياسة عبائشة ، رقم ، ٢٣١٩ ، ٢٣٣١ ، ٢٣١٨ ، ٢٣١٩ ، ٢٣٢١ ، ٢٣٢١ ، ٢٣٨١ ، ٢٣٨١ ، ٢٣٨١ ، ٢٣٨١ ، ٢٣٨١ ، وموطأمالك ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الضحى ، رقم : ٣٣٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء قي الكراهية فيه ، رقم : ٣٣٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء قي

## (۲) باب قیام النبی ﷺ اللیل نبی ﷺ کے کھڑے ہونے کا بیان

"وقالت عائشة رضى الله تعالىٰ عنها: كان يقوم حتى تفطر قدماه. والفطور: الشقوق ، إنفطرت: إنشقت".

• ١١٣٠ - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعو، عن زياد قال: سمعت المغيرة رضى السلمه عنه يقول: إن كان النبى الله ليقوم أو ليصلى حتى ترم قدماه أو ساقاه: فيقال له فيقول: (﴿ أَفْلاَ أَكُونَ عَبِدَا شَكُورًا ؟ ›› . [انظر: ٣٨٣٦، ٢٣٤]: الله الكون عبدا شكورًا ؟ ›› . [انظر: ٣٨٣٦، ٢٣٤]: الله

حدیث کی تشریح و تفصیل کتاب النفییر میں آ ج ئے گی ان شاءاملند۔البنته مفہوم وخلاصہ حاشیہ میں لاحظ فر ما نمیں <u>ال</u>

ول وفي صحيح مسلم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب رقم : ٣٣٠ ٥ ، وسنن العرمذي ، كتاب الصلاة ، باب رقم : ٣٤٠ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل وتطرع النهار ، باب رقم :

#### (٤) باب من نام عند السحر

#### رات کے آخری حصہ میں سو جانے کا بیان

- احب الصلاة إلى الله صلاة داؤد الكليلا ، وأحب الصيام إلى الله صيام داود ــ الله تعالى كوسب الصيام إلى الله صلاة إلى الله صلاة داؤد الكليل ، وأحب الصيام إلى الله صيام داود ــ الله تعام نصف السليل " وهي رات موت يقي "ويقوم شلفه "اورايك تهائى كمر ــ بوكرعباوت كرت تقي "ويسام سدسه" اورايك تهائى كمر ــ بوكرعباوت كرت تقي "ويسام سدسه" اور يجرآ خرى حصر يعني جمنا حصر موت تقيد .

معلوم ہوا کہ تبخید کا بہترین طریقہ ہے کہ آدمی شروع میں سوئے پھر بیدار ہوجائے پھر تبخرشب میں سوئے بشرطیکہ پھر جا گئے کا اہتمام کرے۔حضورا قدس ﷺ سے بھی پیطریقہ ٹابت ہے جیسا کہ آگے آرہاہے۔

حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو الأحوص: عن الأشعث قال: إذا سمع الصارخ قام فصلى. [انظر: ٢٣٢٢/٢٢] الله

حضورا قدی ﷺ کووہ عمل پیندتھا جو دائی ہوجس کو آ دمی پابندی ہے کر سکے اورس تھ پوچھا کہ ''منسبی کان یقوم ؟'' یعنی آپﷺ کس وقت بیدار ہوتے تھے؟

حضرت عد تشدر ضی الله عنها نے فرمایا" سحمان به قوم إذا سمع الصادخ"ال وقت بیدار مواکرت تھے جب' صارح "کی آواز سفتے ۔" صارخ "کے معنی ہیں چینے والا ، مراد مرغ ہے اور مرغ آدھی رات کو بولتے تھے۔

حضرت عا کشہرضی امتد عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم کا کوسحری کے وقت اپنے پاس نہیں پایا گر سوئے ہوئے یعنی فجر سے ذرا پہلے جوسحری کا وقت ہوتا ہے تو اس میں آپ کا میرے پاس سویا کرتے تھے۔ اب بعض اوقات سو جایا کرتے تھے اور بعض اوقات ویسے ہی لیٹ جایا کرتے تھے، دونوں یا تیں ٹابت ہیں، اس پرزیا دو کمل تھا جوحضرت داؤ دعیہ السلام کا کمل تھا یعنی بینام مشد میں، آخری حصہ میں سویا کرتے تھے۔

#### (٨) باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح

اس شخص کا بیان جس نے سحری کھائی اور وفت تک ن سویا جب تک صبح کی نماز پڑھ لی

است السحدات المعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله الصلاة في وزيند بن ثابت رضي الله عنه : تستحرا ، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله الله الصلاة فصلى . فقلنا

<sup>&</sup>quot;إلى وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة وأن الركعة وسندة وسحيحة ، وقم . ١٢٢٥ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب وقت القيام، وقم: ١٩٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة ، وقم : ١٩٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب البهداومة على العمل ، وقم : ٣٢٢٨ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، وقم : ٣٢٩ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ٢٣ .

لأنس : كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة ؟ قال : كقدر مايقراً الرجل خمسين آية. [راجع : ٤٤٦]

بیحدیث پہلے گزرگئی ہے، یہاں یہ بیان کرنامقصود ہے کہ پیچھے صدیث میں جوحضرت عائشہرضی اللہ عنہا نے بیربیان فر مایا ہے کہ محری میں میرے پی سویا کرتے تھے،اس حدیث کولا کر بتار ہے ہیں کہ بیرقا عدہ کلیے نہیں تھا، بھی الیہا بھی ہوتا تھا کہ جاگ رہے ہوتے تھے۔

چنانچہ حضرت زیدین ثابت والے اس واقعہ میں حضرت انس اس کو بیان کررہے ہیں کہ اس وقت آپ اس حری کے وقت جا گے ہوئے تھے ، سحری کی اور پھر فورا نماز کے لئے تشریف لے گئے ، درمیان میں سوئے نہیں۔

ا ١٣٦ ا ـ حدثنا حفص بن عمر قال : حدثنا خالد بن عبدالله ، عن حصين ، عن أبي واتبل ، عن حسين ، عن أبي واتبل ، عن حديقة رضى الله عنه :أن النبي الله كنان إذا قيام للتهاجد من الليل يشوص فاه بالسواك .[راجع :٣٣٥]

#### ترجمة الباب سيمناسبت

جب آپ ﷺ تبجد کے لئے کھڑے ہوتے تو مسواک سے اپنے دانت وغیرہ ما بخصا کرتے تھے۔اس کو "باب طول المقیام فی صلوۃ اللیل" میں لانے کا بظا ہر کوئی جواز مجھ میں نہیں آتا، شراح ہوے جیران ہوئے کہ یہاں اس حدیث کو کیوں لائے؟

قریب ترین تو جیہدیہ ہے کہ بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ لمبے قیام کی تیاری کی جار ہی ہے۔اگر تھوڑ اس پڑھنہ ہوتا تو پھر ہےسب اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔

## (• ١) باب كيف صلاة النبي هذ؟ وكم كان النبي هذي يصلى بالليل؟

## نبی کی نماز کیسی تھی اور بیرکہ نبی کی رات کوس قدر نماز پڑھتے تھے

۱۳۵ اسحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهرى قال: أخبرنى سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: أن رجلا قال: يا رسول الله ، كيف صلاة اليل؟ قال: ((مثنى مثنى ، فإذا محفت العبح فأو تر بواحدة)) . [راجع: ۲۲٪] كيف صلاة اليل؟ قال: حدثنا مسدد قال: حدثنى يحيى عن شعبة قال: حدثنى أبو جمرة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت صلاة النبى الله عشرة ركعة ، يعنى بالليل.

۱۳۹ است حدثنى إسحاق قال: حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرني إسرئيل، عن أبى حصين، عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال: سألت عائشة رضى الله عنها عن صلاة رسول الله عليه وسلم بالليل فقالت: سبع، وتسع، وإحدى عشرة، سوى ركعتى الفجر.

ا ا ـ حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد، عن عسائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي الله يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر. "لا

**سوال: تیره رکعتیں کس طرح ہوئیں؟ جواب:** آٹھ رکعتیں تہجد کی ، تین رکعتیں وتر کی اور دورکعتیں سنت فجر کی \_ا*س طرح کل تیره رکعتی*ں ہوگئیں \_

(١١) باب قيام النبي اللي الليل من نومه وما نسخ من قيام الليل،

## آنخضرت ﷺ کارات کو کھڑے ہونے اورسونے کابیان

وقوله تعالى ﴿ يَا اللّهُ المُزَّمِّلُ . فَمِ اللّهُلَ إِلَّا قَلِيْلا . نِصْفَهُ أُوانْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلا . أُوْ ذِهُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُوْآنَ تَوْ يِيْلا . إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا تَقِيْلاً . إِنَّا ناشِمَةَ اللّيْلِ هِي الشَّهُ وَطَأَوَاقُومُ فَيَالاً . إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحاً طَوِيْلاً ﴾ [المزمل: ا- ٤] وقوله: ﴿ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَافَرَوُامَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَوْضَى وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي عَلَيْكُمْ فَافَرَوُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَوْضَى وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ . وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَاقْرَوُا مَا تَيَسُرَ مِنْ أَلْهُ . وَاقِيمُوا اللهُ قَرْضًا حَسَناً . وَمَا ثُقَدّمُوا اللهُ فَيسُكُمْ مِنْ حَيْرٍ تَجِدُوهُ الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ . وَاقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً . وَمَا ثُقَدّمُوا اللهُ فَيسُكُمْ مِنْ حَيْرٍ تَجِدُوهُ الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ . وَاقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً . وَمَا ثُقَدِمُوا اللهُ فَيسُكُمْ مِنْ حَيْرٍ تَجِدُوهُ الشَّهُ فَا فَرَوْا الزَّكَاةَ . وَاقْرَضُوا اللهُ قَرْضاً حَسَناً . وَمَا ثُقَدَمُوا اللهُ فَي مَوْنَ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عَنْ مَا اللهُ عَالَ ابن عباس رضى عَنْدَاللهِ فَي وَاللهُ مِنْ اللهُ فِي اللهُ اللهِ عَالَ ابن عباس رضى

<sup>&</sup>quot;إلى وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة ، رقم : ١٥ / ١ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في وصف صلاة النبي بالليل ، رقم : ٣٠٣ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل وتطوع النهاز ، باب كيف الوتر بواحدة ، رقم : ١٢٤٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة اليل ، رقم : ١٣٤ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها ، باب ماجاء في كم يصلي بالليل ، رقم : ١٣٢٨ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم ٢٢٩٢٨.

الله عنهما: نشأ: قام بالحبشية . وطاء ، قال: مواطأة للقرآن ، أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه. ليواطئوا: ليوا فقوا.

## تهجد كاشرعى حكم

نبی کریم و کا کا رات کے وقت میں قیام فرہ نابھی ثابت ہے اس طرح کہ آنخضر سالی اللہ عدیہ وسم اپنے حالات ونثات کے مطابق بھی کم رکعتیں پڑھتے اور بھی زیادہ ،اور سونا بھی ثابت ہے بینی عدم قیام تو اس طرح دونوں ثابت ہیں۔

اس باب سے امام بخاری رحمہ القدا کی اختلاف کی طرف اشرہ فرمار ہے ہیں۔ جوفقہاء اور علماء کرام کے درمیان ہوا ہے۔اس بات پرتقریباً اتفاق ہے کہ صلوۃ اللیل امت کے حق میں واجب نہیں ،صرف ابن حزم اس کو واجب کہتے ہیں ، باقی کسی کے نز دیک واجب نہیں۔

لیکن اس میں اختلاف ہوا ہے کہ نبی کریم شکے لئے تبخید کی نمی زواجب تھی یانہیں؟ اس پر بھی اٹھ ن ہے کہ شروع میں جب بیآ بت کر بہدنا زل ہوئی: یَسا اَیُّهَا اللَّهُ وَّمَالُ مُصَالِّمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اِللَّا قَلِیْلاً. یصْفَهُ

أوِ انْقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا. [المزمل: ١ ـ ٤]

اس میں چونکہ صیفہ گئے اور انسقیص امرہے جو وجوب پرول لت کرتا ہے اس لئے واجب تھی ،لیکن بعد میں جب امّت کے حق میں منسوخ ہو کی تو کیا اس وقت رسول اللہ ﷺ کے سئے بھی وجوب منسوخ ہوا یانہیں؟ اس میں علماء وفقہاء کے دونوں قول ہیں۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے لئے آخر وقت تک وجوب باقی رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ بعد ہیں حضور ﷺ کے لئے ہیں اور وہ ہیں حضور ﷺ کے لئے بھی اور وہ ہیں اور وہ ہیں اور وہ ہے " ومن الليل فتھ جد به نافلة لک".

جوحضرات کہتے ہیں کہ وجوب منسوخ ہوگیا ، وہ کہتے ہیں '' **خافلة لک '' کے عنی یہ ہیں کہ حضور اللہ** سے نئے بھی صلو قالنیل نقل اور تطوع تھی ، فرض نہ تھی ۔

اور جوحفرات کہتے ہیں کہ واجب تھی وہ کہتے ہیں کہ ''نسافیلہ'' بمعنی ''نسافیلہ لک'' میں جب 'لک'' کہا گیا ، اگریہ عام نفل ہوتی تو پھر ''لک'' نہ کہا جاتا ، بلکہ سارے مؤمنین کے لئے نفل تھی ''لک''

كمعنى بير "نافلة لك" يعنى "واجبا زائدًا" ها

امام بخاری رحمه اللدان حضرات کی رائے کورائح قرار دے رہے ہیں اور اختیار کررہے ہیں جویہ کہتے

هِلِ للعلماء فيه أقوال الأول: أنه ليس بفرض ، يدل على ذلك أن بعده: ﴿ نصفة أو انقص منه قليلا أو زد عليه ﴾ وليسس كذلك يكون الفرض ، وإنما هو ندب . والثاني : أنه هو حتم . والثالث : أنه قرض على النبي ه الله وحده ، وروى ذلك عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما ، قال : وقال الحسن وابن سيرين : صلاة الليل فريضة على كل مسلم ، ولو قندر حبلب شناه . وقال إصماعيلُ بن إسحاق : قالا ذلك لقوله تعالى: ﴿فَأَقُرِهُ وَأَمَا تَيْسِرُ مِنهُ ﴾ ، وقال الشافعي ، رحممه البله : مسمعت بعض العلماء يقول : إن الله تعالى أنزل قرضا في الصلاة قبل قرض الصلوات الخمس ، فقال : ﴿ يَمَا أَيُّهَا الْمُؤَّمِّلُ . قُبِمُ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِينًا ﴾ الآية ، ثم نسخ هذا بقوله : ﴿ فاقره وا ما تيسسر مبدي أن يكون فرضا ثانيا ، لقوله تعالى : ﴿وَمِن اللَّهِ فَعَهِجِد بِهِ نافلة الكُّ ﴾ [الإسراء : ٩ ك]. فوجب طلب المدليل من السنة على أحد المعنيين ، فوجدنا سنة النبي ﷺ أن لا واجب من الصلوات إلا الخمس . قال أبو عمر : قول يجيض المابيعين: قيام البليل فرض ولو قدر حلب شاة ، فول شاذ متروك لإجماع العلماء أن قيام الليل لسخ بقوله: ﴿عبليم أن لن تمحصوه.... ﴾ الآية . وووى النسائي من حديث عائشة : افترض القيام في أول هذه السورة عني رسول الله الله وعبلي أصبحاب حولا حتى انتفاخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها التي عشر شهراء ثم نزل التخفيف في آخرها ، فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة ، وهو قول ابن هباس ومجاهد وزيد بن أسلم و آخرين ، فيما حكمي عبهم البحاس ، وفي (تفسير ابن عباس) : ﴿قُم اليل﴾ يعني : قم الليل كله إلا قبيلا منه ، قاشته ذلك على النبي ، صلى الله عبلينه ومسلم، وعلى أصبحابه وقاموا الليل كله ولم يعرفوا ما حد القليل، فأنزل الله تعالى: ﴿تصفه أو انقص منه قبليلاكه فناشف ذلك أينضا عبلي النبيء صلى الله تعالى عليه وسلم ، وعني أصحابه فقاموا الليل كله حتى انتفخت أقيدامهم ، وذلك قبل الصلوات الخمس ، ففعلوا ذلك سنة ، فأنول الله تعالى ناسختها فقال : ﴿علم أَن لن تحصوه يعني: قيام الليل من الثلث والتصف ، وكان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ، قلما فرضت الخمس لسخت هذه كسا تسبخت النزكاة كل صدقة ، وصوم رمضان كل صوم ، وفي (تفسير ابن الجوزي): كنان الرجل يسهر طول المليل مبخافة أن يقصر فيما أمر به من قيام للثي الليل أو نصفه أو ثلثه ، فشق عليهم ذلك ، فخفف الله عنهم بعد سنة ، ونسخ وجوب التقدير بقوله : ﴿علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فأقرء وا ماتيسر من﴾ أي : صلوا ما تيسر من الصلاة ، ولو قدر حلب شلة ، ثم نسخ وجوب قيام الليل بالصلوات الخمس بعد سنة أخرى ، فكان بين الوجوب و التخفيف سنة ، وبين الوجوب والنمخ بالكلية سنان عمدة القارى، ج. ٥، ص: ٣٤٣، و التمهيد لإبن عبدالبر، ج ١٣٠ ص ٢٠٩، وأحكام القرآن للشافعي، ج: ١، ص: ٥٣، والأم، ج: ١، ص: ١٨.

میں کہ تبجد کی نماز حضورا کرم ﷺ کے ذمتہ واجب نہیں تھی۔ چنانچہ کہتے ہیں "و ما نسخ من قیام اللیل"

فر، يا "قال ابن عباس رضى الله عنهما: نشأ: قام بالحبشية" وره مرمل من آيا به "إن الشعنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله وطأو أقوم قيلا" تو" ناشئة" "نشأ "سة تكلا ب، ال كي تشريح كردى" قام " مبشى زبان مين -

اور "وطأ" لينى جو" أشد وطأ" باس كمعنى بين" مدوافقة للقرآن" لينى "اشدّ موافقة للسمعه وبصره وقلبه" كونكد "ليدواطنوا اليوافقوا" كمعنى بين آتا ب مطلب بيب كواس وتت تمهار بدل ازبان اورتكاه سب بين موافقت بيدا بوگل .

بعض حفرات ني الشد وطا" كي تشريح كي إنسقمشقة إو وطأ "كمتن مشقت كيمي بوت بير

ا المحتوبة قال: حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا عوف قال: حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عن النبي في الرؤيا قال: (رأما الذي يشلخ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة) [راجع: ٨٣٥]

تشريح

حضورا قدس الله الله الله عن المستعلق ارشادفر ما يا يعنى وولمى حديث ہے جس ميں ہے كہ جتم كم مناظر وكي اس ميں بيد حصر الله الله عن السع واسه بالحجو "كه جس محض كاسر پھرسے كلا جار ہا تھا بيوه هخص تھا" فيانه يا حدائقو آن فير فضه وينام عن الصلاة المكتوبة " جوقر آن كوليت ہے يعنى اس نے قرآن يا دكيا پھراس كا انكار كرتا ہے۔

اس کے معنی یا نوبیہ ہیں کہ قر آن سیکھا تگراس پڑمل نہ کیا ، یا بیہ ہیں کہ اس کو یا د کیا پھر بھلا دیا اور جوفرض نماز سے سوجا تا ہے وہ بھی اسی قتم کے عذاب میں مبتلہ ہوگا۔

اس کو یہاں لانے کامنشا ہیہ ہے کہ صلوۃ انمکتوبۃ سے سونے پر بیعذاب ہوگا ،اس کامفردم مخالف میہ ہے کہ صلوۃ غیرالمکتوبۃ ہے سونے پرعذاب نہیں معلوم ہوا کہا گر کوئی صلوۃ املیل سے سوجائے تواس پرعذاب نہیں۔

## (۱۳) باب الدعاء والصلاة من آخر الليل،

رات کے آخری حصہ میں دعااور نماز

وقبال السُّلْمَه عـزوجـل : ﴿كَانُـوُا قَلِيُلاَّ مِّنَ اللَّيْـلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴾ أي : ما ينامون .

﴿وَبِالْاَسْحَارِ هُمُ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات : ١٥ ـ ١٥]

كَانُوا قَلِيُلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ وَبِالْاسْحَارِ هُمُّ يَسْتَغُفِرُونَ.

ترجمه: نیکی والے دویتھے رات کوتھوڑ اسوتتے اورصبح کے وقتوں میں معانی مانگتے۔

فا کدہ: لیعنی رات کا اکثر حصہ عبادت الہی میں گذارتے اور سحر کے وقت جب رات ختم ہونے کو آتی للہ سے اپنی تنفیرات کی معافی ما نگنے کہ اہی حق عبودیت اوا نہ ہوسکا جو کو تا ہی رہی اپنی رحمت سے ، حاف فرماد ہے ہے۔ کثر عبادت اُن کومغرورنہ کرتی تھی بلکہ جس قدر بندگی میں ترتی کرتے جاتے خشیت وخوف بوحت جاتا تھا۔

۱۳۵ الحدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالک ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، وأبي عبد الله الأخر ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله الأخر ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله الأخر يقول : (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فاغفر له ؟ )) . [انظر: ١ ٢٣٢، ٣ ٩ ٩٠] ينزل ربنا تبارك وتعالى . . . . . . . . . من يدعوني فاستجيب له ؟

## تشريح

حدیث میں بیالفاظ فرمائے گئے جیں کہ اللہ تعالی تہائی رات گذرنے پرساء دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اس لئے اس حدیث میں بڑے معرکۃ الآراء کلامی مسائل پیدا ہو گئے جو کسی زمانہ میں بحث من ظرہ اور نزاع و جدال کا سبب بنے رہے ہیں۔اوراص مسئلہ کی حفیقت جھنی بھی ضروری ہے اس لئے اس بحث کا مختصر خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔

## جمهورسلف اورمحدثين كامذبهب

نہ کورہ مسئلہ میں جمہورسلف اور محدثین کا نہ جب بیہ ہے کہ بیداح دیث منشا بہات میں سے ہیں''نزول'' کے ظاہری معنی جوتشبیہ کوسٹزم ہیں وہ مرادنہیں ، ہاری تعالیٰ کے سئے''نزوں'' کوانتا عاللنصوص ثابت مانا جائے گا، اس کے معنی مراد اور اس کی کیفیت کے ہارہے میں تو قف اور سکوت کیا جائے گا اور اس میں خوض نہیں کیا جائے گا۔ان حضرات کو'مفوضہ' کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔

## علامهابن تيمية كامؤقف

علامدابن تیمیدرحمداللد کے بارے میں بیقصدمشہور ہے کدانہوں نے ایک مرتبہ جامع مسجد دمثق کے منبر

پرتقر ہر کرتے ہوئے حدیث کی تشریح کے دوران خود منبر سے دوسٹر ھیاں اُ تر کر کہا کہ ''**ینول کنزولی ہذا''** لیمن باری تعالی کانزول میرے اس نزول کی طرح ہوتا ہے۔

اگریدواقعہ ثابت ہوتو بلاشبہ بینہایت خطرناک بات ہے،اوراس سے لازم آتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ التدتشبیہ کے قائل ہیں الیکن تحقیق بیہ ہے کہ متند طریقہ سے اس واقعہ کی نسبت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف چ بت نہیں ہوتی ۔

جہاں تک اسسید میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جم مؤقف کا تعلق ہے اس موضوع پر ان کی ایک مستقل کا بہت ہو ' شرح حدیث النزول' کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں علامہ ابن تیمیہ نے تشبیہ کی تی کہ سر تحدر دیدفر ، کی ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں ''ولیس نووله کنول اجسام بنی آدم من السطح الی الأرض بحیث یبقی السقف فوقهم ، بل الله منزه عن ذلک''۔

تو علامه این تیمیدر حمد اللہ کے نظریئے کا میختصر خلاصہ جس سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علامہ ابن تیمید گفتید نظریئے کا میختصر خلاصہ جس سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علامہ ابن تیمید گفتید ' نزول' کی تشریح سے تو تف تو تف کرتے ہیں۔ جبکہ جمہور محدثین کے قول کا حاصل میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لفظ ' ' نزول' ' کی تشریحی سے تو قف فر اسے ہیں ، نہ بیہ کہتے ہیں کہ جازی معنی مراوی سے سے تو تف فر اسے ہیں ، نہ بیہ کہتے ہیں کہ جازی معنی مراوی سے سے تو تف فر اسے ہیں ، نہ بیہ کہتے ہیں کہ جازی معنی مراوی ہیں۔

البذااین تیمیدر حمداللہ کا یہ وعوی محل نظر ہے کہ اُن کا مسلک بعینہ وہ ہے جوجہ ورسلف کا ہے، بلکہ ان کے مؤقف میں باریک فرق پایاج تا ہے، جس کے تذکر سے قدیم کتا ہیں لبرین ہیں۔ البتہ یہ معاذ البتہ نین کے مؤقف میں باریک فرق بیا جا تا ہے، جس کے تذکر سے قدیم کتا ہیں لبرین ہیں۔ البتہ یہ معاذ البتہ بین ان کوجہ ورابل سنت سے مختلف قر ارد ہے کر نشان کے ملامت بن نا درست نہیں۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قتم کے مسائل میں سلامتی کا راستہ جمہور سف ہی کا بہ جو ان الفاظ کی تشریح ہی سے تو قف کرتے ہیں، کیونکہ تشریح کے نقطہ آغاز میں بین ان از از ایک ہوجا تا ہے جہ ان افراط وتغریط سے دامن بی نامشکل ہوجا تا ہے ۔ علامہ ابن ضدون رحمہ اللہ نے مقدمہ میں بڑی اچھی بات کھی ہے کہ صفات باری تعالی کے مسائل عقل کے ادراک سے مادون رحمہ اللہ نے مقدمہ میں بڑی اچھی بات کھی ہے کہ صفات باری تعالی کے مسائل عقل کے ادراک سے مادون رحمہ اللہ ا

#### (١٥) باب من نام أول الليل وأحيا آخره،

اس شخص کا بیان جوزات کے ابتدائی حصہ میں سور ہااور آخری حصہ میں جاگا وقبال سلیہ میان لابسی الدر داء رضی الله عنهما : نیم ، فلما کان من آخر اللیل قال:

قم،قال النبي 🏙 : ((صدق سلمان)) .

مید دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت سلمان فاری حضرت ابو دروا ﷺ کے پاس تنے ،ان کی اہلیہ کوانہوں نے میلے کچلے کپڑوں میں ویکھا تو پوچھا کہتم اپنے شوہر کے لئے کوئی تیاری نہیں کرتیں ،انہوں نے کہا کہ بیرات میں آتے ہیں اور نماز میں کھڑے ہوجا تے ہیں ، میں کس کیلئے تیاری کروں؟

حضرت سلمان فارئ نے حضرت ابودرداءے کہا کہتم سوجا وُ!' فسلسما کان من آ بحو الليل قال: قع،قال النبي ﷺ: صدی سلمان "بعدیش حضور ﷺ نے حضرت سلم ن کی اس ہرایت کی تصدیق کے۔

#### (٢١) باب قيام النبي الله الله في رمضان وغيره

حضور الله کارمضان اورغیررمضان کی را توں میں کھڑ ہے ہونے کا بیان

YE وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة ، وقم : ١٢٠٠ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في وصف صلاة النبي بالمبل ، وقم : ٣٠٣ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام البيل وتطوع النهار ، باب كيف الوتر بثلاث ، وقم : ٢٤٩ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة الليل ، وقم : ١١٣٢ ، ١١٣٥ ، ومسند أحمد ، باقي مسند ا، لصار ، باب حديث السيدة عالشة ، رقم : ٣٠٣ ، ٢٢٩٨٧ ، ٢٣٥٨٩ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب صلاة النبي في الوتر ، وقم : ٣٣٨٩ ، ٢٣٥٨٩ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب صلاة النبي في الوتر ، وقم : ٣٣٨٩ .

## بیتراوت کمٹہیں تبجد ہے

یہ حدیث آپ نے بار بار پڑھی ہے، غیر مقلدین اس سے تراوت کی آٹھ رکعت پراستدلال کرتے ہیں۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تراوت کے بارے ہیں نہیں ہے بلکہ تبخد کے بارے میں ہے، اس کی دلیل یہاں
موجود ہے، کیونکہ تراوت کا اللیل میں ہوتی ہے اور تبخد آخراللیل میں، اور یہاں حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہانے
حضور اللہ ہے ہو چھا" یار مسول اللہ اللہ النام قبل ان تو تو ؟ " کیا آپ وتر سے پہلے سوجاتے ہیں؟ آپ
ان نے فرمایا" یا عائشہ ان عندی تنامان و لا ینام قلبی "معلوم ہوا کہ جو یصلی ثلاثا ہے وہ حضرت
ع کشرضی اللہ عنہانے آپ کی اگر شب میں پڑھتے ہوئے دیکو، اس لئے یو چھا کہ آپ نے اول شب میں وتر

معلوم ہوا ہے آخرشب کا واقعہ ہے نہ کہ اول شب کا ۔ تو یہ حنفیہ کی اس بارے میں دلیل ہے کہ بیر صدیث تر وات کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تبجد کے بارے میں ہے ۔ نبی کریم کا گا گام رمضان کا تھم اوّل کیل کے بارے میں ہے ، اس پر دلیل میہ ہے کہ تمام صحابہ کہ اول کیل میں تر اور کا پڑھتے تھے۔

جب آپ ﷺ نے تین دن تر او یکی پڑھائی تو وہ بھی اول اللیل میں پڑھائی ۔معلوم ہوا کہ تر او یک اول اللیل میں پڑھائی ہے اور یہ جوذ کر ہور ہاہے یہ آخر اللیں کا ہے ،الہذا ہیتر وا سی نہیں بلکہ تبجد ہے۔

(١٤) باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة عند

الطهور بالليل والنهار

رات اور دن کو پاکی حاصل کرنے اور رات اور دن میں وضو کے بعد نماز کی فضیات کا بیان

1 / 1 / 1 - حدثنا إسحاق بن نصر ،حدثنا أبوأسامة ، عن أبي حيان ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن النبي الله قال لبلال عند صلاة الفجر : ((يابلال ، حدثني بأرجى عبمل عبملته في الإسلام ، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة)) . قال : ماعبملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أونهار إلا صلبت بذلك الطهور ما اكتب لي أن أصلى . كل

كل و في صبحيح مسلم، كتاب فيضائيل الصحابة، باب من فضائل بلال، رقم: ٣٣٩٤، ومسئد أحمد، باقي مسئد المكثرين، باب باقي المسئد السابق، رقم: ٩٢٩٥، ٩٢٩٥.

حضور ﷺ ہے آ گے حضرت بادلﷺ کی قدموں کی جاپ سنائی دینے پر بعض لوگوں نے اعتر اض کیا کہ حضور ﷺ ہے آ گے جنت میں کسے نکل گئے ؟

اس کا جواب میہ ہے کہ مرتبہ میں آ گے نگانہ مراز نہیں ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ ان کا آ گے ہونا ایہ ہوجیسا سمی بڑے کے آ گے محافظ چلتا ہے۔

ہیاس بات کی دلیل تھی کہ انتد تبارک وقع لی ان کو بیہ مقام بخشیں گے کہ وہ ایک می فظ کے طور پریا جس طرح آج کل پائلٹ ہوتا ہے ،حضور ﷺ کے آگے چلیں گے ، بیہ حضرت بلال رضی انتدعنہ کی منقبت اور خصوصیت تھی۔

## (١٨) باب مايكره من التشديد في العبادة

## عبادت میں شدت اختیار کرنے کی کراہت کا بیان

• ١ ١ - حدثنا أبو معمرقال: حدثنا عبدالوارث ، حدثنا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الشعنه قال: دخل النبي الله فإذا حبل ممدود بن الساريتين ، فقال: ((ما هذا الحبل؟)) قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت. فقال: النبي الله حلوه ليصل أحدكم نشاطه ، فإذا فتر فليقعد )) . أل

## عبادت نشاط کے بقدر کرنا جا ہے

حضرت انس رضی المتدعن فرمات بین که ایک مرتبه نبی کریم انتریف لائے تو دیکھا که دوستونوں کے درمیان ایک رسی لئکی ہوئی ہے۔ پوچھا بیرسی کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بیرسی حضرت زینب رضی المتدعنها کی ہے، جب وہ نماز پڑھتی بین تعبیل کا جب وہ نماز پڑھتی بین کیاں تک کہ " فاذا فعرت تعلقت "

٨٤ وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصوها، باب أمر من نعس في صلاته أو إستعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يوقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك ، وقم: ١٣٠١ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام الإليل وتطوع النهار ، باب الإختلاف على عائشة في إحياء الليل ، وقم: ١١٢٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب النعاس في الصلاة ، وقم: ١١١٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب العاس في الصلاة ، وقم: ١١٢١ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة البصلاية والسنة فيها ، بناب ماجاء في المصلى إذا تعس ، وقم: ١٢٣١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، وقم - ١٥٣٨ ، ١٢٣٩ ، ١٢٣٩ .

جب تھک جاتی ہیں تو اس رتی کے ساتھ ٹیک مگالیتی ہیں۔

"فقال النبي الله النبي المخضرت صلى التدعليه وسلم في فرمايا كدبيطريق محيح نبيل ب، اس سى كو كھول دور" ليصل أحد كم نشاطه "تم بيل سے برخض اس وقت تك نماز پڑھے جب تك كداس كانشاط باتى ہو، "فياذا فتو فليقعد " اور جب ست پڑ في مكي تو بيھ جائے معلوم ہوا كدا ہے نفس پر بہت زياده مشقت ڈالٹا بھى پہند بدہ عمل نہيں ہے۔

ہمارے بزرگوں میں سے حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ عبد دات میں انسان کو ایسا کرنا چاہئے کہ ایسے وفت میں چھوڑ دے جب مزید کچھ کرنے کی خواہش باتی ہو، نے بیں کہ ساری خواہش ختم ہوجائے اور جنتی طاقت تھی ایک ہی دفعہ انڈیل دے اور بعد میں کہے یہ بہت لمبا مسئلہ ہے کون اتنی کمبی مشقت اٹھائے ، ہلکہ ابھی مزید کرنے کی خواہش باتی ہوا ہے وفت چھوڑ دے ، اس سے دوبارہ کرنے کی توفیق ہوگ ۔

حضرت گنگوہی اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ چک ڈوری مٹو کی طرح ایک کھیل کی چیز ہوتی ہے، اُسے چکٹی اور چک ڈوری سٹو کی طرح ایک کھیل کی چیز ہوتی ہے، اُسے چکٹی اور چک ڈوری کہتے ہیں ،اس میں رس یا دھا گہ بندھا ہوتا ہے اس کواس طرح بھینکتے تھے کہ وہ دورتک جاتی اور پھر دالیس تی تھی ۔اس کا قاعدہ سے ہوتا تھا کہ اس کوالیسے بھینکتے تھے کہ پچھرت کی اتھ میں باتی رہ جاتی تھی جس سے وہ واپس آتی تھی ۔حضرت گنگوبی نے مثال دی کہ عبادت کی مثال چک ڈوری جیسی ہے کہ اگر ایک مرتبہ ساری رتبی کھول دی جائے تو و ہیں گر جائے گی ، پھروا پس نہیں آئے گی ۔

ا 1 1 ا - قبال: وقبال عبدالله بن مسلمة: عن مالك، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبائشة رضى الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بنى أسد فدخل على رسول الله الله قفال: ((من هذه ؟)) قبلت: فلانة ، لا تنام بالليل ، تذكر من صلاتها ، فقال: ((مه ، عليكم ما تطيقون من الأعمال ، فإن الله لا يمل حتى تملوا)) . [راجع: ٣٣]

اس عورت پر بھی آپ کے نگیرفر مائی جوساری رات جا گی تھی۔فر ، یا" میہ ،علیکم ما تطبقون
من الاعمال " تمہیں چاہئے کہ اتنائی کام کر وجتنی تم بیں طاقت ہے '' فیان اللہ لا یمل حتی تعملوا "اس
کے کہ اللہ تعالی دینے میں نہیں اکر ت یہاں تک کہ تم اُکتا جاؤ گے۔اس سے بعض لوگوں نے ستدلال کیا ہے
کہ "اکشار فی التعبد" بدعت ہے ، حالا نکہ حضور کی ان خافت سے زیادہ کام کرنے پر ہے ، ورنہ خود
حضور کے برے میں آیا ہے کہ آپ کے قدم مبرک پرورم آجایا کرتا تھا،اس لئے بی ول درست نہیں۔
اس موضوع پر حضرت مورد ن عبد الحی کلھنوی رحمہ اللہ کامستقل رس لہ ہے "إف امة المحبحة علی ان
الاکتار فی التعبد لیس ببدعة.

## (٩ ) باب مايكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه

## جو خض رات کو کھڑا ہوتا تھااس کے لئے ترک کرنے کی کراہت کا بیان

الأوزاعى. ح وحدثنى محمد بن مقاتل أبو الحسين قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل ، عن الأوزاعى. ح وحدثنى محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله: قال أخبرنا الأوزاعى قال: حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: الأوزاعى قال: حدثنى عبد الله بن عمرو بن العاص وضى الله عنهما قال: قال لى رسول الله : (ياعبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل).

وقال هشام :حدثنا ابن أبى العشرين : قال جدثنا الأوزاعي قال : حدثنا يحيى عن عسمر بن الحكم بن ثوبان قال : حدثني أبو سلمة بهذا مثله . وتابعه عمرو بن أبي سلمة ، عن الأوزاعي . [راجع : ١٣١]

اس حدیث کی بناپر علاء نے فرمایا کہ نفلی عبودت کا بھی جومعمول مقرر کرلیا جائے اُسے چھوڑ نانہیں چاہئے ، اُسے جھوڑ نانہیں چاہئے ، کیکن چھوڑ نے کہ معنی میں اپنے شخ حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس سرہ سے بحوالہ مصرت حکیم الدمت مومان تھانوی قدس سرہ یہ سنے بیں کہ ترک کا ادادہ کر لے ۔اگر ترک کا ادادہ نہیں کیا ،لیکن انفہ قا بچھ عرصے تک جھوٹ گیا اورنیت ہے کہ پھر جاری رکھوں گا توامید ہے کہ ان شاءاللہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا۔

وقبال هشام حبد شنبا ابن ابی العشوین – اس روایت کولانے کامنشاً بیہ کہ او پر کی حدیث یخی بن ابی کثیر نے براہ راست ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے بصیغیۂ تحدیث روایت کی تھی ، نیکن بشرم کی اس روایت میں یجیٰ اورابوسلمہ کے درمیان عمر بن علم کا داسطہ ہے ۔

ا ما م بخاری رحمہ اللہ اس روایت کولا کر اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بیمزید فی متصل الاسانیہ کی قبیل ہے۔ مزید فی متصل الرس نید کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ ایک راہ کی نے یک حدیث اپنے شخ ہے بلہ واسطہ بھی سی ہوتی ہے اور بالواسطہ بھی ، ایک صورت میں بالواسطہ روایت کومزید فی متصل الاسانید کہا جاتا ہے بینی سند کے اس واسطے کے بغیر بھی متصل تھی ، لیکن دوسری روایت میں اس متصل سند میں ایک واسطے کا اض فہ ہوگی ، لیکن کسی روایت کومزید فی متصل الاسانید قرار دینے کے لئے ضروری ہے کہ اس روایت کا بلا واسطہ مروی ہونا ثابت ہو، موجودہ روایت میں چونکہ یکی بن الی کثیر نے حدثنا ابوسلمہ کی تصریح کی ہے اس لئے اس کا بلا واسطہ مروی ہون ثابت ہوگی۔ فابت ہوگی۔ اب جوروایت بچ میں عمر بن تھم کا واسطہ بیان کر رہی ہے وہ "مزید فی متصل الاسانید" ہوگی۔

#### (۲۰) باب

١١٥٠ - حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن أبي العباس قبال : مسمعت عبداللَّه بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ )) قبلت: إني أفعل ذلك. قال: (فإنك إذا فعلت هجمت عينك ونفهت نفسك ، وإن لنفسك حقاً ، والهلك حقاء فصيم وأفطر ، وقم ونم » . [راجع: ١٣١١]

"نَفهت نفسك "" نفهت" باب مع ہے ہے۔اس كے معنى بين تفك جاتا۔

#### (٢١) باب فضل من تعارّ من الليل فصلّي

اس مخص کی فضیلت کا بیان جورات کواٹھ کرنماز پڑھے

تعادی کامعنی ہے رات کوسو تے ہوئے جاگ جانا۔

١١٥٥ - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال: أخبسوني الهيشم بسن أبي سنان أنه سمع أبا هويرة رضى الأعنه وهو يقص في قصصه ، وهو يذكر رسول الله ﷺ : ﴿ إِنْ أَخَا لَكُمْ لَا يَقُولُ الْوَفْتُ ﴾ ، يعني بذَّلُك عبدالله بن رواحة.

> و فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقدات أن ماقال واقع

يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

تابعه عقيسل ، وقال الزبيدي: أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج ، عن أبي هريرة.

[انظر: ۱۵۱۲]<sup>ال</sup>

حضرت ابو ہرمیرة رضی اللہ عنداینے مختلف واقعات بیان کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ کی یا تیں ذکر کیا كرتے تنے انہوں نے قرمایا" إن احسال كلم لا يعقول الوفث "كتمهار الك بهائى ميں جوفسول باتيں نہیں کرتے ''دفٹ'' کے معنی ہیں فخش باتیں اوران کی مراد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تھے۔

وفي مسند أحمد ، مسند المكيين ، باب حديث عبد الله بن رواحه ، رقم : ۵۱ ۵۸ .

حفرت عبداللہ بن روا حدی شاعر تھے لیکن شاعر وں کی طرح فخش با تیں نہیں کرتے تھے،انہوں نے یہ شعر کہے ہیں۔

> وفیسنسا دسول الله یسلو کسابسه إذا انشق معسروف من الفجرساطع جب منح کاونت بوتا ہے تواس دنت حضور الله کا باللہ کی تلاوت قرماتے ہیں۔ اُرانسا المهدی بعد العمی فقلوبنا

ادانسا الهندي بنعد النعيمي فعدويت بسنة مبوقستسات أن مننا قسال واقسع

ہماری نامینگی کی حالت میں آپ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ،ہمیں قلبی یقین ہے کہ جو کچھ فر مایا وہ واقع ہوگا۔

#### يبيست يسجسا في جنب عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

آپ اس حالت میں رات گزارتے ہیں کہ آپ کا پہلو بستر سے جُدا ہوتا ہے ، جب مشرکین کے پچھونے ان کے جسموں سے گراں ہار ہوتے ہیں۔

1102 - فقصت حفصة على النبي الصدى رؤياى . فقال النبي الله : (( تعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل )) . [راجع: ١٢٢]

عشرةليلة القدر

بہت ہے لوگوں نے خواب بیان کئے کہ لیلۃ اغدرعشر وَاخیرہ کی ساتویں رات ہوگی۔ بھر آپ بھے نے

وسنن ابن مناجة ، كتاب تعبيرالرؤيا ، باب تعبيرالرؤيا ، وقم : ٣٠ ٩٩ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ،
 باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٢٠٣٥ ، ٣٢٢٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب النوم في المسجد ،
 رقم : ١٣٦٣ ، و كتاب الرؤيا ، باب في القمص والبئر واللبن والعسل و السمن والتمر وغير ذلك في النوم ، رقم . ٩٠ ٠٥ .

فرمایا کەمیراخیال ہے تہهارے خواب اس بات پرمتفق ہیں کہ لیعۃ القدرعشر ہُ اخیرہ میں ہے،لہذا جوکو کی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہے تو وہ عشر ہُ اخیرہ میں تلاش کر ہے۔

#### (۲۲) باب المداومة على ركعتي الفجر

## فجر کی دورکعتوں پر مداومت کرنے کا بیان

المحدث المحدث عبدالله بن ينزيد قال: خدثنا سعيد ، هو ابن أبي أيوب ، قال: حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عراك بن مالك ، عن أبي سلمة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي الله المعشاء ، وصلى ثماني ركعات ، وركعتين جالسا ، وركعتين بين النداء ين ، ولم يكن يد عهما أبدا . [راجع: ٩ ١٩]

## ركعتنين بعدالوتر كاثبوت

یہ ''در کمعتین جالسا'' سے وٹر کے بعد کی دور کعتیں مراد ہیں اور بیر حضورا قدس کے سے بیٹی کر پڑھنا ہی ٹابت ہیں۔ بیرحدیث صرت کے اور اس کے ثبوت میں اور بھی حدیثیں ہیں ، للذا بیر کہنا کہ وٹر کے بعد دور کعتیں پڑھنا ٹابت نہیں ، نلط ہے۔

البتہ جہاں بھی حدیث میں آیا ہے بیٹھ کرہی پڑھنا آیا ہے، اس لئے بیشتر فقہا ، یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھنی ہوں تو کھڑے ہوکر پڑھنا ہی افضل ہے لیکن اگر بیٹھ کر پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔

کیکن حضرت شہ وصاحبؓ فرماتے ہیں کہ میراخیال ہیہ کہ حضور ﷺ نمیشہ بیٹھ کر پڑھنا یہ قصدوا فتیار سے تھا، لہٰڈااس میں بیٹھ کر پڑھنا ہی افضل ہے۔

ووسرے حضرات کہتے ہیں کہ جو عام قاعدہ ہے کہ قیام افضل ہے وہ اس میں بھی جاری ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہآئے فلٹ نے آٹھ رکعتیں کھڑے ہوکر پڑھیں اور یہاں وتر کا ذکر نہیں کیا اس لئے کہ یہاں نفلی نماز کا ذکر کررہے ہیں اور وتر واجب ہے۔

پھر فرمایا کہ دورگعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے یعنی وتر کے بعداور دورگعتیں صلوۃ الفجر۔لہذا جولوگ بیسکتے ہیں کہ ما بعدالوتر جورگعتیں ہیں و ،حقیقت میں رکعتی الفجر تھیں ،اس سے ان کی تر دید ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں فجر کی رکعتوں کوالگ ذکر کیا ہے۔

## (۲۳)باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر فجرك دوكعتوں كے بعدداكيں كروٹ كے بل ليٹنے كابيان

١١١ - حدثني عبدالله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبوالأسود، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي الله إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه الأيمن. [راجع: ٢٢٢]

بعض حضرات نے اس تھوڑی ویر آ رام فر ، نے گوسنت محدی پرمحمول کیا ہے اور کہا ہے کہ بیکھی سنت روا دب میں سے ہے۔ الل

حافظ ابن حزم نے چونکہ '' فلیضطجع ''امر کا صیغہ آ گیا اس لئے واجب ہی کہددیا۔ ''ل لیکن اس کی تشریح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تع لی عنہا فرماتی ہیں جومصنف عبد الرزاق میں آئی ہے ''لہ مصطحع سنة ولکنه کان بد أب من لیلة فیستریح '' که آپ سیاری رات کھڑے ہوتے شے، البذا اس کے بعد تھوڑی دیر آ رام فرمالیتے۔ '''ت

بیر حضرت ء نشہرضی اللہ عنبا کے قول کے مطابق سدے ء دبیہ ہے نہ کہ سنت را تبدہ اس لئے اس کا سدے را تبد کے طور پر اہتما منہیں ویسے سدے عادیہ کے طور پر آ دمی اہتمام کر لے تو اچھا ہے کیکن اس کو سنت را تبد کہنا درست نہیں ، جیسا کہ عام طور پر غیر مقلدین کے یہاں ہوتا ہے۔ پھر بیدا صطحاع حضور کھاکے گھر میں ہوتا تھا نہ کہ مجد میں ۔

ال ، ٣٣ أنه واجب مفترض لا يد من الإليان به ، وهو قول أبي محمد بن حزم فقال: ومن ركع ركعي الفجر لم تجزه صائلة المسبح إلا يأيضطجع على جنبه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة العبيح ، وسواء ترك المضجعة صمدا أو نسيانا ، وسواء صلاها في وقتها أو صلاها قاضيا لها من نسيان أو نوم ، وإن لم يه ل ركعتي الفجر لم يلزمه أن يعضطجع ، السمحلي ، ١٣٣ ، مسألة كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة العبيح ، ج٣٠ ، ص ١٩٠٠ .

<sup>&</sup>quot;إلى أن عنائشة قبائست كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا طلع الفجر يصلى ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيسمن يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة لم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلة فيستويح قال فكان ابن عمر عصبهم اذا رآهم يضطجعون على آيمانهم ، مصنف عبد الرزاق ، باب الضجعة بعد الوتر و باب النافلة من الليل ، رقم : ٣٤٢ ، ح : ٣٠ ، ص ٣٠٠٠ .

#### (۲۵) **باب ماجاء فی التطوّع مثنی مثنی** ان روایت کابیان جونفل کے متعلق منقول ہیں کہ دودور کعتیں ہیں

قال محمد ويذكر ذلك عن عماد ، و أبى ذر ، و أنس ، وجابر بن زيد ، و عكرمة، و الزهرى رضى الله عنهم . وقال يحيى بن سعيد الأنصارى : ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار .

یہ باب میں ثابت کرنے کے لئے قائم کی ہے کہ تھو ع کی نم زدودوکر کے بہتر ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ اس پر بہت ساری اور بڑی لمبی حدیثیں لائے ہیں، منشأ یہی ہے کہ آپ ﷺ نے دودوکر کے پڑھیں اور پڑھوا کیں اور پڑھنے کا تھم دیا۔

المنكدر ، عن جابر بن عبدالله قال : حدثنا عبدالرحمان بن أبي الموالي ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبدالله قال : كان رسول الله الله الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : ((إذَاهَمَّ أَحَدكُمُ بِالْأَمْرِ فَلْيَرُكُعُ رَكُعَتَيْنِ مِنُ غَيرِ الْفَريُضَةِ . ثُمَّ لِيقل :

اللهم إني استخبرك بعلمك. واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا اقدر. وسالك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا اقدر. وتعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أوقال: عاجل أصري و آجله فاقدره ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أوقال: في عاجل أمري و آجله في عاجل أمري و آجله في الخير و معاشي وعاقبة أمري واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضى به ))

قال : ((ویسمی حاجته))[انظر : ۲۳۸۲ • ۲۳۵]

٣٢ و في سنن الترميدي ، كتاب البصلاة ، باب ماجاء في صلاة الإستخارة ، رقم : ٣٣٢ ، وسنن النسائي ، كتاب المنكاح ، باب كيف الإستخارة ، رقم : ٣٤١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في الإستخارة ، رقم : ١٣١٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في الإستخارة ، رقم : ٣٤٣ ، ومسند أحمد ، ومسند أحمد ، باب مسند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبد الله ، رقم : ١٣٨٠ .

## استخاره كالمسنون طريقه

اپنی حاجت کا ظہار کر کے یہ کہ رہا ہے "اللہ استخیر کی بعلمک"النے" خیولی"
جب یہ بڑھے س وقت دل میں اس حجت کا نام لے ، یہ استخارہ کا مسنون طریقہ ہے اور یہ بوی برکت کی چیز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتیج میں کوئی خواب آئے جیسا کہ عام طور پرلوگوں کا گمان ہوتا ہے ورنہ پیضروری ہے کہ کوئی غیبی اشارہ سے کہ یہ کام کی جائے ، بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ دُ عا ہے ۔ پھراگر اس کام میں خیر ہوگ و ان شاءاللہ وہ کام ہوجائے گا، اس کے اسباب مہیں ہوجائیں گاور گرخیر نہیں ہوگاتو کام نہیں ہوگا۔
اب یہ کرنے کے بعد آدمی اپنی ظاہری تد ایر اختیار کرتا رہان شاند جو پچھ ہوگا خیر ہوگا، خواب آٹا کوئی ضروری نہیں ، للہذا جیس عوام میں مشہور ہے کہ کہتے ہیں استی رہ لکالوجیسے یہ کوئی فال ہے، تو ایسانہیں ہے بلکہ یہ طلب خیر کی چیز ہے، اس کے بعد اللہ تعالی خیر مقدر فرما دیتے ہیں ۔

١ ٢ ١ ١ ١ - حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا عمرو بن دينار قال : سمعت خابس بن عبدالله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله الله الله عنهما و الإمام يخطب أوقد خرج فليصل ركعتين )) .[راجع: ٩٣٠]

خصبہ کے دوران دور کعتیں پڑھنے کا مسکنہ پہلے گز رچکا ہے۔ بیہال مقصود بیہ ہے کہ دور کعتوں کا ذکر ہے۔

## (٣٠) باب من لم يتطوع بعد المكتوبة

# اس شخص کا بیان جوفرض کے بعد نفل نہ پڑھے

السعفاء جابراً قال: سمعت ابن عبدالله قال: حدثنا سفيان ، عن عمروقال: سمعت أبا الشعفاء جابراً قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله الشمانيا جميعا، وسبعا جميعا. قلت: يا أبا الشعثاء ، أظنه أخر الظهر وعجّل العصر، وعجّل العشر، وعجّل العشر، وعجّل العشر، وعجّل العشر، وعجّل العشاء وأخر المغرب. قال: وأنا أظنه. [راجع: ۵۳۳]

حفزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی آٹھ ایک ساتھ اور سات ایک ساتھ ۔ میں نے پوچھاا ہے ابوالشعثاء! میر اخیال ہے کہ حضور ﷺ نے ظہر کومؤخر کر دیا اور عصر کوجلدی پڑھ لیا تو آٹھ ایک ساتھ ہو گئیں اور مغرب کومؤخر کر دیا اور عشاء کوجلدی پڑھ لیا تو اس طرح سات

ا يك ساتھ ہو گئيں ، جمع بين الصلوتين \_

قال: وافا اظقه ابوالشعث ونے کہامیراخیال بھی یہی ہے،ای لئے حنفید کہتے ہیں کہ یہ جمع صوری تھی۔

#### مقصدامام بخاري

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس صدیث کو یہاں لانے کا مقصد رہے کہ " باب من لم یسطوع بعد المحتوبة " فرض کے بعد سنت نہیں پڑھی، آٹھ رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں کینی چار ظہر کی پڑھیں پھرفور آچار عصر کی پڑھیں، تو ظہر کے بعد کی دورکعتیں رواتب ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھیں ،معلوم ہوا کہ سفر میں رواتب کو ترک کرنا بھی جائز ہے۔

#### (٣١) باب صلاة الضحي في السفر

## سفرمیں چاشت کی نماز کا بیان .

140 ا ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحي ، عن شعبة عن توبة ، عن مورق قال: قلت لا بن عمر رضى الله عنهما . أتصلي الضحى ؟ قال: لا. قلت : فعمر ؟ قال: لا. قلت : فأبوبكر ؟ قال: لا .قلت : فالنبى الله ؟ قال: لا . إخاله . [راجع: ٢٤]

#### "صلاة الضخي" كاثبوت

میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبی سے پوچھا کہ آپ صلوۃ الضحی پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا حضرت عمر ﷺ پڑھتے تھے ؟ قبال: لا میں نے کہا ابو بکر پڑھتے ہیں "قبال: لا" میں نے کہا حضور ﷺ پڑھتے تھے؟ قال: لا إنحاله. کہا میراخیال ہے کنہیں پڑھتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کوحضور ﷺ کا صعوۃ الصحی پڑھنا یا دنہیں تھ لیکن آ گنام ہانی کی حدیث آرہی ہے جس میں حضور ﷺ کا صلوۃ الصحیٰ پڑھنا ثابت ہے اوراس بارے میں متعد دروایات موجود ہیں۔ <sup>89</sup>

وي قال: قال رسول الله ﷺ: (( لا يتحافظ على صلاة الضحى إلا أواب: قال وهذى صلاة الأوابين)) ، صحيح ابن خزيمة ، (٥٣٨) باب في فضل صلاة الضحى إذهى صلاة الأوابين ، رقم: ١٢٢٨ ، ج: ٢ ، ص:٢٢٨.

ومنها - إن في الجنة باب يقال له الضحي فإذا كان يوم القيامة نادى منادى : أين الذين كانوا يديمون صلاة الضحي؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة الله ، المعجم الأوسط ، رقم : ٢٠٥٠ ، ج:٥ ، ص:١٩٥ ، وعمدة القارى ، ج:٥ ، ص:٣٣٢.

لہذ حضرت ابن عبر کے اس قول کی بن پر اس کو بدعت کہن صحیح نہیں ہے،حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ انہوں نے فر مایا میں پڑھتی ہول ۔معلوم ہوا کہ حضور بھاسے پڑھن ثابت تھا، اس لئے اس کو بدعت کہنا صحیح نہیں ۔

متعدد روایات کی وجہ ہے نمہ زخنیٰ کی شرعی حیثیت میں اختلاف پیدا ہوا،اس لئے بعض حضرات اس کو سنت قرار دیتے ہیں ،بعض حضرات مستحب اور حنفیہ کے نز دیک سنت غیرمؤ کدہ ہے۔

"باب صلاۃ الصحیٰ فی السفو" کے ستھ سفر کی قیداس لئے لگائی کہآ گے حدیث میں اُمّ ہائی کا قول آر ہاہے کہآپ ﷺ نے سفر میں پڑھی۔ حضرت این عمرؓ کے قول کی تاویل کی گئ ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہنیں پڑھی ، شایداس سے ان کامنشا کے ہو کہ سفر میں نہیں پڑھی۔

1 / 1 - حدثنا على بن الجعد قال: أخبرنا شعبة ، عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رجل من الأنصار و كان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك ، فصنع للنبي الشطعاما فدعاه إلى بيته وتضح له طرف حصير بسماء ، فصلى عليه ركعتين . فقال فلان بن فلان بن الجارو د لأنس: أكان النبي النبي يصلي الضحى ؟ قال أنس: مارأيته صلى غير ذلك اليوم . [راجع: ٢٤٠]

### صلاة الضحيٰ كى فضيلت

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک بھاری جسم کے صاحب تھے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا ،جگہ دور ہے میرے لئے '' نامشکل ہوتا ہے۔

انہوں نے بی کریم ﷺ کے سے کھانا تیار کیا اور ان کواپنے گھر بلایا " و نسطت لسه طوف حصیو" اور چڑئی کے کن رے کو پانی کی چینئیں دے کرصاف کیا" فیصلی علیمه رکعتین " آپ ﷺ نے اس پردو رکعتیں نماز پڑھی۔

یڑھی بھی ہے اور کٹرت سے چھوڑی بھی ہے۔ الل

اس واسطے جن لوگوں نے چھوڑنے کی حالت میں ویکھا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو حضور گا کو پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔ تو جھا ہی نہیں اور جنہوں نے پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ ''الم مثبت مقدم علی النافی'' لہذااس کا ثبوت ہے اور اس کی نضیلت میں احادیث بھی وارد ہیں۔ کا

مین میں کہ اس کے معزت ابو ہر مرہ ورضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آپ می نے صلوۃ الشی کی وصیت فرمائی اور ایک حدیث میں ہے جو محص صلوۃ الشی کی ہارہ رکعتیں پڑھے ''بنی اللہ بیعا فی المجعدۃ'' بیصلوۃ الشی دورکعتوں سے لے کربارہ رکعتوں تک ٹابت ہے۔

# صلا ة انضحی اوراشراق الگ الگ نمازیں ہیں

اس میں کلام ہوا ہے کہ صلوۃ الفعیٰ اور صلوۃ الاشراق ایک ہی نماز کے نام ہیں یا بیا لگ الگ ہیں۔ ہماعت اس کی قائل ہے کہ دونوں میں ہوں ہیں جوصلوۃ الاشراق ایک ہی نماز کے نام ہیں یا بیا لگ الگ ہیں۔
ہماعت اس کی قائل ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں جوصلوۃ الفعیٰ ہے وہی صلوۃ الاشراق ہورج کے طلوع ہونے کے متصل بعد
بعض حضرات کہتے ہیں کہ بید دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ اشراق سورج کے طلوع ہونے کے متصل بعد
پڑھی جاتی ہے اور خیٰ کا دفت زوال سے پہلے سی بھی دفت ہے۔ ہمارے ہزرگوں نے احتیاط برتیج ہوئے دونوں کو
الگ الگ الگ قراردیا ہے ، اشراق کوالگ پڑھنے کو کہا اور خی کوالگ۔ جس کواردو میں جا شت کی نماز کہتے ہیں۔ مجل

٢٤ عن أبي سعيد التحدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الطبحي حتى تقول: لا يدعها ، ويدها حتى تقول: لا يدعها ، ويدها حتى تقول: لا يتصليها ، صدن العرصلي ، كتأب الصلاة ، باب ماجاء في صلاة الطبحي ، وقم: ٣٣٩ ، وعمدة القارى ، ج:٥٠ص: ٥٣٣ .

كل عملة القارى، ج: ٥٠ ص: ٥٣٥.

#### (٣٣) باب الركعتين قبل الظهر

## ظهرسے پہلے دور کعت پڑھنے کا بیان

١١٨٠ - حدثنا سليمان بن حوب قال: حدثنا حماد بن زيد ،عن أيوب ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي هي عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد ها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يد خل على النبي هي فيها . [راجع: ٩٣٤]

اس صدیث میں ظہر سے پہلے دورکعتوں کا ذکر ہے۔حضرت عبداللد بن عمر کی حدیث سے پہلے بھی میہ حدیث گذری ہے۔

اس حدیث سے امام شافعیؓ نے استدلال کیا ہے کہ ظہر سے پہلے سنن را تبدد و ہیں نہ کہ جار۔ حنفیہ کے نز دیک جار ہیں ۔حنفیہ اس حدیث کوصلو ۃ زوال پرمحمول کرتے ہیں کہ زوال سے متصل بعد دو رکھتوں کی ایک نفل نم زیے جس کوصلو ۃ زوال کہتے ہیں۔

آخریس فرمایا" و رکھتین قبل صلاۃ الصبح" اس کے بارے یس فرمایا" و کانت ساعۃ لا بعد خل علی النبی اللہ فیھا "بیاباوتت تھا کہ عام طور پراس یس لوگ نبی کریم کی پرداخل نبیس ہوا کرتے ہے۔ سے ایعنی لوگ آپ کی کریم کی پاس نبیس جایا کرتے ہے۔ ایسے وقت یس آپ کا دور کھتیں پڑھا کرتے ہے۔

۲۹ لا يوجد للحديث مكررات.

وهي سنين النسائي، كتاب قيام الميل وتطوع النهار ، باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر، وقم: ٣٧٠ ، وصنن أبي داؤد، كتاب الصلاة ، باب تفريع أبواب الطوع وركعات السنة ، وقم: ٩٢٠ ، ومن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، ياب ماجاء في الأربع الركعات قبل الظهر ، وقم: ١٢٣١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الألصار ، باب حديث السيدة عائشة ، وقم: ٣٠٣١ ، ومن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة السنة ، وقم: ٣٠٣١ .

یے حضرت عا نشہرضی امتدعنہا گی حدیث لائے ہیں جس میں ظہرسے پہلے چاررکعتوں کا ذکر ہے۔ پیچیلی حدیث میں دو کا ذکرتھا، تو بتادیا کہ چاررکعث بھی ثابت ہیں۔

حضرت مولا نابوسف ہنوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بعض اوقات سفر میں، میں سنتوں میں بھی قصر کر لیتا ہوں اور وہ اس طرح کہ ظہر کی چارر کعتیں پڑھنے کے بج ئے دور کعتیں پڑھ لیتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ قصر ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ شنیل نقل بن جاتی ہیں، اگر آ دمی نہ بھی پڑھے تب بھی ٹھیک ہے تو اس وفت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کی روایت پرامام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق عمل کر کے دور کعتیں پڑھ لے آتے بہتر ہے۔

#### (٣٥) بات الصلواة قبل المغر ب

## مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کابیان

ا المحدث عن عبدالله بن المحمو ، حدثنا عبدالوارث ، عن الحسين ، عن عبدالله بن بريدة قال : (رصلّوا قبل صلاة المغرب) . قال في النائفة : (رلمن شاء ، كراهية أن يتخذها الناس سنة) . [انظر: ٢١٨] الله الناس سنة النائفة : (رلمن شاء ، كراهية أن يتخذها الناس سنة) . [انظر: ٢١٨]

#### ركعتين قبل المغرب كاثبوت

"کواهیة أن يسخدهاالناس سنة" ،اس پر پہلے بحث ہو پی ہے که در حقیقت دی معنین قبل السمبوب کا ثبوت ہے ان کو کروہ کہنا سی خنیں ، بیجا تزین اور حضور کے زمانہ میں صحابۂ کرام کے سے ثابت ہے، بید مدیث بالکل صحح ہے۔

١ ١ ٨ - حدثنا عبدالله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حييب قال: عدثني يزيد بن أبي حييب قال: سمعت مرلد بن عبدالله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني، فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال: عقبة: إناكنا

ال و في مستن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة قبل المغرب ، رقم : ١٠٨٩ ، و مستد أحمد ، اول مستد البصريين ، باب حديث عبد الله بن مغفل المزنى ، رقم : ١٩٢٣٣ .

نفعله على عهد النبي هي .فقلت : فما يمنعك الآن ؟ قال : الشغل. ٣٣٠٣٠

# فاتح مصركونماز كي فكر

مرثد بن عبدالله المحزنی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عقبہ بن عامر کے پیس گیا اوران ہے کہ "الا اعسجب کے من ایسی تمیم گیا اوران ہے کہ "الا اعسجب کے من ایسی تمیم گیا ہیں گئیر بات بتاؤں: "یو محمع رکھتین قبل صلوق المغوب" وہ مغرب سے پہلے دور کھتیں پڑھتے ہیں۔ انگیز بات بتاؤں: "یو محمع رکھتین قبل صلوق المغوب" وہ مغرب سے پہلے دور کھتیں پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں لوگوں کا عام معمول بیٹیس تھا اس لئے ان کو تجب ہوا۔

فقال عقبه: انا کنا نفعله علی عهد النبی کی جضور کی کن ماندی بیم بھی ایسانی کیا کرتے تھے۔ فقلت: فیما یمنعک الان؟ کہائپ کیوں ٹیس کرتے؟ قال: الشغل ،فر مایا مشغولیت ہوگئی ہے لیمنی بیٹیس کہا کہ منسوخ ہوگئی ہیں یا جا ترنہیں بلکہ فر مایا"المشغل"مشغولیت ہوگئی ہے۔

حضرت عقبہ بن عامرٌ فاتح مصر ہیں اورمصرے گورنرووالی تنے،مصر بیں ان کامزارہے میں بھی وہاں حاضر ہوا ہوں ۔تو والی مصر ہونے کی وجہ سے مشغولیات بڑھ گئی اس لئے کہدر ہے ہیں کداب وقت نہیں ملتاء ورنہ فی نفسہ پڑھنا ہیں ہے ۔

#### (٣٦) باب صلاة النوافل جماعة،

نفل نمازیں جماعت سے پڑھنے کا بیان

ذكره أنس وعائشة رضي الله عهناعن النبي 🕮 .

السحاق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي ، عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري: أنه عقل رسول الله الله الله عقل مجة مجها في وجهه من بئركانت في دارهم.

١٨٧ - فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان

٣٢ الايوجد للحديث مكررات.

٣٣ - وفي مستن النسبالي ، كتاب السواقيت ، ياب الرخصة في الصلاة قبل المغرب ، رقم : ٥٧٨ ، ومسند أحمد ، مسند الشاميين ، ياب حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي ، رقم : ٢٧٤٥ ا .

فقال رجل منهم: مافعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسول. فقال رجل منهم: لا إلىه إلاالله يبتغي الله ورسول. فقال رسول الله في : ((لا تقل ذلك ، ألا تراه قال: لا إلىه إلاالله يبتغي بذلك وجه الله ؟)) فقال: الله ورسوله أعلم ، أمانحن فوالله لا نرى و ده و لا حديثه إلا إلى الممنافقين. قال رسول الله في : ((فيان الله قد حرم على النارمن قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)).

قال محمود بن الربيع: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله الله في غزوته التي توفي فيها ، ويزيد ابن معاوية عليهم بأرض الروم ، فأنكرها علي أبو أيوب. قال: والله ما أظن رسول الله في قال ماقلت قط. فكبر ذلك علي فجعلت الله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأ تبت بني سالم. فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه. فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا ثم سألته عن ذلك الحديث . فحد ثنيه كما حد ثنيه أول مرة. [راجع: ٣٢٣]

## حفاظت حديث ميں فکر دامن گير

حفرت عتبان بن مالک ؓ نے حضور ﷺ سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے گھر آ کرنماز پڑھیں۔ یہ حدیث پہلے گذر گئی ہے لیکن آخری حصہ پہلے نہیں گذرا۔ قال معصود بن الربیع: فحداتها قوما فیهم أبو أبوب صاحب رسول الله فظ ، محود بن الربیع حضورا قدس فظ کے زمانہ میں بہت جھوٹے نیچے تصاور بیگذر چکا ہے کہ حضور فظ نے ان کے مُنه پرکل کی تھی۔ محمود بن رئیج کہتے ہیں کہ میں نے عتبان بن ما لک سے بیدوا قعہ ستا تھا اور پھی لوگوں کو میں نے ستایا جن میں حضرت ابوا یوب انصاری بھی موجود تھے.

#### صاحب رسول الله الله الله الله الله الله توفي فيها.

میں نے بیدواقعہ حضرت ابوا یوبؓ کواس غز وہ میں سنایا تھا جس میں ان کی وفات ہو گی تھی ۔ بیعنی تسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، و ہیں ان کی وفات ہو ئی اور و ہیں ان کا مزار ہے۔

"ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم" جبك يزيد بن معاويدارض روم مين ان كاسردار تمايعنى الشطنطنية مين -

جب میں نے بیواقعہ بہت ہے لوگوں کو سنایا تو ''فسانکر ھا علی أبو أبو ب ''ابوا يوب انصاريؓ نے ایک طرح ہے گویا نکار کیا۔

قال: والله مااظن رسول الله فل قال ماقلت قط" جھے گمان نہیں کدرسول الله فلے وہ بات فر مائی ہوگی جوتم نقل کررہے ہو۔وہ کون ی بات ہے؟ وہ اس شخص یعنی عتبان بن مالک کے بارے میں بیفر مانا کہ چوشخص ''لاالہ الااللہ''کہت ہے '' ببتھی بلالک وجہ اللہ'' .

اس کے بارے میں حضرت ابوابوب کوشبہ ہوا کہ عام طور پر صحابہ کرام کے ذہن میں بیہ بات تھی کہ بیمن فق ہے اور حضور ملکی کا کھلے عام اس کے اخلاص کی شہاوت دینا حضرت ابوابوب کے کواچھب سامعلوم ہوا، اس واسطے حضرت ابوابوب کے نے یہ بات فرمائی کہ مجھے گمان نہیں ہے کہ حضوراقدس کے نیہ بات فرمائی کہ مجھے گمان نہیں ہے کہ حضوراقدس کے نیہ بات فرمائی ہوگی۔

نیز محود بن الربیج حضور ﷺ کے زمانہ میں چھوٹے بچے تھے، اس واسطے بھی کہا کہ تم تو بچے تھے، تہہیں کیا اور ہاہوگا بخضر رید کہ جھے گمان نہیں ہے کہ ایسا کیا ہو" فی کبر ذلک علی " مجھ پر بیہ معاملہ بڑا شاق ہوا کہ میرے بارے میں ریشبہ کیا جار ہاہوں جوآپ ﷺ نے میرے بارے میں ریشبہ کیا جار ہاہوں جوآپ ﷺ نے نہیں فر مائی۔

ف جعلت الله على مين في الله تعالى سے نذر مانى كه "إن سلمنى حتى اقفل من غزوتى "اگر الله في حتى اقفل من غزوتى "اگر الله في محصلامت ركھاليمنى ميں زنده رہايہاں تك كرغزوه سے واپس گھر چلا گيا"أن اسال عنها عتبان بن مسالك " تواس طرح فتم كھائى كه ميں دوباره جا كرعتبان بن مالك سے پوچھوں گا كه بيں مجھ سے غلط بى ہوگى ہوگى ہو يايا و ندر با ہو۔

ان وجدته حیافی مسجد قومی اگریس نے ان کواپی تو می معید میں زندہ پایا۔ فقفلت سیس قطنطنہ سے واپس آیا۔

فاهللت بحجة أو بعموة \_ پرس نے حج یاعره کا احرام باندها۔

شم مسوت - پھرميں چلا يبال تک كدمد بيدمو ره آيا اور بني سالم يہ بيا۔

فسافاعتبسان شیخ اعمیٰ نہ میں نے ویکھا کہ عتبان بوڑھے اور نابینا ہو گئے ہیں اور اپنی تو م کونماز پڑھار ہے ہیں۔ جب نماز سے سمام پھیرا تو میں نے ان کوسلام کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں؟

## (۳۷) باب التطوع في البيت گرمين نفل نمازير صنے کابيان

۱۸۷ استحدثمنا عبد الأعلى بن حماد : حدثنا وهيب ، عن أيوب و عبيد الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً)) ، تأبعه عبد الوهاب عن أيوب ، [راجع : ٣٣٢]

# گھروں میں نماز پڑھنے کی ترغیب

ا ، م بخاری رحمہ اللہ نے حصرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بیرحد بیٹ نقل کی ہے فر مایا کہ ''اجعلوا فسی بیسو تسکسم مسن حسلو تکم'' کہ اپنے گھروں میں نماز کے لئے کوئی جگہ بنا کا یا بیرکہ کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو۔

''و لانت خدو ها قبوراً'' اورگھرول کوقبریں مت بناؤلینی وہ جگہ جہاں نماز بالکل نہ پڑھی جائے وہ قبرے مشابہ ہے وہ فرکے مشابہ ہے مردول کی جگہ ہے، یعنی جس طرح قبر میں مردے عالم حس کے اندر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے گھر قبرول کے مشابہ ہوجا کیل گے۔ ،

امام بخاريٌ كااستدلال

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے اس بات پر مزید استدلال کیا ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز

نہیں، پھرفر مایا کہتم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اوراپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو معنوم ہوا کہ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ورنداس گھر کوجس میں نماز نہ پڑھی جائے قبرستان سے تشبیہ نہ دی جاتی ہے۔ <sup>27</sup>

# ۲۰ کتاب فضل الصلاة فی مسجد مکة والمدینة

(رقم الحديث: ١١٨٨ - ١١٩٧

|   |   | , |  |
|---|---|---|--|
| , | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## بعم اللذ الرحمل الرحيم

# ٢٠ ـ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكّة والمدينة

#### (١) باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة

مكه مكرمها ورمدينه منوره كي مسجد مين نماز پڙھنے كي فضيلت كابيان

١ ١ ٨٨ ١ ١ ـ حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال : أخبرني عبد الملك بن عمير،
 عن قزعة قال : سمعت أبا سعيد أربعا ، قال : سمعت من النبي فل وكان غزا مع النبي فل ثنتي عشرة غزوة. ح [راجع : ٥٨١]

ترجمہ: قزعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوسعید ﷺ کوچ ر باتیں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنااوروہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ بارہ غزوات میں شریک ہوئے تھے۔

ے۔حضرت ابو ہریرہ ﷺ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فر مایا سامان سفر نہ ہو ندھا جائے گرتین مسجدوں کے لئے (۱)مسجد حرام، (۲)مسجد رسول اللہ ﷺ، (۳)مسجد اقصی ۔

٩٠ ا ١-حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن رباح، وعبيدالله بن أبي عبدالله الأغر، عن أبي عبدالله الأغر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: «صلاة

ل وفي سنين ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، رقم · • • \* ، ، ومسند أحمد ، با قي مسند المكثرين ، باب مسند أبي سعيد المحدري ، رقم : ١ ٩٨١ .

في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)،  $^{L^{r},L^{r}}$ 

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز بیڑھنا سوائے خاند کعبہ کے ویگر تمام مساجد کی ہزارنماز ہے۔

## تين مساجد كى فضيلت

#### اورروضة اقدس اللى زيارت كے بارے مستحقیق آراء

علامہ نو وی اور محبّ طبری رحمہما اللہ کار جمان اس طرف ہے کہ یہ فضیلت معجد نبوی کے اس حصہ کے ساتھ خاص ہے جو حضور وہ گئی حیات میں مسجد نبوی کا جز وقعا، جبکہ جمہور کے نز دیک صحیح یہ ہے کہ یہ فضیلت صرف عبد نبوی کی مسجد سے تعلق نہیں، بلکہ جتنی توسیع اس میں ہوئی یا ہوگی وہ بھی اس کے مصداق میں داخل ہے۔
عبد نبوی کی مسجد سے تعلق نہیں، بلکہ جتنی توسیع اس میں ہوئی یا ہوگی وہ بھی اس کے مصداق میں داخل ہے۔
علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہاں اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہوگئے ہیں، لہذات سے درائح ہوگا۔

ا م ما لک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درحقیقت حضور سرور کا نئات گھ کو مجد نبوی ہیں آپ گھ کے بعد ہونے دالے اضافوں کو میں آپ گھ کے بعد ہونے دالے اضافوں کو دالے اضافوں کو دالے اضافوں کو شامل ہے، اس لئے کہ اگر ایبانہ ہوتا تو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ مجد نبوی میں زیادتی کی اجازت نہ دیتے۔ اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب دہ مجد نبوی میں اضافہ سے فارغ ہو گئے تو فر میا ''لو مد مسجد دسول اللہ گھ الی ذی الحلیفة لکان منه ''ین

٣. لا يوجد للحديث مكر رات .

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة ، رقم : ٢٣٢٩ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب بساجد ، باب فضل مسجد النبي الصلاة ، باب بساجد ، باب فضل مسجد النبي والصلاة فيه ، رقم : ٢٨٥ ، وكتاب ماسك الحج ، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ، رقم : ٢٨٥ ، وكتاب ماسك الحج ، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ، رقم : ٣٨٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي الله ، ٢٨٥ ، ٣٩٣ ، ومسند أحمد ، باب مسند أبي هويرة ، رقم : ٣٩٥ ، ٢٩٥٥ ، ٢٩٥١ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢

ع ولاين شية ايضاً عن عمر بن الخطاب قال لومًد مسجد النبي ﴿ لَكِنانَ مِنْنَهُ وَكُمُفُ الْحَقَاءُ جَ ٢٠ص: ٣٣، وقي: ٢٠٥ ا ، بيروت، ٢٠٥ هـ. حضرت ابو ہرمية رضى الله عند سے روايت ہے كه نبى كريم الله في فرمايا" لا تشدد المرحال إلاإلى ثلالة مساجد المسجدالحرام، ومسجد الرسول 🕮 ، ومسجدالاقصىٰ "

حدیث کا مقصدتو واضح ہے کہ دنیا میں یہی تین مسجدیں ہیں جن میں نماز پڑھنے کا ثواب یقینی طور پر دوسری مساجد کے مقابلہ میں زیادہ ہے ، لنبذا زیادہ تواب کے حصول کیلئے ان تین مسجدوں کے سواکسی اور مسجد کی طرف سفر کر کے جاتا ہا لکل ہے فائدہ ہے کیونکہ وہی تواب یہاں بھی مل رہاہے اور دوسری حبکہ بھی ملے گا۔

کوئی شخص بیرسویے کہ میں اسلام تھا دکی فیصل مسجد میں جا کر نماز پڑھوں اور بیہاں سے اس کیلئے سفر کرے تو کیا حاصل؟ جوثواب بیہاں مل رہاہے وہی تواب وہاں بھی ملے گا۔ کوئی شخص بیسو ہے کہ میں جامع مسجد قرطبہ میں جا کرنماز پڑھوں اور اس کے لئے وہ اندلس کا سفر کرے تو کوئی حاصل نہیں آلیکن ہے تین مسجدیں معجد حرام ہمسجد نبوی اورمسجد اقصلی ایسی ہیں کہان کی طرف سفر کر کے جائے تو بیہ معقول بات ہے اس لئتے كەبۋا ب زيادە ملے گا۔

## علامهابن تيميهاورروضهٔ اقدس هيكى زيارت

على مدابن تيمية نے اس پر ايك مستد كھڑا كرديا ہے كه حصول قربت كے لئے سوائے ان تين مساجد كے تحمی بھی جگہ سفر کرنا جائز نہیں ہے ،لہذا وہ یہاں تک آگے جیے گئے کہ کہا حضور اقدس 🥌 کے روضتہ اقدس کی زیارت کیلئے بھی سفرجا تزنہیں ہے، کیونکہ حضورا قدس اللہ نے فرایا ہے "لاتشدالسوحال إلا إلى اللاقة مساجد مسجدالحرام ومسجدالرسول ومسجدالأقصى

ہاں آ ومی مبحد نبوی میں نماز یا سے کے لئے سفر کرے ،حضور اقدس علی کے روضہ کی زیارت کے لئے سفرند کرے۔ جب نماز کی نبیت سے مسجد نبوی پہنچے گیا ، تو اب چونکدروضۂ اقدس بھی قریب ہے ، لہذا وہاں بھی ضمناً چلا جائے اورضمنا وحبعاً روضد کی زیارت بھی کر لے ،لیکن سفر کا مقصدر وضد کی زیارت ندہو بلکہ سفر کا مقصد مسجد نبوی کی زیارت ہونا جا ہے ۔ جب حضورا قدس ﷺ کے روضہ اقدس کے بارے میں یہ بات ہے تو بعد کے کسی صحافیؓ یا تا بعی اورا ولیاء کے مزارات کی زیارت کرنا نو شرک ہی ہوجائے گا۔ ہے

علامها بن تيمييه، علامه بكي كي نظر ميں

علا مر كى رحمة الله في ال كى ترويد مين مستقل كتاب كهي جس كانام "مشفاء الإسقام في زيارة سيد

ه کتب ورمائل وفتاوی ابن تیمیه ، ج : ۲۷، ص : ۲۰.

خيرالانام" ے۔

علا مدابن تیمیدر حمدالقد بے شک بڑے آدمی ہیں اوران کاعلم بھی بڑا ہے لیکن انہیں جب کوئی بات سمجھ آئی ہوتاس پرائیے جم جاتے ہیں کہ ذراادھراُ دھرنہیں ہوتے اور بعض اوقات غلو کی حد تک پہنے جاتے ہیں کہ ذراادھراُ دھرنہیں ہوتے اور بعض اوقات غلو کی حد تک پہنے جاتے ہیں کہ نے ادب کے ساتھ بڑا اچھ تیمرہ کی ہے کہ " کسان علمہ ان کی عقل سے زیادہ تھا، غرض اس حدیث کی بنیا دیروہ یہال تک چید گئے کہ روضۂ اقدس کی زیارت کے سفر کوبھی نا جائز قرار دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ مسلما نول کوحضور وہ گئے سے محبت اور عشق ہوتا ہے، اس واسطے لوگول کو غصہ آگیا اور لا ان شروع ہوگئی، کفر کے فتوے جس کہ مسلما نول کوحضور وہ گئے سے میب اور عشق ہوتا ہے، اس حد تک جانا ٹھیک نہیں ہے کہ شروع ہوگئی، کفر کے فتوے جاری ہول لیکن این تیمیہ ٹے جو بات کہی ہے، وہ یقینا سوفیصد غلط ہے، چیا ہے وہ کتنے ہی ہوئے ہوگئی مول لیکن ان کی ہے بات کی ہے کہ " لاک سے دو ایقینا سوفیصد غلط ہے، چیا ہے وہ کتنے ہی ہوئے ہوگئی مول لیکن ان کی ہے بات گئی ہے کہ " لاک شرع وہ ہوتا ہے جس کا مشتنی منہ فظوں میں نہ کورنیں ہو، اس لئے محذف نکا لنا ہوگا ہے۔

لا ولنتكلم على الشبهة الغالبة والغالفة اللتين بني ابن تيمية رحمة الله كلامة عليهما ءاما الشبهة الثانية وهي كون هذا مشروطً (؟) وانه من البدع التي لم يستحبها اخد من العلماء لامن الصحابة ولا من التابعين ومن بعدهم ، فقد قدمنا سفر بلال من الشام الى المدينة لقصد الزيارة وان عمر بن عبد العزيز كان يجهز البريد من الشام الى المدينة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الى ابن عمر كان يأتي قبر اللبي صلى الله عليه وسلم عليه وهلى ابي بكر وعمر رضى الله عنه وكل ذلك يكلب دهوى ان الزيارة والسفر اليها بدعة ، ولو طولب ابن تيميه رحمه الله بالبات هذا النفي العام واقامة الدليل على صحته لم يجد اليه سبيلالحكيف يحل الذي علم ان يقدم على هذا الامر العظيم بمثل هذه المفتون التي مستندة فيها انه لم يبلغه ويتكر به ما اطبق عليه جميع المسلمين شرقة وهربا في سائر الاعتبار مما محسوس خلفا عن ملف و يجعله من البدع .

قبان قبال: الذي كان يفعل السلف من النوع الاول وهو السلام والمدعاء له دون النوع الغالى والغالث، قلنا الما الغالب فيلا استرواح المه لانا نبعد كل مسلم منه واما الاول والثاني فدعوى كون السلف كلهم كانو مطبقين على النوع الاول والته في النائي واله بدعة من التخرص الذي لا يقدر على الباته فان السقاصد الباطنة لا يطلع عليها الا الله تعالى فمن اين له ان جميع السلف لم يكن احد منهم يقصد النبرك او ان جميع المخلف لا يقصدون الا ذلك ثم انه قال فيما سنحكيه من كلامه ان احدا لا يسافر اليهاالا لذلك يعنى لاعتقاده انها قصدون الا ذلك كان حرا ماولا شك ان بلالا وغيره من السلف و ان سلمنا انهم ما قصدوا الا السلام فانهم

يعتقدون ان ذلك قربة فاوشعر ابن تيمية رحمه الله ان بلالا وغيره من السلف فعل ذلك لم ينطق بما قال ولكنه قام عنده عيال ان هذه الزيارة فيها توع من الشرك ولم يستحضر ان احدا فعلها من السلف، فقال ما قال وغلط رحمه الله فيهما حصل له من الخيال وفي عدم الاستحضار ، ودعواه انه لونفر ذلك لم يجب عليه الوفاء به بلا نزاع من الائمة فسحن نطائبه بنقل هذا عن الائمة وتحقيق انه لا نزاع بينهم فيه لم بتقرير كون ذلك عاما في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل مقصوده في هذه المسئلة التي تصدينا لها ومتى لم تحصل هذه الأمور الثلاثة لايخصل مقصوده وليس اللي حصولها سبيل ، ونحن قد نقلنا ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تلزم بالندر وعلى مقتضا ه يلزم السفر البها ايضا بالنذر على المتند مما قال ، واما قوله ان الصحابة لما فتحر الشام لم يكونو ا يسافرون الى زيارة قبر التخليل وغيره من القبو ر الأنبياء التي بالشبام قلعه لأنه لم يثبت عندهم موضعها فانه ليس لنا قبر مقطوع به الا قبره صلى الله عليه وسلم، واما قوله ولا زار النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك ليلة اسرى به فلعله لاشتغاله مما هو اهم وقد تحققنا ويارته صلى الله عليه وسلم الله عليه الا يجدى نفعا.

ك وقد افتتن الحافظ ابن تهمية رحمه الله تعالى لأجل هذا الحديث في الشام مرتين فعبس مرقمع تلميذ ابن القيم رحمه الله وأخرى وحده حتى توقى فيه وكان من مذهبه أن السفر الى المدينة لا يجوز بنية زيارة قبره الله لأحديث نعم يستحب له بنية زيارة المسجد النبوى وهي من اعظم القربات ثم اذا بلغ المدينة يستحب له زيارة قبره ص ايضا لأنه يستعبر حيننذ من حوالى البلدة وزيارة قبورها مستحبة عنده وناظره في تلك المسئلة سراج الدين المهندى المحنفى وكان حسن التقرير فلما شرع في المناظرة جعل المحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقطع كلام المهندى فقال له: ماأنت بها ابن تهمية الاكالمصفور الخ وقال الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى أن زيارة قبره الله مستحبة وقريب من الواجب ولعله قال قريبا من الواجب نظرا الي هذا النزاع وهو الحق عندى فان آلاف الأوف من المسلف كانوا يشدون رحالهم لزيارة النبي ويزعمونها من اعظم القربات وتجريد نياتهم أنها كانت للمسجد دون المسلف كانوا يشاركة باطل بل كانو يتوون زيارة قبر النبي تناشي قطعا وأحسن الأجوبة عندى أن الحيث لم يرد في مسألة المقبور لما في المسند لأحمد رحمه الله تعالى لا تشد الرحال الي مسجد ليصلي فيه الا الي ثلاثة مساجد فدل على ان المقبور لما في المسند لأحمد رحمه الله تعالى لا تشد الرحال الي مسجد ليصلي فيه الا الي ثلاثة مساجد فدل على ان يهي شد الرحال يقتصر على المساجد فقط ولا تعلق له بعسألة زيارة القبور فجره الى المقابر مع كونه في المساجد ليس بمديد قال الشافعي رحمه الله تعالى: بلغني أن الحافظ ابن تهمية رحمه الله تعالى كان ينهي عن شد الرحال أو به وله فيض البارى، أسال و ذهب بدون الشد جاز قلت: مذهبه النهي عن السفر مطلقا سواء كان بشد الرحال أو به وله فيض البارى، جـ٢٠٣.

## ابن تیمیه کی غلطی کی بنیا د

علاً مدابن تيمية كانديب ال وقت صحيح بوگاجب مشتى منه محذوف بينكاليس" الا تشدو االسو حال إلىٰ شيئى إلاإلى ثلاثة مساجد" سوائے ان تين مساجد كے كى بھى چيز كى طرف شدّ رحال نہيں كياج سكتا۔

اگر بیر محذوف مان جائے تو پھر دنیا کا کوئی سفر بھی ان تنین سفرول کے علاوہ حلال نہ رہااور یہ درست نہیں اور **المیٰ شیشی محذوف نکالے بغیران کامنش**ا پورانہیں ہوتا۔

#### جمهور كالمسلك

جہبور کہتے ہیں کہ جب استناء مفرغ ہوتومشنی منہ مشنیٰ کی جنس سے ہوتا ہے کیونکہ استناء میں اصل اتصال ہوتا ہے نہ کہ انتظاع ، البندا جب آ گے مساجد کا ذکر ہے تومشنی منہ بھی مساجد ہوتا چاہئے ''ای لا تشسد السر حال الیٰ مسجد الا الیٰ ثلاثة مساجد'' کہ کسی بھی مسجد کی طرف حصول فضیات کے لئے عدد رحال درست نہیں مگران تین مساجد کی طرف۔

. اب مساجد کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف جوشد رجال کیاجاتا ہے حدیث میں اس بارے میں سکوت ہے اشیاء کی طرف میں سکوت عنہ اشیاء کو ان کی اپنی ذات میں دیکھ جائے گا کہ مسکوت عنہ اشیاء کی طرف سفر کرنا جائزے ملال ہے یا حرام؟

مسکوت عنہ میں سینماد کیھنے کے سے سفر کرنا بھی داخل ہے اور بہ حرام ہوگا، اس میں حصول علم کے لئے سفر کرنا بھی داخل ہے اور بہ حلال ہوگا، ای طرح اس میں نبی سفر کرنا بھی داخل ہے دیکھی حلال ہوگا، ای طرح اس میں نبی کریم وہنا کے روضۂ اقدی کی طرف سفر کرنا بھی داخل ہے جو ہزار فضیلت کا موجب ہے اور جس کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں۔ جن کی تر دید میں علا مدابن تیمیہ نے پوراز ورقلم صرف کیا ہے، وہ متعدداحادیث میں احادیث بھی موجود ہیں۔ جن کی تر دید میں علام مابن تیمیہ نے پوراز ورقلم صرف کیا ہے، وہ متعدداحادیث بیں جن میں سے ایک حدیث "من ذار قبری و جبت له شفاعتی" ہے۔ جس کی سندھن ہے، باتی احادیث کی اسانیہ ضعیف ہیں۔ کے

لیکن آپ بیاصول پڑھ چکے ہیں کہا گراس نیدضعیف ہوں لیکن مؤید بیعا مل الامۃ ہوں تو مقبول ہوتی ہیں اور ساری امّت ،صحابۂ کرامؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ سب کاس پرتع مل رہاہے کہ وہ سر کار دوع لم صلی القدعلیہ

م وعن ابني بنصرية أيضاً رواه احمدوالبزار (في مسنديهما) والطبراني في الكبير والاوسط الخ الحديث ورجال استناده لقات وصناحب التبلويح: وهو لو عنمري سنبد جيند لولا قول البنخاري ،النخ،عنمنده القاري، ج: ٥،ص ٩٣٠ مولسان الميزان، ج٠٢،ص: ١٣٥ ، رقم، ٩٤٠، بيروت ٢٠١١هـ.

وسلم کے روضہ کی زیارت کے لئے سفر کرتے تھے۔حضرت بلال نے خواب میں حضور اللہ کود یکھا تھا، تو شام سے سفر کی تو یہ تعامل کہلاتا ہے و

اس سے صاف ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا موجب فضیلت ہے اورافضل القرباث میں سے ہے۔ ال

لہذا اہل سنت علیء دیو بند کا نہ بہ بھی ہے کہ جب آ دمی مسجد نبوی ج نے ، مدینہ متورہ جائے تو روضہ رسول کے کی زیارت کی نیت کرے، نہ کہ سجد نبوی میں نماز پڑھنے کی ، اصل زیارت روضہ کو بنائے ۔ اس لئے کہ ویسے بھی یہ غیر معقول بات ہے کہ آ دمی مکہ مکر مہ میں ہے جہال مسجد حرام میں ایک نماز کا تو اب ایک لاکھ نماز وں کے برابر ماتا ہے اب وہ ایک لاکھ کی جگہ ایک ہزار نماز وں کے تو اب کے لئے سفر کرے اور نوے ہزار کا نقصان کرے اور تو اب کم کرے تو احمق ہوا کہ مسجد حرام کا تو اب چھوڑ کر مسجد نبوی کی طرف جارہا ہے جس میں نوے ہزار کی گئی ہے۔

جب حدیث میں ایک مسجد ہے دوسری مسجد کی طرف سفر کومنع کیا گیا ہے جب ثواب برابر ہوتوالی صورت میں جب وہ ایسی جگہ ہو جہاں ثواب زیا دہ ہوا درائی جگہ جانے کی نیت کرے جہاں ثواب کم ہو، یہ

والمحتفية قالوا ان زيارة قبر النبي المستحد ابن مكرم الكرماني في مناسكه وعبدالله بن محمود بن بلد جي في شرح مسرح بدلك منهم ابو منتصور منحمد ابن مكرم الكرماني في مناسكه وعبدالله بن محمود بن بلد جي في شرح الممنتار . وفي فتاوى ابي الليث السمر قندي في باب اداء الحج ، روى الحسن ابن زياد عن ابي حنيفة انه قال : الاحسن للحنج ان يبدأ بسمكة فاذا قضى نسكه مر بالمدينة وان بدأ بهاجاز فيأتي قريبامن قبر رسول الله فل فيقوم بين القبر والمقبلة فيستقبل القبلة ويصلي على النبي الله وعلى ابي بكر وعمر رضى الله عنهما ويترحم عليهما . وقال ابو العباس المسروجي في الغاية اذا نصرف الحاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا الى طيبة مدينة رسول الله فل وزيارة قبره فانها من الجح المساعى . وكذلك نص على الحابلة ايضا كذاذ كرفي شفاء السقام في زيارة خير الانام، ص : ١٥٠ من الجح المساعى . وكذلك نص على الحابلة ايضا كذاذ كرفي شفاء السقام في زيارة خير الانام، ص : ١٥٠ من الجح المساعى . وكذلك نص على الحابلة ايضا كذاذ كرفي شفاء السقام في زيارة خير الانام، ص : ١٥٠ من الجمه المساعى . وكذلك نص على الحابلة ايضا كذاذ كرفي شفاء السقام في زيارة خير الانام، ص : ١٥٠ من الحديد المساعى . وكذلك نص على الحابلة ايضا كذاذ كرفي شفاء السقام في زيارة خير الانام، ص : ١٥٠ من الحديد المساعى . وكذلك نص على الحابلة ايضا كذاذ كرفي شفاء السقام في زيارة خير الانام، ص : ١٥٠ من الحديد المساعى . وكذلك نص على الحيارة في المعتمر و كذلك الم كذاذ كرفي شفاء السقام في زيارة خير الانام، ص : ١٥٠ من الحديد المساعى . وكذلك بي الميام المي

بطریق اولی ممنوع ہونا جا ہے ،الہٰدا مکہ مکرّ مہ میں رہنے والے کے لئے مدینہ منورہ کاسفراس کے سوانہیں ہے کہ حضورا قدس ﷺ کی قبرمبارک کی زیادت کرے۔

-----

اب کہتے رہیں کہ ساری امّت مشرک تھی۔ صحابہ ؓ، ائمہ اربعہؓ ، فقہا ؓ، تابعینؓ اور تبع تابعینؓ ، سب نے العیاذ باللّٰد شرک کا ارتکاب کیا کہ وہ قبر کی زیارت کے سئے سفر کرتے تھے، اس لئے بیقول بالکل مردود ہے۔ العیاذ باللّٰد شرک کا ارتکاب کیا کہ جہ رہ رہے علماء دیو بند سے تعلق رکھنے والے اس قتم کی تنظی باتوں سے مغلوب ہو گئے

اوراسي فتم كامسلك اختيار كرنے لكے اوراپيز مسلك كوچھوڑ ديا اور كہنے لگے يہی علماء ديو بند كامسلك ہے،

حال نکہ علماء و یو بند کا اس شم کے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ المہند علی المفند میں مولا ناخلیل احمہ سہار نیوری قدس التدسر و نے صاف صاف کلیر ویا کہ نبی کریم دیا کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا فضل القربات ہے، اس واسطے یہی عقیدہ درست اور دلائل سے مؤیّد ہے اور اس کے خلاف سے اللہ کی پناہ ما تکی حائے۔

ا گرکوئی شخص کسی مسجد کی طرف جائے اور ثواب زیادہ ہونے کی نبیت نہ ہو، مثلاً ایک شخص مسجد قرطبہ جاتا ہے بیدد کیھنے کے لئے کہ تاریخی مسجد مسلمانوں نے بنائی تھی ،اس کودیکھنے کا دل چاہ رہاہے، تو جیسے اور چیزیں دیکھنے کے لئے جاتا ہے اس کوبھی دیکھے لے ، میں بھی گیا ہوں بے درست ہے۔

ای طرح کوئی بڑی معجدہے وہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، دوست احباب ملیں گے یا وہاں قاری صاحب تلاوت بہت اچھی کرتے ہیں اس لئے چلا جائے ، ہزاروں جواز ہو سکتے ہیں، اس طرح جانے میں کوئی مضا نقہ جبیں۔

سوال: نی کریم کا کی قبری زیارت کے سلسے بی جننی احادیث ہیں، پینی ناصرالدین البنی نے ان سب برضعیف کا علم لگایا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟

جواب: کیٹنے ناصرالدین اسبانی صاحب (اللہ ہم سب کو ہدایت عطافر مائے )تھیجے وتضعیف کے بارے میں جمت نہیں ہیں، چنانچے انہوں نے بخاری اورمسلم کی بعض احادیث کوضعیف کہددیا۔

اور عجیب بات سے کہ ایک ہی حدیث کے بارے میں بڑی شدومہ سے کہہ دیا کہ سے ضعیف ہے، نا قابل اعتبار ہے، مجروح ہے، ساقط الاعتبار ہے اور پانچ سال کے بعد وہی حدیث آئی، اس پر گفتگو کرنے کے کہا گیا تو کہا کہ سے بڑی آئی، اس پر گفتگو کرنے کیلئے کہا گیا تو کہا کہ سے بڑی آئی اور مجمح حدیث ہے مین جس حدیث پر بڑی شدومہ سے کیا کہا تھا، تو ایسے تناقضات ایک دونہیں، بیسیوں ہیں اور کہا جارہا ہے کہ سے حدیث کی تھیج وتفعیف کے بارے میں مجدد هذہ الماقیں۔

بہر حال عالم میں عالم کے لئے قبل لفظ استعال نہیں کرنا چاہیئے لیکن ان کے انداز گفتگو میں سلف صالحین

کی جو ہے اوبی ہے اوران کے طریقہ تحقیق میں جو یک رخابین ہے جس کے نتیجے میں صحیح حدیثوں کو بھی ضعیف قرار دے دیتے ہیں اور جہال اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے وہاں ضعیف کو بھی صحیح قرار دے دیتے ہیں ،اس لئے ان کا کوئی اعتبار نہیں ،حدیث کی تصحیف کوئی آسان کا منہیں ہے۔

ے نہ ہر کہ سر ہتر اشد قلندری داند

علاء کرائم نے فر مایا کہ چوتھی صدی ہجمری کے بعد کسی آ دمی کا سیمقا منہیں ہے کہ وہ سلف کی تشجیح وتضعیف سے قطع نظر کر کے خودتھنچے وتضعیف کا تھم لگائے کہ میرے نز دیک میرچے ہے اور بیضعیف ہے۔

یہاں تک کہ حافظ ابن جُرِّجیرا فخص بھی پہنیں کہت کہ بیصریت سیح ہے یاضعیف ہے بلکہ کہتا ہے کہ "رجسانسہ رجسان المصحیح، رجسانسہ شقات "بیالفاظ استعمال کرتے ہیں اپی طرف سے سیح کا تھم نہیں لگاتے ، کہتے ہیں کہ میرابیہ مقام نہیں ہے کہ سیح کا تھم لگاؤں۔

آج جولوگ کہتے ہیں کہ ھلداعندی ضعیف،اس کا جواب وہی ہے جو پہلے ایک شعر بتایا تھا کہ

يقولون هذا عندنا غير جالز ومن انتم حسى يكون لكم عسد

باقی حدیث "من زار قبوی وجبت که شفاعتی " کے بارے یم صحیح بات بیہ کہ کر تین نے اس کوسن قرار دیا ہے، باقی حدیثوں کی اساد بے شک ضعف ہیں لیکن ایک تو تعدّ دطرق و شواہد کی بنا پر ، دوسر سے تعالی استدلال ہیں۔ لا

#### (٢) باب مسجد قباء

## قباء کی مہجد کا بیان

ا 1 1 1 - حدثنا يعقوب بن ابراهيم: حدثنا ابن عليه: اخبرنا ايوب ، عن نافع: ان ابن عسر رضي الله عنهما كان لا يصلى من الضحى الا في يومين يوم يقدم مكة فانه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلى ركعتين خلف المقام ، ويوم ياتي مسجد قباء فانه كان ياتيه كل سبت فاذا دخل المسجد كره ان يخرج منه حتى يصلى فيه . قال : وكان يحدث ان رسول الله كان يزوره راكباً وماشياً. [انظر : ٩٣ ١ ١ ٩٣ ١ ١ ٩٣ ١ ٢ ٢٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢

ال شعب الإيمان ، رقم: 9 6 1 1.

ترجمہ: نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللّہ عنہما صرف دو دن حیاشت کی نماز پڑھتے تھے ، اول جس دن مکہ آتے تھے اس لئے وہاں چاشت کے دفت وَنَتِی تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے پھر مقام ابراہیم کے پیچے دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

دوسرے جس دن قباء میں آتے تھے وہ اس مبجد میں ہرسنچر کے دن آتے تھے، جب مبجد میں واخل ہوتے تو اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اس مبجد سے بغیر نماز پڑھے ہوئے نکل جا کیں ، ابن عمر ﷺ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ سوار ہوکر اور بیادہ اس کی زیارت کرتے تھے۔

۱۹۲ - قال: وكان يقول له: انما اصنع كما رايت اصحابي يصنعون ، ولا امنع احداً ان صلى في اى ساعة شاء من ليل او نهار غير ان لا تتحركوا طلوع الشمس ولا غروبها . ٢٤

ترجمہ: ابن عمر ﷺ نے فرمایا کہ میں اس طرح کرتا ہوں جس طرح اپنے ساتھیوں کو کرتے ہوئے دیکھتا تھا اور نہ میں کسی کومنع کرتا ہوں کہ رات اور دن کے جس حصہ میں جا ہے نماز پڑتھے گریہ کہ آفاب کے طلوع اور غروب کے وقت نماز کا قصد نہ کرے۔

#### (٣) باب من أتى مسجد قباء كل سبت

## الشخص كابيان جومسجد قباء ميں ہرسنيچر كوآئے

عن الله عن الله عن الله عن الله عنهما قال : حدثنا عبداً لعزيز بن مسلم ، عن عبدالله بن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان النبي الله عنهما قال عبدالله بن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال :

"ل و قى صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، و ١٣٢٩ ، و ١٣٢٨ ، و سنن النسائي ، كتاب المواقيت ، باب المحج ، باب فعنسل مستجد قياء و فعنل الصلاة فيه و زيارته ، وقم : ٢٣٨٨ ، و سنن النسائي ، كتاب المواقيت ، باب النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وقم : ٢٥٠ ، وكتاب المساجد ، باب فعنسل مسجد قياء و المصلاة فيه ، وقم : ١٩٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب في تحريم المدينة ، وقم : ٣٣٥ / ١ ، ومسند احمد ، مسند المدينة ، وقم : ٣٣٥ / ١ ، ١٣٣٥ / ١ ، ومسند احمد ، مسند الممكنويين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقم : ٣٢٥ / ١ ، ١٣٥ / ١ ، ١٣٩٥ / ١ ، ١٣٩٥ / ١ ، ١٣٩٥ / ١ ، ١٤٩٥ / ١ ، ١٤٩٥ / ١ ، ١٤٩٥ / ١ ، ١٤٩٥ / ١ ، ١٤٩٥ / ١ ، ١٤٩٥ / ١ ، ١٤٩٥ / ١ ، ١٤٩٥ / ١ ، ١٤٩٥ / ١ ، ١٤٩٥ / ١ ، ١٤٩٥ / ١ ، ١٤٩٥ / ١ ، ١٤٩٥ / ١ ، ١٤٩٥ / ١ ، ١٤٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١ ، ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١

سبت ماشیا و راکباً . و کان عبدالله رضی الله عنه یفعله .[راجع: ۱۹۱] ترجمہ: ابن عمر کام دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ہے نبی کریم کی ہرسنچرکو مجد قباء میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہوکر تشریف لائے تھے۔

و کان عبدالله رضی الله عنه یفعله ـ اورعبدالله بن عربه ای طرح کرتے تھے۔ (۱۲) باب اتیان مسجد قباء ماشیا و راکباً

١٩٣ ا - حدث مسدد قال : حدثنا يحيى عن عبيدالله قال : حدثنى نافع عن ابن عسر رضى الله عنهما قال : كان النبى الله يساسى قباء راكباً وماشياً . زاد ابن نمير : حدثنا عبيدا لله ، عن نافع : فيصلى فيه ركعتين . [راجع: ١٩١]

عن نافع: فيصلى فيه ركعتين - نافع عدروايت بكرابن عراس من دوركعت يزعة تحد

## (۵) باب فضل مابین القبروالمنبر قبراورمنبرنی کے درمیان کی جگہ کی فضیلت کابیان

عباد بن تسميسم ، عن عبدالله بن يوسف : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبدالله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله الله قال : ((مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة )) . "إ

١ ٩ ٢ ـ حدثنا مسدد عن يحيي،عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبدالرحمان ،
 عن حقص بن عاصم ، عن أبي هريرة الله أن النبي قال : ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة . ومنبري على حوضى)). [انظر: ١٨٨ ١ ، ١٨٨ ، ٢٥٨٨ ] مل

ال وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب مابين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ، رقم : ٣٣٦٣، ومنن النسالي ، كتاب السماحد ، باب فعنل المسجد النبي والصلاة فيه ، رقم : ٢٨٨ ، ومستد أحمد ، اول مستد المدنيين أجمعين ، بناب حديث عبدالله بن زيد بن عاصم المازتي ، رقم : ٥٨٣٨ ا ، ٥٨٥٨ ا ، ٢٨٨ ا ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للماذة ، باب ماجاء في مسجد النبي ، رقم : ٢١٣٨.

<sup>&</sup>quot;إلى وفي صبحيح مسلم، كتاب البحج ، باب مابين القير والمنبر روضة من رياض الجنة ، رقم : ٣٣٦٥ ، ومنن التوملى، كتاب المستاقب عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل المدينة ، رقم . ٣٨٥٠ ، ومسند أحمد ، بافي مسند المسكون ، باب مستد ابسي هويوة ، رقم : ٩٩٢٧ ، ٩٣٨٩ ، ٨٨٨٥ ، ٨٨٨٥ ، ٩٢٧٢ ، ٩٢٢٢ ، ١٩٤٨ ، ٢٨٨٩ ، ١٠ ١٠ وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب ماجاء في مسجد النبي ، رقم : ٩١٨.

بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ بیری زہے، مرادیہ ہے کہ بیہاں بیٹھ کریا کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے کواللہ تعالی جنت کی کیاری میں داخل فرما کیں گے لیفض نے کہا پینظہ حقیقتاً جنت ہے آیا ہے حبیبا کہ جمراسود جنت ہے آیا ہے۔ بعض نے کہا بعینہ بینظہ اٹھا کر جنت میں لے جایا جائے گا،سب ہی احتا لات ہیں واللہ اعلم۔ ہیلے

سوال:حضور الملك حتركات كي زيارت كيلئ سفركرنا جائز بي ينهين؟

جواب: حدیث پاک میں صرف مساجد کی طرف سفر کرنے کا ذکر ہے، پاتی امور سے بیحد بیشہ ماکت ہے۔
سفر میں اصل بیہ ہے کہ وہ حلال ومباح ہے جب تک کسی خاص سفر کی حرمت کی کوئی ولیل نہ ہو۔
اگر کسی جگہ حضور کھائے تیر کات کا اختمال ہے تو اس کی زیارت کیلئے جانے کی ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے
لیکن تیر کات کے نام پر مختلف جگہ بعض چیزیں ہیں جو مشتر نہیں ہیں، جیسے شاہی مسجد میں رکھے ہوئے ہیں، اب وہ
واقعی تیر کات ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں وثوت سے پھونہیں کہا جاسکتا۔

سب سے زید وہ متنداور قابل اعتادوہ ہیں جوانتنبول میں ہیں۔انتنبول کے جائب خانہ میں پوراایک کمرہ بی کریم کا اختادوہ ہیں جو خزوہ بدر میں استعال ہوا۔حضور کا کا جنہ مبارکہ ہیں آپ کا جنڈاہے، جوغزوہ بدر میں استعال ہوا۔حضور کا کا جنہ مبارک ہیں آپ کا جنڈاہے، آپ کا کہ اور میں استعال ہوا۔حضور کا کا جائے ہیں کہ ہے، آپ کا کہ دیدسوفیصد متنداور طعی طور پر ہیں لیکن جتنے اور مقامات پر ہیں ان کے مقابلے میں بیسب سے زیادہ متند ہیں ،اس کا اہتمام بھی بہت کیا گیا تھا کہ جب سلطان سلیم مصرسے وہ تبرکات لے کرآیا تو وہ تبرکات طورج میں لے کرچلا اور وہیں سے اپنے گورنرکو ہدایت کی تھی کہ ان کیلئے فور اایک نیا کمرہ تغییر کرو، جب وہ تبرکات لے کر پہنچا تو ان کے لئے کمرہ تغییر ہو چکا تھا،ان کواس کمرہ میں رکھا اور اس میں اس نے قاری بیٹھا دیئے تا کہ چوہیں گھنٹے میں ایک لیحہ کے لئے کمرہ تغییر ہو چکا تھا،ان کواس کمرہ میں رکھا اور اس میں اس نے قاری بیٹھا دیئے تا کہ چوہیں گھنٹے میں ایک لیحہ بھی وہاں تلاوت بند نہ ہو، قاربوں کی مسلسل فی ہوئیں مقرر کیس کہ وہ ہروقت تداوت کرتے رہیں۔

چار سوسال تک ایک لیحے کیلئے بھی تلاوت بندنہیں ہوئی ،اس کے بعد کم ل اتا ترک نے آکر بندگی ، اب الحمد لللہ پھرشروع ہوگئی ہے۔اس نے بیاتا کید کی تھی کہ اس کمرہ میں سوائے میرے کوئی بھی جھاڑونہیں دے گا،سلطان خودا پنے ہاتھے سے اس کمرہ میں جھاڑوو یا کرتا تھا۔

ول وحمل كثير العلماء الحديث على ظاهره ، فقالوا : ينقل ذلك الموضع بعينه الى الجنة ، كما قال تعالى ، فو وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشأ فه [الزمر : 22] . ذكر ان الجنة تكون في الارض يوم القيامة ، ويحتمل ان يريد به ان العمل الصالح في ذلك الموضع يؤدى صاحبه الى الجنة . كما قال قا : (( ارتعوا في رياض الجنة )) يعنى: حلق الذكر والعلم، لما كانت مؤدية الى الجنة فيكون معناه التحريض على زيارة قبره الله و الصلاة في مسجده . عمدة القارى ، ج: ٥،ض: ٥٥٥.

بہرحال ان کی حفاظت کی گئی ہے اس لئے وہ بنسبت دوسروں کے زیادہ متند ہیں ، باتی جگہوں پراگر اخمال بھی ہوتو ایک عاشق کیلئے بیاحمال بھی کم نہیں ہے ، ایک محبت رکھنے والے کیلئے تنہا بیاحمال بھی کافی ہے کہ شاید بیہ نبی کریم کا ہو ، اس کا اگر کوئی احتر ام کرے تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں خواہ کوئی کتنے ہی کفروشرک کے فترے جاری کرے۔

سوال: جس نظر ارض پر نبی کریم الله موجود ہیں کیا و وعرش و کعبہ سے افضل ہے؟

جواب: اکثر علاء الل سنت کے نز دیک واقعۂ حضورا قدس کے مرحود نہیں وہ کھہ اور عرش وکری سے افضل ہے کیونکہ کعبدا ورعرش وکری اللہ تعالیٰ کا مکان نہیں ، نسبت محض تشریفی ہے ، المہند علی المفند میں حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نیوریؓ نے صاف صاف کھے دیا ہے کہ ہمار ہے نز دیک اور ہمارے مش کے کے نز دیک زیار ہ قبر سید المرسلین (روحی فداہ) اعلی درجہ کی قربت اور نہایت ثواب ادر سبب حصول درجات ہے۔ لالے

البتة اس بحث میں پڑنے کی حاجت نہیں ہے، قبریا حشر میں کوئی آپ نے رینہیں پوچھے گا کہ کیاافضل ہے؟ جب القد تعالیٰ کے سامنے بیثی ہوگی تواس وفت بھی کوئی بینہیں پوچھے گا کہ روضہ افضل تھا یاع ش افضل تھا، پہلے اس کی تحقیق کرو پھر جنت میں واخلہ ہوگا۔

اوّل توان بحثوں میں زیادہ پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اوراگر اس سلسلے میں بچھ غلط فہمیاں ہیں تو اگر وقت ملازندگی رہی اور کہیں موقع آیا توان شاءاللہ مختصر عرض کر دوں گا، ورنداس کی اتنی اہمیت نہیں ۔اگرس ری عربھی اس مسئلہ کاعلم نہ ہوتو ایمان یاعمل میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی ۔

#### (٢)باب مسجد بيت المقدس

## بيت المقدس كي مسجد كابيان

۱۹۷ اسحدثنا ابو ليد ، حدثنا شعبة ، عن عبدالملك : سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت ابنا سعيند الخدري رضي الله عنه يحدث باربع عن النبي ، فاعجبني

الله وسكة أفسط منها على الراجع الا ماضم اعضاء ه الله فائه افسط حتى من المكعبة والعرض والكرمي الغ من المدرالم المعتار ، ج: ١ ، ص: ٣٨٨، والدرالم عتار ، ج: ٢ ، ص: ٣٨٨، والدرالم عتار ، ج: ٢ ، ص: ٣٢٠ ، وقال عياض. اجمعوا على ان موضع قبره ، صلى الله تعالى عليه وسلم ، الحضل بقاع الارض ، عمدة القارى ، ج: ٥، ص: ٥٢٩.

و آنقننى . قال : (( لاتسافر المرأة يومين الا ومعها زوجهاأو ذو محرم . ولاصوم في يومين : إلفطر والاضحى . ولاصلاة بعد صلاتين : بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب . ولاتشد الرحال الا الى ثلالة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد الاقصى ، ومسجدي )) . [راجع: ٥٨٢]

قسزعة مولى زياد۔ قزعه زیاد کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ بیل نے حضرت ابوسعید خدری کونبی کریم ﷺ سے جار باتیں بیان کرتے ہوئے سنا جومجھ کو بہت اچھی گئی اورخوشگوار معلوم ہوئیں۔

فرمایا عورت دو دن کاسفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کاشو ہریا اُسیا دشتہ دار ہوجس سے نکاح حرام ہے اور نہ عید الفطر اور نہ عید الضیٰ کے دن روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے دو نمازوں کے بعد ،ایک فجر کے بعد جب تک کہ آفاب غروب نہ ہوجائے اور نہ ان تین مسجد وں کے سواکسی مسجد کی طرف سامان سفر باندھا جائے ،مسجد حرام ،مسجد اقصی اور میری مسجد۔

تشريح

ولاصلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصرحتي تغرب.

اس حدیث میں فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک اور عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ہے۔اس مسئلہ میں اختداف ہے۔

حضرات حنفید کہتے ہیں کدان اوقات میں نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے، فرائض اور قضاء نماز پڑھ کئے ہیں ، اس لئے کدان اوقات میں نماز کی ممانعت وقت کے مکروہ ہونے کی نہیں ہے، وقت تو کامل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس دن کی فجر اور عصر جائز ہے، البذا حدیث میں نوافل کی ممانعت ہے فرض پڑھ سکتے ہیں اور اگر کوئی قضاء نماز پڑھن چاہے تو قضا بھی پڑھ سکتا ہے لیکن کسی تتم کی نوافل پڑھنا جائز نہیں ہیں ، امام مالک رحمد اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ کیا یا م شافعی اور امام احمد بن ضبل رحمہما اللہ کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔

ا مام شافعیؓ فرماتے ہیں کہاس وقت میں فرائض کے ساتھ سرتھ نوافل ذوات الاسباب بھی جائز ہیں۔ نوافل ذوات ایاسباب کے معنی بیہ ہیں کہ جن کے پڑھنے کا سبب اختیار عبد کے سوابھی موجود ہو یعنی وہ خاص خاص مواقع جن میں نبی کریم ﷺ نے نفل پڑھنے کی ترغیب دی ہے جیسے تحیۃ المسجد ،تحیۃ الوضوء۔ ۱۸

<sup>∠</sup>غ ۱۸ انظر:فیض الباری ، ج: ۲، ص: ۲۳ ۱،۳۹، ﴿قلت﴾ (شاه محمد انور شاه کشمیری) وقد بسط ابن رشد فی " بدایة المجتهد" احسن بسط فراجعه من ، ج: ۱، ص· ۵۳ ـ ۲۷، دارالفکر، بیروت.

امام ابوصنیفہ کے نز دیک اس فتم کے نوافل پڑھنا بھی جو تزنییں یہاں تک کہ طواف کی رکعتیں بھی جائز میں۔

حنفیہ کا استدلال ان احادیث سے ہے جن میں آپ ایک نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ول

شوافع كاستدلال ال مديث سے ہے جس پي كها گيا ہے كہ اذا دخيل احدكم السمسجد فليوكع ركعتين قبل ان يجلس . مع

جبتم میں سے کوئی شخص متجد میں آئے تو دور کعتیں پڑھ لے۔شوافع کہتے ہیں کہ "اذا"، م ہے، جس وقت بھی آئے، نہذا عصر کے بعد کا وقت ہو یا مغرب کے بعد کا "اذا" سب کے عموم پر دیالت کرتا ہے۔ دوسرااستدیال حضرت جبیر بن معظم کی حدیث ہے ہے، جوابوداوداور تر ذی میں آئی ہے جس میں فر ایا کہ " یہا بنی عبد مناف الا تمنعوا احداً طاف بھذا البیت و صلی آیة ساعة شاد من لیل او نھاد" ال

جواس بیت الله کاطواف کرے یا یہاں آ کرنماز پڑھے اس کومنع نہ کرو، چاہے دن ہو یارات ،معلوم ہوا کہ طواف کی رکھتیں ہروقت پڑھی جاسکتی ہیں۔ سر ر

حنفيه كى طرف سے استدلال كا جواب

جہاں تک " اذا دخل احد کم المسجد الغ" کاتعلق ہے آگر وہاں" اذا" کوعام، ن ایا جائے العنی جس وقت بھی کوئی مسجد میں آئے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ عین طلوع اور غروب کے وقت بھی تحیۃ المسجد کی دو رکھتیں جائز ہوں ، حالا نکہ اس کے جواز کے آئے بھی قائل نہیں ہیں۔

معدم ہوا کہ "افا دخل احد کم الغ" کے معنی یہ بیں کہ جب ایسے وقت میں آئے جب نماز پڑھنا جائز ہواور حدیث باب سے معلوم ہور ہاہے کہ بعد الفجر و بعد العصر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، البذا ''افا''عموم کے معنی میں بھی داخل نہیں ہے۔

وإ والمحاصل ان المحتفية قالوا بكراهة تلك الاوقات كلها لاجل قيام الدليل واعترض عليه الشيخ ابن الهمام ان النهى في
 هذين الوقتين ايضاً مطلقاً كما الثلاثة المذكورة وتخصيص النص بالراي لا يجوز ابتداً، فيض الباري، ج. ٢، ص:١٣٤ .

ع ان رسول الله مُنْ الله على: اذا دخل احدكم المسجد فليرجع ركعتين قبل ان يجلس ، موطأ مالك ، باب انتظار المصلاة والمشي اليها ، ج: ١،ص: ٢٢ ، ، رقم: ٣٨٢.

اع سنان العرمىذي ، بناب مناجناء في النصيلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف ، ج: ٣٠ ص: ٢٢٠، رقم : ٨٩٨، بيروت، وسنن أبي داؤد ، ياب الطواف بعد العصر ، ج: ٣٠ ص: ١٨٠، رقم : ١٨٩٨، دارالفكر . دوسرے انداز سے اس کا جواب یوں ہوسکتا ہے کہ "اذا دخیل أحد كے النے" میں مقصود اصلی تحیة المسجد پڑھنے كا تھم دیتا ہے جو "میت الكلام المسجد پڑھنے كا تھم دیتا ہے جو عبارة النص ہے اور امام شافعی نے "اذا" سے استدلال كيا ہے جو "میت الكلام المسجد پڑھنے كا تم بہذا ان كا استدلال با شارة النص ہے۔ اور "نهى دمول الله عنظیہ النے" میں سوق كلام اس لئے ہے كہ عمر كے بعد نماز پڑھنا مكروہ ہے ، اس لئے حقيہ كا استدلال بعبارة النص ہے اور اصول بہے كہ جہال عبارة انتص اور اشارة النص میں تعرض ہو، وہال ترجیح عبارة النص كو ہوتى ہے۔ ۲۲

#### دوسری دلیل کا جواب

جہاں تک حضرت جبیر بن معظم کی طواف والی حدیث کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل عبد من ف کعبہ کے پاسیان تھے، انہیں یہ کہا جارہا ہے کہ تم اسے تالہ لگا کر بند کر کے مت رکھو، بلکہ حرم میں ہروقت لوگوں کا داخلہ کھلا رہنا چاہیئے، اگر کوئی طواف کرنا چاہے تو تم بحثیت دربان اسے مت روکو۔ اب یہ پڑھنے والے شخص کا فریضہ ہے کہ دہ ایسے وقت کا انتخاب کرے جونا جائز نہ ہو۔ سے

چنہ نچہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فجر کے بعد طواف کیا ، پھر مدینہ منورہ جانا تھا تو طواف کی دور کعتیں وہاں نہیں پڑھیں بلکہ روانہ ہو گئے ، یہاں تک کہ ذوطواء کے مقام پر پہنچے اور وہاں دور کعتیں پڑھیں ، اگر فجر کے بعد طواف کی دور کعتیں پڑھنا جائز ہوتا تو حضرت عمرؓ مقام ابراہیم پرنماز پڑھ کرروانہ ہوتے ، معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ ۲۴

تِلَ تَتَعَيِّلُ كَ لِحَ لِمَا ظَفْرُما كُيلِ . بداية المعجنهد ، ج: ١٠ص: ١٥٢٠١٥١، داوالفكر ، بيروت.

<sup>&</sup>quot; ويويد هذا المعنى عاورد في هذا الحديث عند ابن حبان من قوله عليه ابنى عبدالمطلب ان كان لكم من الامر ششى فيلا اعرفن احدكم ان يمنع من يصلى عند البيت اى ساعة شاء من ليل او نهار ، صويح فيما قلنا انما تهاهم عن ان يمنعوا احدا لأجل توليتهم بالبيت أخرجه ابن حبان في صحيحه ، ج: ١٠ ص : ٢٠ ، ص : ٢٠ ، والتشر مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٣ ا هـ ، كذا في "سبل السلام" ج: ١٠ ص: ١٠ ا ، وأعلاء السنن ، ج: ٢٠ ص: ٢٢ .

٣/٢ وعندالطحاوى باسانيد عديدة ان عمر كان يعزر من كان يصلى بعد العصر و ذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ولم ينكر عليه احداً ايضاً وعند الطحاوى عنه انه طاف طلوع قبل الشمس ولم يصل ركعتى الطواف حتى بلغ ذو طوى اخرجه موصلاً والبخارى معلقاً وماذلك الا لخروج وقت الكراهة وقد صرح الترمذي بعارة كاد ان تؤمى الى اجماعهم على ذلك وهذا نصه ، والبذى اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر الغ ، فيض البارى، ج ، ٢ ، ص : ٢٣٢ .

# ۲۱-كتاب العمل في الصيلاة

رقم الحديث: ١١٩٨ - ١٢٢٣

| • | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
| • |   |   | • |
| • |   | • | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

## بعے زللہ ولرجس ولرجیح

# ١٢ ـ كتاب العمل في الصلاة

#### (١) باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة،

قماز شل با تحصرت مدولین کا بیان چپ که وه امرصلاة کا پولینی وه کام تما زکا پو وقال ابن عباس رضی الله عنهما : یستعین الوجل فی صلاته من جسده بما شاء . ووضع ابو اسسحاق قلنسوته فی الصلاة ودفعها . ووضع علی رضی الله عنه کفه علی رصغه الایسو (لا آن یحک جلدا او یصلح ثوبا .

ترجمہ: اب**ن عہاسؓ نے فر**مایا کہ آ دمی اپنے بدن سے نماز میں مدو لے ، جس حصہ سے چاہے۔ اورابواسح**اق نے اپنی ٹو پی نم**از میں رکھی اورا سے اٹھالیا اورعلی عظ<sup>ی</sup> اپناہا تھوا پنے با کیں پہنچے پرر کھتے تھے تھر میہ کہ جسم کو تھمجلا کیں یا ا**پنے کپڑ** ہے کو درست کریں۔

المحدثا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه بات عند مسمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله في وأهله في طولها. فنام رسول الله في حتى انعصف الليل أوقبله بيقليل أو بعده بقليل ، ثم استيقظ رسول الله في فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده. ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران. ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً منها فأحسن وضوءه ، ثم قام يصلى.

قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ماصنع. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ، فوضع رسول الله الله عنده السمنى على رأسي ، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده ، فصلى ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم

ركعتين ثم أوتر. ثم اضطجع حتى جاء ه المؤذن : فقام فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح » . [راجع : ١١٤]

تر جمہ: کریب ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام نے عبدا مند بن عباس کے متعلق روایت کرتے میں کہ انہوں نے اپنی خالدام المؤمنین حضرت میمونہ کے پاس رات گذاری۔

ابن عبس کا بیان ہے کہ ہیں بستر کے عرض ہیں لیٹ اور رسول اللہ دھا اور ن کی بیوی اس کے طول میں لیٹے اور آدھی رات گذرنے تک یو س سے پکھے پہلے یو پکھ بعد رسول اللہ بھی سوتے رہے ، پھر رسول اللہ بھی بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعہ پئی نیندکا اثر اپنے چبرے سے دور کیو پھر سورہ آل عمران کی آخری وس آتیں پڑھیں بعد از ان ایک مشک کی طرف گئے جولگی ہوئی تھی اور اس سے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر نماز کر جنے کھڑے ہوگئے۔

عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ میں بھی کھڑا ہوا اور اس طرح وضو کیا جس طرح آپ دیے نے کیا پھر میں گیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ دی نے اپنہ وائیں ہاتھ میر ہے سر پر رکھا اور میرے وائیں ہاتھ کواپنے ہاتھ سے ملنے لگے بعد از ال آپ دور کعت نماز پڑھی ، پھر دور کعت ، پھر دور کعت ، دور کعت ، دور کعت ، دور کعت ، دور کعت تو گویا کہ بارہ رکعتیں پڑھیں پھر وتر پڑھے اور لیٹے رہے یہاں تک کہ موذ ن آئے تو آپ کھڑے ہوئے اور دور کعتیں ہگر میں پھر ہا ہر نکے اور فجر کی نماز پڑھائی۔

یباں امام بی رمی رحمہ اللہ کا مقصد بیہ ہے کہ نماز کے اندر ہی آپ ﷺ نے ان کا کان پکڑا ،معلوم ہوا کہ تھوڑ ابہت عمل قلیل جائز ہے۔ اِ

## (٢) باب ماينهي من الكلام في الصلاة

# نماز میں کلام کی ممانعت کا بیان

9 9 1 1 - حدثنا ابن نمير قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة ، عن عبدالله رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على النبي الله وهو في الصلاة فيرد علينا، وقال: ((إن

ل مزیرتفصیل کے سیّے ملاحظ فره کیں:انعام ایاری،ج:۲جس:۱۹۳۰

#### في الصلاة شغلا)) .[انظر: ٣٨٤٥،١٢١٧] ك

### حديث كامفهوم

حضرت عبدالله بن مسعود فض فرمات بین که بهم نبی کریم فظ کونماز پڑھتے ہوئے بھی سمام کیا کرتے تھے "
الله و قاعلینا" آپ فل جواب بھی دیا کرتے تھے۔

لیکن جب ہم عبشہ نجاش کے پاس ہجرت کرکے گئے اور وہاں سے واپس آئے تو ہم نے سلام کیا ، آپ ان فی السلام شغلا" کہ نماز میں مشغولیت ہے ، مطلب بیہ کہ نماز کی استعولیت ہے ، مطلب بیہ کہ نماز کے اندراس ہات کی اجازت نہیں رہی کہ آ دمی نم زکے علاوہ کوئی اور کلام کرے بشمول سلام کے۔ س

• • ٢ ا - حدث ابراهيم بن موسى: اخبرنا عيسى ، عن اسماعيل ، عن الحارث ابن شبيبل ، عن ابى عمرو الشيبائي قال : قال لى زيد بن ارقم: ان كنّا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي الله ، يمكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت ﴿ طَفِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ ﴾ [ البقرة: ٢٣٨] الآية فامرنا بالسكوت . [ انظر: ٢٥٣٣]

ترجمہ: ابن عمروشیبانی ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن ارقم نے کہا کہ ہم نبی ﷺ کے زمانے میں نماز میں گفتگو کرتے تھے اور ہم میں سے ایک شخص دوسرے سے اپنی حامیں بیان کرتا تھا، یہاں تک کہ بیآ یت اتری کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو، تو ہم لوگوں کونماز میں خاموش رہنے کا تھم دیا گیا۔

ع وفي صبحيت مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحريم الصلاة في الصلاة وتسنع ماكان من اباحثه، وقم: ١٢٠٦ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، ياب دهم ، ١٢٠٦ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب رد المسلام في الصلاة ، والمسلم عليه باب رد المسلام في الصلاة ، وقم : ١٢٠٦ ، ومسبقة ، وصنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب المصلى يسلم عليه كيف يسرد، وقم : ١٢٠٠ ، ومسبقة أحمد ، مستقد المسكورين من الصحابة ، باب مستد عبدالله بن مسعود، وقم : ١٢٠٠ ، ومسبقة أحمد ، مستقد المسكورين من الصحابة ، باب مستد عبدالله بن مسعود، وقم : ١٢٠٠ ، ومسبقة ، ١٢٠ .

ع مدة القارى ،ج: ٥، ص: ٨٥٥

ع. وفي صبحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من اباحه ، وقم: ATA، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، ياب ماجاء في لسخ الكلام في الصلاة ، وقم : 40%، وكتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، يساب و من صورة البقرة ، وقم : 41 8 م وسنن النسائي ، كتاب السهو ، باب الكلام في الصلاة ، وقم : 41 8 م ومسنن ابي داؤ د ، كتاب الصلاة ، باب النهي عن الكلام في الصلاة ، وقم : 41 8 م ومسند أحمد ، كتاب اول مسند الكرفيين ، باب حديث زيد بن ارقم ، رقم : 41 8 م .

### (m) مايجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال

## مردوں کے لئے نماز میں سجان اللہ اور الحمد للہ کہنے کا بیان

ا ۲۰ ا حدثنا عبدالله بن مسلمة: حدثنا عبدالعزيز بن ابى حازم ، عن ابيد ، عن سهيل رضى الله عنه قال: ((خرج النبى الله يصلح بين بنى عمرو بن عوف وحانت الصلاة، فجاء بلال ابا يكر رضى الله عنه فقال: حبس النبى الله فتوم الناس ؟ قال: نعم ، ان شئتم. فاقام بلال الصلاة فتقدم ابو بكر رضى الله عنه فصلى ، جاء النبى اليمشى فى الصغوف يشقها شقا حتى قام فى الصف الاول ، فاخذ الناس بالتصفيح . قال: سهل: هل المعنوف يشقها شقا حتى قام فى الصف الاول ، فاخذ الناس بالتصفيح . قال: سهل: هل المحدون ماالتصفيح ؟ هو التصفيق . وكان ابو بكر رضى الله عنه لا يلتفت صلاته ، فلما اكثروا ، التفت النبى و فى الصف ، فاشار اليه ، مكانك فرفع ابو بكريديه فحمدالله ثم رجع القهقرى وراء ه وتقدم النبى اله فصلى . [ راجع: ١٩٨٣]

#### تزجمه

تغییل کے لئے مراجعت فرمائیں: انعام البادی ، ج: ۳۱، میں ۱۳۳۱۔

# (۳) باب من سمى قوما أوسلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم الشخص كابيان جس نے سى قوم كانام ليايانماز ميں بغير خطاب كئے ہوئے سلام كيا اس حال ميں كہ وہ نہيں جانتا

امام بخاری رحمداللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے ''باب من سقی قوما أوسلم فی
الصلاۃ علی غیرہ و هو لا یعلم'' اگر کوئی شخص: م لے کرسلام کر ہے تواس کا تھم بتا دیا کہ حضور کے نے منع
فر مایا ہے یانام لے کر تو سلام نہیں کی اور نہ جس کوسلام کی جار ہاہے اس کی طرف زُخ کیا اور وہ جانتا بھی نہیں کہ
مجھے سلام کیا جار ہا ہے جیسے ''السلام علی نساو علی عباداللہ الصالحین'' میں دوستوں اور عزیز وں کی بھی
میں کریس کیکن ندان کی طرف مواجہہ ہے ، ندان کو پہت ہے کہ آپ ان کوسلام کررہے ہیں توالیے سلام میں کوئی
حرج نہیں ۔

المحدالعين بن عبدالرحمن، عن عبدالله عن عبدالله به مسعود رضي الشعنه عبدالله عن عبدالله به مسعود رضي الشعنه قال: كنانقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض. فسمعه رسول الله الله فسقسال: ((قسولسوا: العسميسات الله والسميلوات والسطيسات، السسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين، أشهدان الإله الاالله واشهدان محمداعبده ورسوله. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد الله صالح في السماء والأرض)). [راجع: ۱۹۳]

" بحیة فی الصلاة "نمازی دوسرے آدمی کوسلام کر لیتے سے " تحق" تحق" وسنمی " اور تام بھی لیتے سے "وسنمی اور تام بھی لیتے سے بعض اوقات فرشتوں کے نام لیتے سے السلام علیم یا جرئیل یا میکائیل وغیرہ الی آخرہ ، یا انبیا علی بعض "بم میں سے ایک دوسرے کوسلام کرتے ہے۔

کرتے ہے۔

چونکہ یہ کہا ہے کہ "السلام علی عادالله الصالحین" توسیحی کوسلام ہوگیا، الگ الگ الگ نام لے کرسلام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

#### (۵) باب: التصفيق للنساء

## عورتوں کے لئے تالی بجانے کابیان

٣٠٣ ا ــ حدثنا على بن عبدالله : حدثنا سفيان : حدثنا الزهرى ، عن ابى سلمة ، عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: (( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء )) .

٣٠٠ ا ـ حدث ا يحيى : حدث وكيع ، عن سفيان ، عن ابى حازم ، عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال النبى الله التسبيح للرجال والتصفيق للنساء )) [راجع: ٢٨٣]

#### مطلب

نی کریم اے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اللہ نے فرمایا کدمردوں کے لئے تنبیع ہے اور عورتوں کے لئے تابع ہے اور عورتوں کے لئے تالی بجانا ہے۔ آ

. (٢) باب من رجع القهقرى في الصلاة او تقدم بامر ينزل به،

اس مخص کا بیان جواپنی نمازوں میں النے پاؤں پھرے یا کسی پیش آنے والے امر کی بنا پرآ سے بوھ جائے

رواه سهل بن سعد عن النبي 🕮 .

اس كوسېل بن سعد نے نبی على سے روايت كيا ـ

1 \* 1 ا حداثنا بشر بن محمد ، اخبرنا عبدالله ، قال يونس: قال الزهرى : أخبرنى انس بن مالك : ان المسلمين بينما هم في الفجر يوم الاثنين وابوبكر رضى لله عنه يصلى بهم في خدجاهم النبي في وقد كشف ستسر حسجرة عائشة فنظر اليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ، فنكص ابو بكر رضى الله عنه على عقيبيه وظن ان رسول الله في يريد ان يخرج الى صلاة ، و هم المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي في حين رواه . فاشار بيده ان أتموا ، ثم دخل الحجرة وارخى الستر وتوفى ذلك اليوم )). [راجع: ١٨٠] ك

ح ، ي من اواد التقصيل فليواجع :انعام الباري ، ج: ٣، ص: ٣٢٩ ، ٣٣٠.

#### ترجمه

زہری انس بن مالک کے سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ دوشنبہ کے دن فجر کے وقت مسلمان نماز میں مشغول تھے اورا پوبکر کا نہیں نماز پڑھ رہے تھے، اچا تک نبی کا ان کے سرمنے آگئے۔ حضرت عاشہ کے ججرہ کا پردہ اٹھ یا اوران کی طرف و یکھا کہ لوگ صف بستہ ہیں اور آپ مسکرا کر ہنسے لگے، ابو بکر پھا پی ایڈ یوں کے بل جیچے مڑے اور گمان کیا کہ رسول القہ کا نماز کے لئے نکلنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ نماز توڑ دیں جب نبی کا کولوگوں نے خوش ہوکر دیکھا، آپ نے ایٹے ہتھوں سے اشارہ کیا کہ نم زپوری کرو پھر ججرہ میں داخل ہوئے اور پردہ ججموڑ دیا اور اسی دن وفات پی کی۔

٢٠٧ اوقال الليث: حدثني جعفر، عن عبدالرحمٰن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عند: قال رسول الله ملك : ((نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت: يا جريج عقال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: ياجريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: ياجريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: ياجريج، قال: اللهم أمي وصلاتي . قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تاوي إلى صوصعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها: ممن هذا الوالد؟ قالت: من جريج من صوصعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس ، من أبوك؟ قال: راعي الغنم )). [أنظر: ٣٣٣١، ٢٣٣١]

## ِ امم ماضیہ سے ایک عبرت کہ مال کی بدعا ہے بچو

حضرت ابو ہریرہ کے فیرس کے بین کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا (یہ بچیلی امتوں کا واقعہ ہے ) ایک عورت نے اپنے بیٹے کوآ واز دی جبکہ وہ اپنے صومعہ یعنی عبادت گاہ میں تھا اور اس کا نام جرتئے تھا، یہ عبادت گز ارآ دمی تھا اور اپنے صومعہ میں عبادت کرر ہاتھا۔

اس کی واید ہ آئیں اور آگر آواز دی یا جرتے اس نے دل میں کہ''ال**ٹھیم امنی و صلائیی**'' اے اللہ!ایک طرف میری ماں پکار رہی ہے اور ایک طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں ، میں کیا کروں؟ پھر اس نے دل میں یہ فیصلہ کرلیا کہ نماز نہ تو ڑوں ، نماز پڑھتار ہوں ۔

قبالت: "ياجريج" ال نے پھرا وازوی، قبال: "السلّهم أمى وصلاتى. قالت : ياجريج" تيسرى برپھرا وازوى قال: "اللّهم أمى وصلاتى" جوابٍ دول يانماز پڑھوں۔

ماں نے سوچا بیرمیر ابیٹا ہے اور میں تین دفعہ آواز دے چکی ہوں اور اس نے ایک مرتبہ بھی جواب نہیں دیا ،

اس لئے بینافرمان معدم ہوتا ہے، چنانچاس کیلئے بدوع کی کہ "اللّہم لایموت جویج حتی پنظوفی وجوہ المعياميس " اےاللہ!اس کا انقال ندہو يہاں تک کدبيافا حشة عورتوں کے چېرے ندد کيھ لے۔

میسامیسس: "مسه" کی جمع ہے" مومسه" کے معنی ہیں وہ فاحشہ عورت جوفواحثات سے پیسہ کمائے ۔اللہ کاشکر ہے کہ بیہ بدر عانہ دی کہ متلا ہو بلکہ صرف بیرکہا کہ چہرے دیکھے۔

"وكانت ثاوى الى صعومة راعية. ترعى الغنم" ايك ورت عمادت فان سك ياس بریاں چرانے آیا کرتی تھی"فولدت"اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگیا (جبکہاس کا کوئی شوہرنہ تھا )فقیل لھا مسمسن هذا الولد؟ لوگول نے کہار بی بچہ کہاں سے آیا، تیرا تو کوئی شو بڑئیں؟'' قسالست: مین جویج" اس نے تهت لگادی که به پیج برج کا ب "نسزل من صومعته" قسال جسریج : این هذه التی توعم أن ولدهالي؟ جريج نے کہاوہ عورت کہ ں ہے جوبید عویٰ کرتی ہے کہاس کا بیٹا میراہے؟

اس كوبلايا كياءاس كے باتھ يس بينا تھا، جريج نے اس بينے ہے كہا ياب بوس من أبوك ؟ بابوس یا تواس بچہ کا نام تصایان کی زبان میں چھوٹے بچہ کو ہابوس کہتے تھے۔ کہاا ہے ہابوس! تیرا ہاپ کون ہے؟ قسال: " داعی الغنم" وه بچه بول پژااورکه که میرا باپ بکریوں کا چروا باہے۔

اس طرح الندتعالٰی نے ان ہے بیتہمت رفع فرمائی۔ بیان چندواقعات میں سے ایک ہے جن میں بچہ الله تعالی کی قدرت ہے ماں کی گود میں بولا۔

# حدیث باب سے ایک فقهی مسکله کا استنباط

ماں نے جو بددعا دی اس کی وجہ بعض لوگوں نے بیر بیون کی ہے کہ ان کی شریعت میں نماز کے اندر بولنا جائز تھا اس لئے ان کوچا میئے تھا کہ مال کی بات کا جواب دیتے ،انہوں نے جواب نہیں دیا، اس لئے مال نے بدوعا دی۔

بعض نے کہا کہ ان کی شریعت میں تو جا ئز نہیں تھا لیکن ان کی نماز نفلی تھی اور نفلی نماز میں اگروالدین آواز دیں تو کیا کرنا چاہئے؟اس بارے میں اختلاف ہے۔

اگر فرض نمی زیواوروالدین آواز دیں تواس میں اتفاق ہے کہ نماز نہ تو ژے بلکہ مخضر کر کے جواب دے نیکن اگرنفل ہوبعض کہتے ہیں کہ تو ڑ دے۔بعض کہتے ہیں کہ انہیں جددی اورمختصر کرکے مکمل کرے اور جواب دے۔اوربعض کہتے ہیں کہا گروالدین کو پیتہ ہے کہ نماز پڑھر ہاہے تب تو نماز کو جاری رکھے اور مختصر کرکے جواب دے اور اگر والدین کو پہتے نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہاہے تو پھر نماز تو ڑوے اور قضا کرے ، والدین کی اجابت مقدم

#### ہے۔اس سے معلوم ہو گیا کہ والدین کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے والناس عنه خافلون. ال

## (۸) با ب مسح الحصى فى الصلاة نماز ميں تكريوں كے ہٹانے كابيان

٢٠٧ ا حدثما ابو تعيم قال : حدثنا شيبان،عن يحيى ، عن ابي سلمة : حدثني

٨. وقيد كيان البكيلام مهيا حياً يستنسأفس شهويعتنا او لا حتى نؤلت: (وَقُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِينَنَ [المبقرة: ٣٣٨]. فاها الآن فلايجوز للمصلي أذا دهت أمه وغيرها أن يقطع صلاته لقوله ﷺ:(( لاطاعة لمخلوق في معصية المخالق))،وحق الله عزوجل الذي هسرع فينه أكندمين حتى الابتويين حتى يقرغ منه ، لكن العلماء يستحبون أن يخفف صلاته ويجيب أبويه ، وقال صاحب (الشوطييج): وصيرح اصبحبابنا فقالوا: من خصائص النبي ﴿ أنه لودعنا انسبانياً وهو في المصلاة وجب عليه الاجابة ولاتبيطيل صيلاتيه ، وحكى الروياني في (البحر ) ثلاثة اوجه في اجابة احد الواليدين : احدها: لاتجب الاجابة . ثانيها: تسجيب وتبيطيل ثيالتهما :تسجيب ولاتبيطيل ، والبطاهر عدم الوجوب أن كانت الصلاة فرضاً وقد ضاق الوقت ، وقال هيد المسلك بن حبيب : كانت صلاته نافلة ، واجابة امه افضل من النافلة ، وكان الصواب اجابتها لان الاستمرار في الصلاة المقل تطوع ،وجابة امه وبرها واجب ، وكان يمكنه ان يخففها ويجيبها .قيل : لعله خشي ان تدعوه الى مفارقة صومعة والتحود الى الدنيا وتعلقاتها . وفي الوجوب في حل الاه حديث مرصل رواه ابن ابي شبيه هن حقص بن فيات عن ابن ابي ذلب صن محمد بن المنكدر عن النبي ، ﴿ قَالَ : ﴿ إِذَا دَعَكَ امَكَ فِي الصَّالِةَ فَاجِبِهِمَا ، وَإِذَا دُعَاكَ ابْرُكَ فيلاتيجيه)). وقيال المكحول: رواه الاوزاعي عنه . وقال العوام سالت مجاهداً عن الرجل تدعوه امه وابوه في العيلاة ؟ قال : يجيبهما . وعن مالك : إذا منعنه أمه عن الشهود العشاء في جماعة لم يعطيها ، وإن منعته عن الجهاد أطاعها ، والتصرق ظناهر، لان الامن غالب في الاول دون الفاتي . وفي كعاب ( البر والصلة ) : هن الحسن في أأ جل تقول له امه : اقطر، قال: يقطر وليس عليه قضاء وله اجر الصوم ، وإذا قالت امه له : لاتخرج الى الصلاة فليس لها في هذا طاعة ، لان هـذا فورض . وقبالوا: ان مرسل ابن المنكدر الفقهاء على خلافه ولم يعلم به قالل غير محكول، ويحتمل ان يكون معناه : اذا دعته امه فليجيبها ، يعني . بالتسبيح ، وبما ابيح للمصلي الاجابة به ، وقال ابن حبيب : من اتاه ابو ه ليكلمه وهو في نيافيلة فيلينخفف ويسبل ويتكسيم كذا ذكره العلامة بدرالدين العيني رحمه اللَّه في العمدة ، ج: ٥، ص: ٢٠٢-٢٠٢، والسمية ع، ج: ١٠ ص: ٨٨٪،والتفروع، ج: ١٠ص: • ٢٠،وسيسر اعتلام النيلاء، ج: ١٠ص: ١٦ ٥،ومصنف ابن ابي شبية ، ٢ ا كافي الرجل يدعوه والده وهو في الصلاة ، ج: ٢ ، ص: ١٩ ا ، وقم : ١٣ ، ١٨ ، شعب الايمان، ج: ٢ ، ص: ١٤ ٩ ١ ، ١

معيقيب :ان النبي الله على الرجل يسوى التراب حيث يسجد ، قال: (( ان كنت فاعلاً فواحدة )).

ترجمہ بمعیقیب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ اس شخص کے متعلق جو بحدہ کرنے کی جگہ پرمٹی برابرکرے ،اگرایب کرن ہی جا ہتے ہوتو بس ایک د فعہ کرلو۔

### ( 9 ) باب بسط الثوب في الصلاة للسجود

## نماز میں سجدہ کے لئے کپڑا بچھانے کا بیان

۱۲۰۸ عن أنس الله عنه الله عن أنس عبدالله عن أنس الله عن أنس الله عنه أنس الله عنه الله عنه أنس الله عنه قال المنافقة ال

ترجمہ: انس بن ، مکﷺ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم گرمی کی شدت میں نبی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تنے اور جب ہم میں سے بعض اس کی قدرت ندر کھتا کہ زمین پراپنا چہرہ رک سکے ، تو اپنا کپڑااس پر پھیلا تا اور اس پر سجدہ کرتا۔

### (١٠) باب ما يجوز من العمل في الصلاة

## نما زمیں کون ساعمل جائز ہے

ترجمہ: عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں اپنا پاؤں رسول اللہ ﷺ کے سامنے دراز کئے رہتی اور آپ نماز پڑھتے جب آپ سجدہ کرتے تو میر اپاؤں دباویتے تو میں اس کواٹھ لیتی ، جب کھڑے ہوجاتے تو میں پھر پھیلا دیتی۔

ا - حدثنا عبدالله بن مسلمة : حدثنا مالک ، عن أبي النضر ، عن أبي سلمة ، عن أبي النضر ، عن أبي سلمة ، عن عائشة رضى الله عنهاقالت : كنت امدر جلى في قبلة النبي الله وهو يصلى فاذا سجد غمزني فرفعتها فاذا قام مددتها . [راجع : ٣٨٢]

١ ١ ١ - حدث محمد بن زياد، عن أبى هـ ود: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبى هـ ويرة رضي الله عن النبي الله أنه صلى صلاة فقال: ((إن الشيطان عرض ليفشد علي

ليقطع الصلاةعلي فأ مكنني اللهمنه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنفطروا إليه فلذكرت قول سليمان عليه السلام: ﴿ رَبِ اغْفِرُ لَى وَهَبُ لِيمُلُكَّا لَا يَنْبَغِي لَاحَدٍ مِنُ بَعُدِي﴾ [صَ: ٣٥] فرده الله خساسسًا)): ثـم قسال السنضرين شعيل: فذعته بالذال أي خسفته وفسدعته من قول الله تعالىٰ : ﴿ يَوُمْ يُدَعُّونَ ﴾ أي يدفعون. والصواب الأوّل إلا أنه كذاقال بتشديدالعين والتاء .[راجع: ١ ٣٢]

حضورا قدس ﷺ نے فرمایا کہ ایک دن نماز میں مجھے شیطان پیش آگیا تھا" فیٹسٹ عسلسی لیق طبع السعلاة على " اس نے مجھ رحملہ كيا كه ميرى نما تقطع كر ك "فامكننى الله منه" الله تعالى نے مجھاس پر قابودے ویا<sup>ود ف</sup>ذھعہ" میں نے اس کود بادیا۔

"ذع عد ذعا" اصل من رتها پھرؤع كاتاء من خلاف قياس اوغام كرديا تو" ذعته " موكيا معنى بير ب كهيس نے اس كود كا ديا" و فقد هممت أن او فقه إلى سارية " مير رول الس خيل آيا تھا كه اس كوايك ستون ہے بائد صدول "حسى تسصيحوا فعنظروااليه " تاكہ جب سي بوتوتم اسكود يھو"فذكرت قول سليمان عليه المسلام" بجهيم حضرت سليمان عليه السلام كاقول يأوآ كي:

> "رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لاحد من بعدي" اے رہ میر ےمعاف کر مجھ کواور بخش مجھ کو وہ ہا دشاہی کہ مناسب نہ ہوگی کے میرے پیچھے۔ ف

کہ انہوں نے الیمی سلطنت ما تکی تھی جو بعیر میں کسی کونہ حاصل ہو، توان کو جنات بربھی سلطنت حاصل ہوئی تھی۔اس واسطے میں نے سوچا کہ سلیمان عبیہ السلام کے اس قول کا نقاضا میہ ہے کہ نہ با ندھوں کیونکہ اگر با ندھونگا تو حضرت سليمان عليه السلام كي اس خوا بش كا احتر امنبيس جوگا-

"فوده الله الله عاسعة " تونى كريم على في الكود ليل كرك لوثا ديا اوربا ندهانيس ، أكرج آب با تدهيت حب بھی حضرت سلیمان الطبع ای دعا پر بھھا اڑنہ پڑھتا کدان کا مقصد بیتھا کدسارے چرند، پرند، جہ ت وشیاطین

<sup>👲 🗯</sup> الاسلام علامه شبير احمد عثاني رحمة الله عليه آيت ندكوره كي تغيير شي لكييع جين كه العيني السي تنظيم الثان سلطنت عمّايت فر ما جومير بيسواكسي كوند منع ، خد کوئی و در ااس کا الل ابت ہو بابیہ مطلب ہو کہ کسی کو حوصلہ نہ ہو کہ جھے ہے جین سکے۔ (حمیمیہ) احادیث میں ہے کہ ہر نبی کی ایک دعاہے جس کے متعلق الله تعالى نے اجابت كا دعد وقر ماليا ہے۔ ليني وہ دعا ضرور ہى قبول كرينكے۔ شايد حضرت سليمان عليه السلام كى بيدو ہى دعا ہو۔ آخر في زاد ہے اور بادشاہ زاد ہے تھے۔ دعا بیں بھی بیدنگ رہا کہ بادشاہت ملے اورا مجازی رنگ کی ٹی۔ وہ زمانہ ملوک د جبارین کا تھا، اس حیثیت سے بھی بیدوعا نداتی زمانہ کے موافی تھی اور فاہر ہے کہ انبیا علیم السلام کا مقصد ملک حاصل کرنے سے اپنی شوکت وحشمت کا مظاہرہ کرنانیس ۔ بلکہ اس دین کا فع ہر دعا لب کرنا اور قانون مادی کا پھیلا ناموتا ہے جس کے وہ حامل بنا کر بھیجے جاتے ہیں ۔لہذااس کودنیاد رول کی دع پر قیاس نہ کیا جائے ۔

سب پرحکومت ہواورا گرا کا دکا کوئی فروحضور اکرم ﷺ نے باندھا تو تو کوئی کی مخالفت اس کی لازم نہیں آتی تھی ، لیکن ظاہری طور پراس کی منافی ایک عمل ہوتا تو حضورا کرم ﷺ نے ایک پیٹیبر کی خواہش کا احتر ام فر مایا تا کہ اس کی ظاہری مخالفت بھی لازم نہ آئے۔

بہرحال حدیث شریف میں آپ نے ارادہ ظاہر فر مایا کہ میراارادہ ہوا کہ میں مسجد کے ستون ہے اس کو با ندھوں ، توم امام بخارگ اس ست استدلاک فرمار ہے ہیں کہ قیدی کومسجد میں با ندھن ہو ئز ہے۔

#### (١١) باب إذاانفلتت الدابة في الصلاة،

## اگرنما ز کی حالت میں کسی کا جا نور بھا گ جائے

"وقال قعادة : إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة".

اگرنماز کے دوران داتبہ بھا گ کھڑا ہوتو کیا کرے؟ جواب محذوف ہے۔

ہمارے نزدیک جواب سے کہ اگر ممل قلیل سے روک سکتا ہے تو روک وے اور اگر مال کی جواب ہے کہ اگر مواور ہالکل ہی بھا گ جانے کا اندیشہ ہوتو نماز تو ٹر کر پیچھا کرے ، یہ نیس کہ نماز کی نیت بھی ، ندھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے بھ گا چلا جار ہاہے ، اس کا جواز نہیں ہے۔

"وقال قتاده: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة".

قادة رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا کیڑاا ٹھا کر لے عمیا نؤوہ چورکا پیچھا کرے اور قماز چھوڑوے چھوڑوے ہے۔ چھوڑ دے۔ آج کل کیڑاکوئی نہیں اٹھا تا بلکہ جوتے اٹھاتے ہیں اس کے لئے بھی جائز ہے کہ آومی نماز چھوڑوے اور پیچھے چلاجائے۔

ا ١ ٢ ١ - حدالت آدم: حداثنا شعبة قال: حداثنا الأزرق بن قيس: كنا بالأهواز نقائل المحرورية فبينا أنا على جرف نهرإذا رجل يصلي وإذا لجام دابّته بيده فجعلت الدابّة تسازعه، وجعل يتبعها . قال شعبة : هوأبو برزة الأسلمي ، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل به لذا الشيخ . فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله الله السيخ عزوات أو سمانيا وشهدت تيسيره . وإني إن كنت أن رحع مع دابّتي أحب إلى من أن أدعها ترجع إلى مألنها فيشق على ) [انظر: ٢١٢٤] • 1.

ول وفي مستد أحمد، اول مستد البصريين، باب حديث ابي برزة الاسلمي، رقم ١٨٩٣٣ ، ١٨٩٥٣.

#### تشريح

حضرت ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ ہم ایواز میں سے اورخوارج سے جہاد کررہے سے ،اہواز میں حروریہ یعنی خوارج کا مقابلہ کررہے سے ،اہواز میں حروریہ یعنی خوارج کا مقابلہ کررہے سے ، س اس دوران ایک نہر پر تھا،اسنے میں ایک شخص نے اس طرح نم ز پڑھنی شروع کردی کہ ''و إذا لحجام دابته بیدہ '' گھوڑ اکھڑ اتھا اس کی لگام پکڑ کر باندھ لی '' فجعلت الدابة تعازعه'' جوسواری کھڑی تھی اس سے جھڑ نے گئی ، چھڑ انے کی فکر کررہی تھی ''وجعل یعبعها '' اوریان کے چھے ہونے گئے۔

مطلب بیر کہ جانور نے آگے کی طرف و ھکا ہارا تو بیابھی ذراسا ہٹ گئے اس کے پیچھے بینی عمل قلیل کے سرتھ نہ کٹمل کثیر کے ساتھ ۔ ۔ د

''قسال شعبة'': شعبہ بن حجاج كہتے ہيں كہ بيصاحب جونما زير ھرہے تھے جن كا ذكر ہور ہاہے سے حضرت ابو برز واسلی تھے۔

"فجعل رجل من النحوارج يقول: اللهم المعل بهنداالشيخ" خارجي توبوتى بى خشك بين انبول نے كہا اے اللہ! اس بڑے ميں كا ايسا ايسا كريعتى بدوع دى كديہ تماز پڑر ہے بيں يا كھيل رہے ہيں كدلگام پكڑى بوئى ہے اورادهراً دهر بهث رہے ہيں۔

"فلما انسموف الشيخ قال": بررگ جونماز پر درب شے جب فارخ بوبكات كم برب شے جب فارخ بوبكات كم برب شے تم بارى بات كن بتى بالنظروا الى هذا الشيخ توك صلاته من اجل فوس" كهرب شے "وإنى غزوت مع رسول الله الله ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمانيا" ير صفور الله كر ستم چو، سات يا آ شخر وات يس شامل بوابول "وشهدت تيسيوه" اور آپ الا كا آسانى پيراكرنا بي في من أن و يكا ب كه نماز بين كن آسانى پيرافرمات شے "وإلى إن كنت أن اد جع مع دابتى أحب إلى من أن ادعها تو جع إلى مالفها فيشق على" اور يس الي دائيه كساتھ لوث كر جاؤل يہ يجھن يا وه جوب ب بسبت اس كر يس الى كو يورد ول كه جہال ج ب بھا گ جائے اور جھے مشقت الله في يرد دول كه جہال ج ب بھا گ جائے اور جھے مشقت الله في يرد دول

لہٰذا میں نے مگام پکڑ کرنماز پڑھی تو یے عمل قلیل تھا، پکڑ کر کھڑے ہو گئے اگر ذراساً ادھر اُدھر ہو گئے تو یہ قیس ہے۔

في الشانية ثم قال: ((إنهما آيتان من آيات الله، فبإذار أيتم ذلك فصلواحتي يفرج عنكم لقدرأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقدر أيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حيىن رأيتموني جعلت أتقدم ولقدرأيت جهنم يحطم بعضها بعضاحين رأيتموني تأخرت. ورأيت فيها عمروبن لحي وهوالذي سيب السوائب )) [راجع: ٣٠٠ - ١]

ترجمہ: زہری عروہ سے روایت کرتے ہیں۔ عائشہ نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی 🕮 کھڑ ہے ہوئے ایک طویل سورت پڑھی پھررکوع کیا ،تو اس کوطویل کیا ، پھرا بناسرا ٹھایا ، پھرایک ووسری سورت سے شروع کیا پھر رکوع کیا ، یہاں تک کہ اس کو پورا کیا اور سجدہ کیا پھریبی دوسری رکعت میں کیا ، پھر فر ، یا کہ بیدووٹوں التد کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں ، جبتم بیرو یکھو، تو نماز پڑھو، یہاں تک کہسورج گرہن تم سے دور ہوجائے ، میں نے اپنی اس جگہ میں تمام وہ چیزیں دیکھیں ، جن کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے ، یہاں تک کہ میں اراوہ کرتا ہوں کہ میں جنت سے ایک خوشہ لے رہا ہوں ، اور میں ئے جنہم کوہھی دیکھ کہان میں سے بعض بعض کو کھا تا ہے ، جب کہ تم نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں پیچھے ہٹ ، اور میں نے اس میں عمر و بن محی کو دیکھا اور یہی وہ محص ہے جس نے سائیہ ک

اعمروبن کی ''بیروہ ہے جس نے سب سے پہلے بُت بنائے تتھے۔ بنوا ساعیل میں بُٹ برسی کا آغرز عمروبن کی نے کیااور یہی وہ ہے جس نے سوائب بین بنوں کے نام پرجانورچھوڑنے کی رسم جاری کی تھی۔'' سائیہ''جو جانور بنوں کے نام پر ہمارے ز ، نے کے ساعڈ وں کی طرح حچوڑ ویا جاتا تھا۔

#### (١٢) باب ما يجوزمن البصاق والنفخ في الصلاة ،

نما زمیں تھو کئے اور پھو نکنے کا جائز ہونا

ويذكر عن عبدالله بن عمرو:نفخ النبي 🚳 في سجوده في كسوف.

عبداللد بن عمرة سي منقول ہے كہ نبي كريم ﷺ نے كسوف كى نماز ميں اپنے سجدہ ميں مير نك ماري تھى ۔

نفخ كأتبير

كسوف مين آب نے جوسجدہ كيااس ميں "لمفخ" فرمايا بعض لوگوں نے كہاہے كدأف أف فرمايا بكين حدیث میں نفیخ کے الفاظ ہیں ، ظاہر ریہ ہے کہ بیسانس کی آواز تھی جیسے کمبی تلاوت کی وجہ سے سانس پھول گیا ہو۔ الله عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه الله عنه الله عن الله عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما: ان النبى الله واى نخامة فى قبلة المسجد ، فتغيظ على اهل المسجد وقال : (( ان الله قبل احدكم اذا كان فى صلاةٍ فلا يبزقن . او قال : لا يتنخعن )) لم نزل فتحها بيده . وقال ابن عمر رضى الله عنهما : اذا بزق أحدكم فليبزق على يساره.

ترجمہ: نافع ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے قبلہ کی طرف بلغم پھینکا ہوا دیکھ تو مسجد والوں پر غصہ ہوئے اور کہا۔ کہ اللہ تعالی تمہار ہے قبلہ کی طرف ہے۔ چنا نچہ جب کوئی شخص نماز میں ہوتو نہ تھو کے اور نہلغم چھیکے۔

"ثم نزل فصحها بيده .وقال ابن عمر رضي الله عنهما : اذا بزق أحدكم فليبزق على يساره" .

پھرمنبر سے اتر ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھرج کرصاف کر دیا اور ابن عمرؓ نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص تھو کے تو اپنے بائیں طرف تھو کے۔

۳۱۳ اسمعت قعادة عن السبب السباد : حدثنا شعبة قال : سمعت قعادة عن السبب ممالک وضی الله عنه عن النبی فی قال: ((اذا کان احدکیم فی الصلاة فانه پناجی وبه فلایبزقن بین یدیه و الا عن یمینه و الکن عن شماله تحت قدمه الیسری)). [واجع: ۱۳۲] ترجمه: الس فی صفورا کرم فی سدوایت کرتے ہیں کرآپ نے فرمایا جو فض قماز میں ہوتا ہے وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اس لئے نہ تو اپنے سامنے اور نہ ہی اپنے واکیں طرف بلکہ باکیں طرف یا اپنے باکیں یا کال کی پیچ تھو کے بلکہ باکیں طرف یا اپنے باکیں یا کال کی پیچ تھو کے۔

(١٣) باب: من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته،

جو شخص جہالت کی وجہ سے اپنی نماز میں تالی بجائے تواس کی نماز فاسد نہ ہوگ مید سید نہ ہوگ مید سید نہ ہوگ مید سید در ضی اللہ عند عن النبی مانظیہ .

اس میں مہل بن سعد پھی حضور کا ہے روابیت کرتے ہیں۔

یے صدیق اکبر بھے کے اُسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو پہلے گزراہے کہ جب حضوراقد س کا تشزیف الاسے تو صدیق اکبر کے درائے کہ جب حضوراقد س بھائیں، بعد

میں آپ ﷺ نے فرہ یا تھا کہ مردوں کیلئے تبیع ہے،عورتو ل کیلئے نہیں بلکہ عورتو ل کیلئے تصفیق ہے۔ وہاں جن لوگوں نے تصفیق کی تھی چونکہ ان کو تئم معلوم نہیں تھا، اس لئے کہتے ہیں کہ ان کی نماز فر سد نہیں ہوگی۔

## (١٣) )باب : إذاقيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلابأس

جب نمازی سے کہا جائے کہ آ گے بڑھ یا نظار کراوراس نے انتظار کیا تو کوئی مضا کفتہیں

٢١٥ ال حدثما محمدين كثير: أخبرنا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عمد قال: كان الناس يصلون مع النبي الله وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم ، فقيل للنساء: ((لا ترفعن رؤسكن حتى يستوي الرجال جلوسا)) [راجع: ٣٢٢].

## تشريح

بیہ حدیث پہلے بھی گذری ہے کہ عورتوں سے کہاجا تا تفاتم اس وفتت تک سرسجدہ سے نہ اٹھا نا جب تک مردا چھی طرح بیٹھ نہ جائیں ۔اس طرح کہامام کے اٹھنے کے بعدتم کچھ دیر تک سجدہ کو جاری رکھنا ۔

اب یہاں سواں میہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جدہ کی تاخیر اللہ کے لئے نہ ہوئی بکہ سجدہ کی جومقدار بو حاتی جارہی ہے وہ ایک خارجی مقصد کے سئے تھی کہ مردیہلے اُتھ جائیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کرنا جات دیے ہیں کہ اگر نمازی کو کسی نے کہا آ گے بوھ جو و، یا پیچھے ہٹ جا و بھوڑا ساانظار کرلواوروہ اس کا کہنا مانتے ہوئے انتظار کرے یا پچھآ گے پیچھے ہٹے تو ایسا کرنا جا کڑے۔

اس میں فقہ سے کرام نے بحث کی ہے کہ اور ماز پڑھار ہاہے وہ رکوع میں چلا گیا!ور خیال آیا کہ میرا فلاں آدمی نماز میں شامل ہونے کے سئے آرہاہے، پہلے آگر پانچے مرتبہ سبحان ربی العظیم کہتا تھ اب سات یا نومر تنبہ کہدر ہاہے اور اس لئے کہدر ہاہے کہ آنے والا آئر نماز میں شامل ہوجائے۔ اس میں بحث کی ہے کہ آیا ایسا کرتا حائزے بانہیں؟

بعض کہتے ہیں کہ ایس کرنا جائز نہیں کیونکہ رکوع کی پیلطویل غیر اللہ کے لئے ہے۔

کیکن امام بخاری کارجان اس طرف معوم ہور ہاہے کہ ایسا کرنے میں کوئی مضا لکھ نہیں ہے، چونکہ دوسرے آدمی کونماز میں شامل کرنے کی نیت بھی قربت کی نیت ہے، لہذا نماز کے اندر قربت کی نیت کرنے میں کوئی مضا کھ نہیں۔

علامہ شامی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی معین شخص کے لئے تھویں کریے تو مکروہ ہے اور اگر معین شخص کے بجائے مطلق آنے والوں کی نبیت ہے کرے تو مکروہ نہیں ،مگر ترک ہر حالت میں اولی ہے تا کہ منافی اخلاص عمل کا شائبہ بھی نہ ہو۔ لا

#### (١٥) باب: لايرد السلام في الصلاة

## نما زمیں سلام کا جواب نہ دے

عن الاعمش ، عن الاعمش ، عن المراهيم ، عن عبدالله بن ابي شيبة قال : حدثنا ابن فضيل ، عن الاعمش ، عن ابراهيم ، عن عبدالله قال : كنت أسلّم على النبي في وهو في صلاة فير د على ابراهيم ، عن علقمة ، عن عبدالله قال : كنت أسلّم على النبي في وهو في صلاة فير د على ، فلما رجعنا سلمت عليه فلم ير د على ((وقال : انّ في الصلاة شغلاً)) .[راجع: 9 1 1] ترجمه: عقم عبدالله في سع روايت كرت بيل كدانهول ني بيان كيا كه بيل ني كريم في كونم زك حاست بيل سلام كرتا نقا ، ثو آپ جواب ديت تنه ، جب بم واپس بوك بيل ني كي كوسلام كيا تو آپ ني جواب ديت تنه ، جب بم واپس بوك بيل ني كريم وسلام كيا تو آپ خواب ديت تنه ، جب بم واپس بوك بيل نيل كار من يا كه نماز بيل مشخويت بوتى بيل من يا تو آپ كوسلام كيا تو آپ جواب ديا تنه بوتى بيل ديا ورفر ، يا كه نماز بيل مشخويت بوتى بيل

عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: بعثنى رسول الله في عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: بعثنى رسول الله في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها ، فاتيت النبى في فسلمت عليه ، فلم يرد على فوقع في قلبى ماالله أعلم به . فقلت في نفسى: لعل رسول الله في وجد على انى ابطأت عليه ، ثم سلمت عليه فلم يرد على ، فوقع في قلبى اشد من المرة الاولى ، تم سلمت عليه فرد على فقال: ((انسما منعنى ان ارد عليك أنى كنت أصلى)) . وكان على راحلته متوجها الى غير القبلة .

ترجمہ: معمر چ بربن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ججھے رسول اللہ دھنے نے اپنی ایک ضرورت بیان کیا کہ ججھے رسول اللہ دھنے نے اپنی ایک ضرورت پوری کر چکا تھ پھر میں ٹبی کریم ھی کے پاس آپ ضرورت پوری کر چکا تھ پھر میں ٹبی کریم ھی کے پاس آیا اور آپ کوسل م کی لیکن آپ نے جواب نہیں دیا ،میرے دل میں خطرات پیدا ہوئے کہ اس کواللہ ہی جا نتا ہے ، میں نے بی میں کہا کہ شدیدرسول اللہ دھی جھے سے ماراض ہو گئے اس لئے کہ میں آپ کے پاس دہرسے آیا

ال ردالمحتار، ج: ١،ص: ٢٢ ٣، عمدة القارى، ج ٥،٥ ٣٢٢

ہوں، پھرمیں نے سلام کیا،لیکن آپ نے جواب نہیں دیا،میرے دل میں پہلی دفعہ سے زیا دہ خطرہ پیدا ہوا پھر میں نے آپ کوسلام کیا،تو آپ نے مجھ کو جواب دیا اور فر مایا کہ مجھے جواب دینے سے اس امر نے روکا کہ میں نما ز پڑھ رہاتھا اور آپ اپنی سواری پرغیر قبلہ کی طرف منہ کئے ہوئے تھے۔

#### (۲۱) باب رفع الأيدى في الصلاة لأمر ينزل به

# کوئی ضرورت بیش آنے پرنماز میں اپنے ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان

ان طنتم محوى كى روايت شن "ان طنتم" بهاوردوسرى روايت شن" ان طنت "به مورى كى روايت شن" به مورى كى روايت شن "له م الله الصف مدية مهنى كى روايت به اوردوسرى روايت شن "من الصف "به م الله بكريديه مدين كروايت بهاوردوسرى روايت شن "يده "ب م حين أشرت اليك مدين كى روايت بهاوردوسرى روايت شن "حيث أشرت عليك "ب -

#### (١٤) باب الخصر في الصلاة

# نمازمیں کمریر ہاتھ رکھنے کا بیان

9 ٢١٩ - حدثنا ابو النعمان: حدثنا حمّاد، عن ايوّب، عن محمّد، عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: نهى عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وابو هلال، عن ابن سيرين، عن ابي هريرة عن النبي الله . [انظر: ٢٢٠]

ابی هویوة رضی الله عنه قال: نهی أن نصلی الرجل متخصواً. [ راجع: ۱۹۱۹]
ابی هویوة رضی الله عنه قال: نهی أن نصلی الرجل متخصواً. [ راجع: ۱۹۱۹]
ترجمه: ابو بریره دارد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کی کہ بمیں نماز میں کولہوں پر ہاتھ رکھنے
سے منع کہا گیا۔

#### (١٨) باب : تفكر الرجل الشيء في الصلاة،

نماز میں کسی چیز کے سوچنے کا بیان

وقال عمورضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنافي الصلاة.

حضرت عمر الله نے کہا کہ میں اپنالشکر درست کرتا ہوں حالا نکہ میں نماز میں ہوتا ہوں۔

ا ۱۲۲ مداندا إسحاق بن منصور: حداثنا روح: حداثنا عمر هوابن سعيد. قدال: احبرني ابن أبي مليكة، عن عقبة بن المحارث رضي الله عند قدال: صليت مع النبي المعصر، فلماسلم قام سريعا دخل على بعض نسا له، ثم خرج ورأى مافي وجوه المقوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ((ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندنا فكم هت أن يمسي أويبيت عندنا فامرت بقسمته)) . [راجع: ا ٨٥]

تزجمه

عقبہ بن حارث سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم علیہ کے ساتھ عصر کی مقبہ بن حارث سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں جب آپ نے بھروالیں ہوئے، تو آپ نے لوگوں کے چبرے میں جلد تشریف لے جانے کے سبب سے تعجب کے اثر ات دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ

میںنماز میں تھا۔

ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندنا فكرهت أن يمسي أويبيت عندنا فأمرت بقسمته بحجه يادا آيا كه به رب بإس مونا بي مس في براسجها كه اس كي موجود كي بيس شام بويارات كزري تو مين اس كي تقييم كرنے كا تكم ديديا۔

## تشريح -نماز ميں پچھسو چنا

اس کے تھم میں بیقصیل ہے کہ آومی کو بیکوشش کرنی جا بیئے کہ اس کا دھیان نماز کی طرف رہے، جس کا آسان طریقہ بیر ہے کہ زبان سے جوالفاظ نکال رہاہے ان کی طرف دھیان رکھے اورغیر اختیاری خیالات پر مؤاخذہ بھی نہیں ہے۔

اپنے اختیار سے خیالات لا ، عام حالات میں منع اور گناہ ہیں یعنی اگراپنے اختیار سے کوئی و نیاوی مسئلہ سوچ گایا اس کا خیال لائے گا تو گناہ ہوگا اور بیخشوع کے من فی ہوگا، البتہ اختیار کے ساتھ آئے والا خیال اگر بذات خود قربت ہوجیں کہ کسی مسئلہ پر یا کسی حدیث پرغور کرنا تو ضرورت کے وفت بیخشوع کے منافی خیس اور نہ ہی اس برمؤاخذہ ہے۔

چنانچ حفرت عرظ ارشاد اس کی دلیل ہے کہ میں اپنے نشکرکوتیارکرتا ہوں جب میں نماز میں ہوتا ہوں۔ اب جان ہو چھ کرایہ کرد ہے ہیں لیکن چونکہ نشکر کی تیاری کا سوچنا جہادکا ایک حصہ ہے جو کہ قربت ہے اس لئے جائز قراردیا ، البتدا ختیارے کوئی ایس خیال لانا جو قربت نہیں منع ہے ، کدا فصله حکیم الامة الشیخ التھانوی د حمه الله ۔ کا

آ گے روایت ذکرفر مائی کہآپ ﷺ نماز پڑھتے ہی جلدی تشریف لے گئے ،لوگوں نے پوچھا کہ جلدی کیریفٹ لیے ،لوگوں نے پوچھا کہ جلدی کیوں تشریف کے ،لوگوں نے کا چھا کہ جلدی کیوں تشریف کے ایک بھائے ؟

آپ ﷺ نے فرمایا مجھے نماز کے اندر خیال آیا کہ گھر میں سونار کھا ہوا ہے، تو میں نے اس بات کو مکروہ سمجھا کہ وہ ہمارے پاس ہوا ورشام یا رات آ جائے ،اس لئے میں جا کراس کی تقسیم کا تھم کر کے آیا ہول کہ اسے جلدی ہے نکالو۔

<sup>7</sup> وقال عمر رضى الله تعالى عنه انى لاجهز جيشى وانا فى الصلاة . لان قول عمر هذا يدل على اله يتفكر حال جيشه فى المصلامة ، وهذا امر اخرى ، وهذا تعليق رواه ابن ابى شيبة عن حفص عن عاصم عن ابى عثمان الهندى عنه بنفظ : ((انى الاجهز جيوشى وانا فى الصلاة )) وقال التين انما هذا فيما يقل فيه التفكر . عمدة القارى ، ج: ٥، ص: ٢٢٨.

#### منشأ بخاري

یہاں اس حدیث کولانے کا منشأ ہیہے کہ آپ گھاکونماز کے اندرسونے کا خیال آیا، تو خود بخو دخیال کا آنا بید مؤاخذہ کے قابل نہیں اور پھر آپ نے اسی وقت بید خیاں کیا ہوگا کہ جا کرجندی سے تقسیم کردوں ، بیر شایداختی رہے ہوگا،لیکن اگراختیارہے بھی ہے تو چونکہ قربت کا خیال ہے اس لئے منافی خشوع نہیں ہے۔

ترجمہ: ابو ہریرہ دھی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کے نے فر مایا کہ جب نماز کی اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھا گتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز نہ سنے جب مؤذن خاموش ہوج تا ہے تو وہ والپس ہوجا تا ہے۔ جب تکبیر کہی جاتی ہے تو بھی گتا ہے ، جب مکبر خاموش ہوجا تا ہے تو پھر آتا ہے اور آدمی سے کہتا ہے کہ فلال بات یا دکر وجواسے یا ذبیس تا تھ یہاں تک کہ وہ نبیس جانتا کہ اس نے کتنی نماز بردھی۔

ابوسلمہ بن عبدالرحن نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا کرے تو وہ سجد کے کرلے اس حال میں بیٹھا ہوا ہوا دراس کوابوسلمہ نے ابو ہر بریوہ کے سے سنا ہے۔

اوراس حدیث میں مجدہ سمو کا جو ذکرہے وہ بناً علی الاقل کی صورت پرمجمول ہے۔

المثنى: حدثنا عمرقال: أخبرنا المثنى: حدثنا عثمان بن عمرقال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري قال: قال أبوهريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بم قرآرسول الله الله المارحة في العتمة ؟ فقال: لا أدري . فقلت: لم تشهدها ؟ قال: بلى . قلت : لكن أنا أدري، قرأ سورة كذاو كذا . على الله الله الم تشهدها ؟ قال: الله الكن أنا أدري، قرأ سورة كذاو كذا .

حضرت ابو ہریر وظاف فر ، تے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں "اکشو ابو هو يو ة"ابو ہرير وظاف تو بہت حديثيں

ال لا يوجد للحديث مكررات.

٣] وفي مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب بالي المسند السابق، رقم : ٣٠٣٠ ا .

ساتے ہیں بعنی شک کی نگاہ ہے و بکھتے تھے کہ اورلوگ تواتی صدیثیں نہیں ساتے اور ابو ہریرہ پھا اتی حدیثیں ساتے ہیں۔

تو دوسروس بین اوران بین کیافرق ہے، وہ بتان چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضوراقدی کے زہ نہ میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا" ہم قوارسول اللہ کی البارحة فی المعتمة؟

مجھے یہ بتا و گزشتہ رات عشاء کی نم زمین رسول اللہ کی نے کون کی سورت پڑھی تھی ؟" فیقال: لاا دری " مجھے پت نہیں کہ کون کی سورت پڑھی۔ فیقلت: لم تشہدھا؟ کیاتم حاضرتیں سے؟" قال: بلی" کہ حاضرتی تھالیکن نہیں رہا کہ کون کی سورت پڑھی تھی۔" قلت: لکن آنا ادری ، قواسورة کلاو کلاا میں نے کہا میں جانتہ ہوں ، فلال فلال صورت پڑھی تھی۔

اس میں بیفرق بتان چاہتے ہیں کہلوگ بساوقات حضور ﷺ کی ہرادا کومحفوظ کرنے اوراس کوروایت کرنے کا اتناا ہتمام نہیں کرتے اور میں اس کا اہتما مرکز تا تھا۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ یہاں بیاس لئے لا رہے ہیں کہ ان کو جو بیہ پینہیں تھا کہ کون می سورت پڑھی تھی اس کے معنی بیہ ہیں کہ وہ نماز میں کچھا ورسوچ رہے تھے،اگر بیسو چنا غیرا ختیاری طور پرتھا تو قابل مؤاخذہ نہ تھا۔

# ٢٢-كتاب السهو

(رقم الحديث: ١٢٢٤ - ١٢٣٦)

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## بعم اللَّهُ الرَّحِينُ الرَّحِيمِ

# ٢٢ ـ كتاب السهو

## (١) باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة

ان روایتوں کا بیان جوسحبدہ سہو کے متعلق وار دہوئی ہیں جب کہ فرض کی رور کعتوں

#### ہے بغیرتشہد پڑھے کھڑا ہوجائے

ترجمہ:عبداللد بن بحسینہ سے روایت ہے کہ انسول نے بیان کیا رسول اللہ وہ نے نمازوں میں سے
ایک نماز دورکعت پڑھائی ، پھر کھڑے ہوگئے اور بیٹے نہیں تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے ، جب نماز
پوری کی اور ہم نے آپ کے سلام کودیکھا کہ آپ نے سلام سے پہنے دوسجد سے اس حال میں آپ بیٹے ہوئے
تھے پھرسلام پھیرا۔

المحدث الأعرج، عن عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن يحي بن سعيد، عن عبدالرحملن الأعرج، عن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه قال: إن رسول الله قام من النتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجد تين، فم سلم بعد ذلك. [راجع: ٢٩٩].

ترجمہ: عبداللہ بن بحسینہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسوں اللہ ﷺ ظہر کی نماز میں وو رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور ان وونول کے درمیان نہ بیٹے، جب آپ نے نماز پوری کی تو دو بجد سے کیے اس کے بعد سلام پھیرا۔

# سجدہ شہوبل السلام ہے یا بعدالسلام

#### ائمه كااختلاف

یہاں ایک بات بیمعلوم ہوئی کہ تعدہ اُولی کے چھوڑنے سے سجدہ سہولا زم آیا۔ دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ آپ نے سجدۂ سہوسلام سے پہلے کیا اوراحا دیث میں دوٹوں شم کی روایات ہیں قبل السلام کی بھی اور بعد السلام کی بھی ، چونکہ دونوں طریقے ٹابت اور دونوں شم کی روایت ہیں اس لئے اختلاف بھی ہوا۔

حنفیہ کے نز دیک محدہ مطلقاً بعد السلام ہے۔ یا شافعیہ کے نز دیک مطلقاً قبل السلام ہے۔ ع

مالكية كيزديد الرنمازين أرنمازين وأي مولى بي تو بعدالسلام بي اوركى مولى بي توقيل اسلام بـاس كوكهتي بي القاف بالقاف والدال بالدال يعني "القبل بالنقصان و البعد بالزيادة" س

إ. وذهب ابوحنيقة واصحابه والثورى الى ان السجود يكون بعد السلام في الزيادة والنقص ، وهو مروى عن على بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وابن مسعود وعمار وابن عباس وابن الزبير وانس بن مال والنخعي وابن ابي ليلي والحسن البصرى ، واحتجوا بحديث ذى اليدين المخرج في (الصحيحين) وقد مر فيما مضى ، وفهه: ((فاتم رسول الله ها ما بقي من البصاحة ليم مسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم)) ، كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ٢٠٥٥ ، والججة ، ج: ١ من ٢٣٠٩ ، والججة ، ج: ١ من ٢٣٠٩ .

على واحميح قوم بطاهر هذا الحديث ان سجود السهو قبل السلام مطلقاً في الزيادة والتقصان ، وهو الصحيح من ملهب المسافعي، وروى ذلك هن ابني هريره والترهري ومكحول وربيعة ويحيين معيد الانصاري والسالب القاري والاوزاهي والليث بن صعيد، وزهم ابو المعطاب انها رواية عن احمد بن حنيل ، وقهم احاديث احرى في ذلك ، منها: مناوواه العرمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحين بن عوف قال: سمعت النبي القيل لذر ( اذاي سها احدكم في صلاحه ...) المحديث ، وفيه ((فليسبجد سجدتين قبل ان يسلم)). همدة القاري ، ج: ٥،ص: ١٣٣ ، والأم ، ج: ١ ا عن المجموع ، ج: ١٠ عن ١ ا ٢٠ ا .

س قبال مبالك كيل اختلف كنان لقبضه له من العبلاة فان سجوده قبل السلام وكل اخلها كان زيادة في العبلاة فان مسجوده بعد السلام ،موطأ مالك ،وقم ١ ٢ باب مايقعل من سلم من ركعتين ساهياً ، ج: ١ ، ص: ٩٥ ، ذكر احياء التواث العربي ، مصر وعملة القارى ج: ٥ ، ص: ٩٣٥ . امام احمد بن حنبل کے نز دیک جس بات میں جس موقع پر حضور ﷺ سے جو ثابت ہے اگر قبل السلام ثابت ہے تو قبل السلام ثابت ہے تو قبل السلام اور جہاں پھھٹا بت نہیں وہاں بعد السلام ۔ سم امام اسحاق کہتے ہیں جہاں کچھٹا بت نہیں وہاں ''القاف بالقاف والدال بالدال''.

ہے مصل افضلیت کا اختلاف ہے۔ دونوں طریقے ٹابت ہیں ، دونوں میں ہے کسی کوبھی غلونہیں کہا جا سکتا قبل السلام بھی کر سکتے ہیں اور بعد السلام بھی کر سکتے ہیں۔

متا خرین حنیہ نے دونوں کوجمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ بجدہ سہوسے پہلے ایک سلام پھیر لے پھراس کے بعد دوسل م بھی پھیر نے بوں گے، اس طرح قبل انسلام بھی ہوگیا اور بعدالسلام بھی ہوگیا ۔ تو حنیہ کے ہاں قعدہ اولی بھی واجب ہے ، نیکن واجب حنیہ کی اپنی اصطلاح کے مطابق ہے ، فرض نہیں ہے ۔ حنیہ کے ہاں دونوں اصطلاحات الگ الگ ہیں اور دونوں کا تھم جدا جدا ہے ، قعدہ اولی ہویا تشہد فرض نہیں بلکہ واجب ہے اور واجب کا تھم یہ ہے کہ اس کے ترک سے نماز باطل نہیں ہوتی ، البتہ سجدہ سہووا جب ہوتا ہوا ہو اگر جان ہو جھ کر چھوڑ دیا اور سجدہ سہوجھی چھوڑ دیا تو اعادہ واجب ہے ۔ تو جس طرح امام بھاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے وہ استدلال حنیہ کے خلاف نہیں کہا جا سکتا ، کیونکہ یہ جومٹ ل رکوع اور سجد سے کی دی ہے تو رکوع اور سجدہ رکن ہے اور اور جہ مہوکا فی نہیں ، ہم ایسارکن تشہد کوئیں مانے بلکہ کہتے ہیں کہ واجب ہے ، لہذاا گرکوئی خلطی سے چھوڑ دے اور سجدہ سہوکا فی نہیں ، ہم ایسارکن تشہد کوئیں مانے بلکہ کہتے ہیں کہ واجب ہے ، لہذاا گرکوئی خلطی سے چھوڑ دے تو آخر ہیں سجدہ سہوکا فی نہیں ، ہم ایسارکن تشہد کوئیں مانے بلکہ کہتے ہیں کہ واجب ہے ، لہذاا گرکوئی خلطی سے چھوڑ دے تو آخر ہیں سجدہ سہوکا فی نہیں ، ہم ایسارکن تشہد کوئیں مانے بی لکہ کہتے ہیں کہ واجب ہے ، لہذاا گرکوئی خلطی سے چھوڑ دے تو تو تو تو بلی بین اس میں بنی جب بین اس در ہوں بین بین ۔ تو جھوڑ ااور سجدہ سہوئیس نبی ، جب بین خاب یہ خاب یہ خاب سے نا جب بوتا کہ ہی کر یم کوئیں نہیں بنی ۔

#### (٢) باب إذا صلى خمسا

# پانچ رکعتیں پڑھ <u>لینے کابیا</u>ن

ابوالوليد، حدثنا أبوالوليد، حدثنا شعبة عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله على صلى النظهر خسمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: ((وماذاك؟))قال: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدماسلم. [راجع: ١٠٣] ترجمه: عبدالله بن مسعود في بيان كيا كه رسول الله على في خركمت نماز ير نمي تو آپ سه كها

ع عمدة القارى ج: ٥، ص: ٣٣٥.

گیر کیا نماز میں کچھزیادتی ہوگئ ہے۔آپ نے پوچھا کیابات ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: آپ نے پانچ رکعتیں پڑھیں پھرآپ نے سدام پھیرنے کے بعد دوسجد ہے گئے۔

اس حدیث میں سلم کے بعد دو مجدول کا ذکرہے، جو حنفیہ کا مسلک ہے۔ 🙆

(٣) باب اذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجد تين مثل سجود الصلاة أو أطول

جب دویا تین رکعتوں میں سلام پھیر لے تو نماز کے سجدوں کی طرح یااس سے طویل سجدہ کرے

المسلاة يا رسول الله عنه قال: صلى بنا النبى الله النبى الله العصر فسلم ، عن ابى سلمة ، عن ابى المسلاة يا رسول الله عنه قال: صلى بنا النبى الله النبى المسلم ورأيت عروة بن الزبير صلى من المسلم وكعتين اخريين ثم سجد سجدتين . قال : سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من السغرب وكعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما يقى وسجد سجدتين وقال : هكذا فعل النبى المسغرب وكعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما يقى وسجد سجدتين وقال : هكذا فعل النبى المسغرب و المحتين فسلم وتكلم ثم صلى ما يقى وسجد سجدتين وقال : هكذا فعل النبى المسغرب و المحتين فسلم وتكلم ثم صلى ما يقى وسجد سجدتين وقال : هكذا فعل النبى الله النبى المحتين فسلم وتكلم ثم صلى ما يقى وسجد سجدتين وقال : هكذا فعل النبى الله المحتين فسلم وتكلم ثم صلى ما يقى وسجد سجدتين وقال : هكذا فعل النبى المحتين فسلم وتكلم ثم صلى ما يقى وسجد سجدتين وقال : هكذا فعل النبى المحتين فسلم وتكلم ثم صلى ما يقى وسجد سجدتين وقال : هكذا فعل النبى المحتين فسلم وتكلم ثم صلى ما يقى وسجد سجدتين وقال : هكذا فعل النبى المحتين فسلم و تكلم وتكلم ثم صلى ما يقى وسجد سجدتين وقال : هكذا فعل النبى المحتين في المح

ترجمہ: حضرت ابو ہربر ہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ ہم لوگوں کورسول اللہ نے ظہریا عصر کی مماز پڑھائی ، تو آپ نے سلام پھر دیا تو ذوالیدین نے کہا کہ یارسول اللہ یا نماز کم ہوگئی ؟ تو نبی نے اسپنے ساتھیوں

٥ عز پرتفسيل كيليے طاحظ فرمائي انعام الباري ، ج: ١٣٠، ص: ٢٣١ \_

ل والحسرج البسخسارى هسلا المحمديسة في كتاب الاذان بهاب هل يباخط الاصام اذا شك بقول المساس، من طريقين: احدهما: عن عبدالله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب عن محمد بن سيرين ((عن أبي هويرة: ان رسول الله السحرف من النتين)) الى آخره. والآخر: عن أبي الوليد عن شعبة عن سعد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وقد ذكر البخارى هذا الحديث مطولاً في: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ، وقد ذكر الهناك جميع ما يتعلق بمحديث ذي البدين مستصى. قمن اراد ذلك قليرجع الى ذلك الباب. وعمدة القارى ، ج: ٥٠ص: ٢٣٠ وراجع لانعام البارى ، ج: ١٣٠٥.

سے فر مایا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ، چنانچہ آپ نے دورکعت اور پڑھیں پھر دو تجدے کئے ، سعد نے بیان کیا کہ میں نے عروہ بن زبیر کو دیکھا کہ انہوں نے مغرب کی دورکعت نم ز پڑھی انہوں نے سلام پھرا اورگفتگو کی پھر ہاتی نماز پڑھی اور دو تجدے کئے اور کہا کہ اس طرح نبی نے کیا تھا۔

یبال امام بخاری رحمہ اللہ اُس حدیث کو بیر مسئلہ بیان کرنے کے لئے یائے ہیں کہ اگرامام کو نماز کی رکعت کی تعداد میں شک ہوج ئے تو آیاوہ لوگوں کی قول پڑمل کرے یانہیں ؟اس میں فقہا ہے انسلاف ہے۔

ا مام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہیہ ہے کہ الین صورت میں امام مقتدی کے کینے کا پابند نہیں ، جب تک اس کو خود یقین ہوجائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس وقت تک وہ غلطی کی تلافی کا پابند نہیں ، چاہے ساری جماعت مل کر کہدر ہی ہو کہ آپ سے غلطی ہوئی گئی ہے۔

مثال کے طور پرساری جم عت کہ رہی ہے کہ آپ نے تین رکعت پڑھی ہیں اگر اس کو یقین نہیں آ یا اور وہ مختا ہے کہ بین ا وہ مجفتا ہے کہ میں نے چا ررکعت پڑی ہیں تو اس کو چا ررکعت ہی مجھ کر اپنی نمازختم کرنے کا اختیار ہے، جب تک اس کوخود یقین نہ آ جائے چا ہے ایک کہے، دو کہیں یا دس کہیں یا پوری جم عت کیے، اس کا اغتبار نہیں، ریا، م شافعی کا مسلک ہے۔

ا مام ما لک رحمه الله بیفر ماتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے ایک یا دوآ دمیوں نے کہا تو ان کے قول کا انتہ ر کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن اگر پوری جماعت کہدر ہی ہے تو پھر ان کے قول کو امتر رکر نا چاہیئے ، چاہے اس کوخود کچھے یا دندآیا ہو۔

امام احمد بن طنبل رحمہ اللہ ہیہ کہتے ہیں کہ دوعہ دل آ دمی ہیہ کہدویں تو امام کو چاہیئے کہ وہ اس کو مانے ، چاہے یا دآیا ہویا نہ آیا ہو۔

اورعلامدابن بطال رحمدالقد ككام سيجهى ايبابى معلوم موتاب\_\_

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام کی حالت دوحال سے خالی نہیں ، ایک حل بہ ہے کہ امام کو سے سے امام کو شک ہوا در اس شک میں امام کے سونیصد یقین ہو، تب تو لوگوں کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ۔ لیکن اگر امام کوشک ہوا در اس شک میں امام کے ساتھ کوئی ایک مقتدی بھی نہ ملا ساتھ کوئی ایک مقتدی بھی نہ ملا تو بھروہ جانب رائح ہوگی ، البتۃ اگر امام کے ساتھ کوئی ایک مقتدی بھی نہ ملا تو بھروہ جانب رائح ہوگی جس طرف جماعت جارہی ہوگی ۔ یبی بیان کرنے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے بہات قائم فرمایا۔

ے۔ ادامع الدراری یے ۳۶م م ۸۰ کا وشرح این بطال دج:۲م من:۳۴۳،۳۴۲\_

#### (٣)باب من لم يتشهد في سجدتي السهو

اس شخص کا بیان جس نے سجدہ سہومیں تشہد نہیں پڑھااور سلام پھیرلیا

وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا. وقال وقتادة: لايتشهد.

الس خداورسن خدا من الم يجير ليا اورتشم نبس بره صاور بيان كيا كرقاده خاتشم نبيل بره عقد تقد المحمد المنافع الم

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کا سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول ابتد کے وورکعت سے فارغ ہوئے ہوئے تو ذوالیدین نے آپ سے عرض کیا کیا نماز کم ہوگئ ہے یہ آپ بھول گئے ہیں؟ تو حضور کے فر مایا کہ کیا ذوالیدین ٹھیک کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔رسول اللہ کا کھڑ ہے ہوئے اور دورکعت اور پڑھی پھرسلام بھیرا پھر جگیر کہا ہاں۔ سطویل بجدہ کیا پھرسرا ٹھایا۔

مستله: اس مديث يش اصل مستله بيب كه "فو اليسديسن" في كلام كيا "اقتصبوت المصلاة ام نسبت يا دسول الله؟

> آپ ﷺ نے کلام کیا''**اصدق ذو الیدین ؟**اور کچرو وسرے صحابہ نے کلام کیا، کہا''نعم'' اس کے بعد آپ ﷺ نے نماز کے اعادہ کا اہتمام نہیں فرہ یاانہی سابقہ دور کعتوں پر بنا کیا۔

## كلام في الصلاق ميں ائمہ كے اقوال

ُ اس سے امام شافعی ،امام احمد بن منبل اورامام ما مک رحمهم اللہ نے اس بات پراستدلال کیا کہ کلام فی ، انصلوٰ قاگرنم زمیں نصر ' ،نسیا نایاجہ کا عن ؛ تحکم ہو یا اصلاح صلو قاکے لئے ہوتو وہ مفسد صلوٰ قانبیں ہے۔ کے امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک جاروں ضورتول یعنی نسیا نا ، نصل ٔ ،جہال یا اصلاح صلوٰ قاکے لئے ،مفسد

صاوة نہيں ہيں۔

دوسرے ائمہ اس میں تفصیل کرتے ہیں ، بعض خطاً نہیں مانتے ، بعض نسبا نا نہیں مانتے ، بعض جہلا نہیں مانتے ، بعض اصلاح صلوٰ ق کے لئے کہتے ہیں۔ ف

اب تفعیلات میں اختلاف ہے کین بہرصورت سب اس بات پر شفق میں کہ کلام فی الصلوٰۃ کی کوئی نہ کوئی ضہ کوئی صورت الیں ہے جومف منہیں ہے ،کیئن حنفیداس معالم میں منصلب میں ،وہ کہتے میں ہرضم کا کلام مفسد ہے ، چاہے وہ عمد ابوء چاہے اصلاحاً ہو، چاہے اصلاحاً ہو، چاہے اصلاحاً ہو، چاہے اصلاحاً ہو، چاہے اسلاحاً ہو، چاہے ہوں جاہدا ہم جاہدا ہوں جاہدا ہ

#### استدلال

جوحضرات غیرمفسد کہتے ہیں وہ ذوالیدین کے داقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ آگر کلام مفسد صلوق ہوتا تو آپ کا ان کہ آپ کے خالا لکہ آپ کے ناز کااع دہ فر ماتے حالا لکہ آپ کے ناز کااع دہ نبیس فرمایا

#### استدلال

حنفیہ کہتے ہیں کہ بیروا قدمنسوخ ہے۔ بیراس زمانہ کا ہے جب نماز کے اندر کلام جائز تھا جیسا کہ پیھنے گزرا۔ اب اس بیں بحث ہے کہ آیا بیروا قعہ کلام فی الصلوٰ ق کی حرمت سے پہنے کا ہے یا بعد کا۔ لا

الكراح المسلاح المسلاة مباح ، وكذا الكلام من الامام لاجل السهو لايفسدها وقال ابو عمر: ذهب الشافعي واصحابه الى ان الامسلاح المسلاح المسلاة مباح ، وكذا الكلام من الامام لاجل السهو لايفسدها وقال ابو عمر: ذهب الشافعي واصحابه الى ان الكلام والسلام ساهياً في العبلاة لايفسدها كقول مالك واصحابه سواء وانما التحلاف بينهما ان مالكاً يقول الايفسد المسلاحة تعميد الكلام والماروى عنه في المنفره وهو قول العسلامة تعميد الكلام فيها اذا كان في اصلاحها ،وهو قول ربيعة وابن القاسم الاماروى عنه في المنفره وهو قول احسد وقبال عياض : وقيد اختيف قول مالك واصحابه في التعمد بالكلام لاصلاح الصلاة من الامام والماموم ومنع ذلك بالجملة ابوحتيفة والشافعي واحمد واهل الطاهر ،وجعلوا مفسداً للضلاة ،الا ان احمد اباح ذلك للامام وحده وموى ابوحتيفة بين العمدوالسهو .همدة القارى ، ج: ٥ ، ص : ٣٣٣ .

اغ الكلام والمنخروج من المسجد ولحو ذلك كله قد نسخ ، حتى لو فعل احد مثل هذا في هذا اليوم بطلت النبلا ته ، والمدليل عليه ما رواه الطحاوى (( ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، كان مع النبي الله يوم ذى اليدين ، ثم حدث به تملك الحادثة بعد النبي الله فعمل فيها بخلاف ماعمل الله يومشذ ، ولم ينكر عليه احدممن حضر فعله من الصحابة ، وذلك المحصح ان يكون منه ومنهم الا بعد وقو فهم على نسخ ماكان منه الله يوم ذى الميدين )) . عمدة القارى ، ج : ٥ ، ص : ٢٣٣ ، والمحاوى ، (٢٧) باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو ، ج : ١ ، ص : ٢٣٩ .

امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الرم میں اس پر بحث کی اور فر مایا کہ بیوا قعہ کلام فی الصلوٰ ق کی حرمت کے بعد کا ہے اور دلیل میں بظ ہر برٹری کی اور مضبوط باتیں فر ، کیں۔ چتا نچے فر مایا کہ ذوالیدین میں کا واقعہ حضرت ابو ہر میں ہوا کہ بیوا قعہ سے چے کے ابو ہر میں اسلام لائے ،معلوم ہوا کہ بیوا قعہ سے چے کے بعد کا ہے اور حضرت ابو ہر میں اس وقت ہو چکی تھی جب حضرت عبد اللہ بن مسعود میں جب جب حضرت عبد اللہ بن مسعود میں جب حسرت عبد اللہ بن مسعود میں بیاں ہم بعد کی اللہ بن مسعود میں جب حسرت عبد اللہ بن مسعود میں بیاں ہم 
بیجے بیمدیث

عن عبدالله الله قال: كنا نسلم على النبي الله و هوفي الصلاة فيرد علينا. فلمارجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: ان في الصلاة شغلاً.

گذری ہے اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ فرمایا میں سلام کیا کرتا تھا اور آپ شانماز کی حالت میں جواب میں جواب دیا کرتے ہے ، جب حبشہ سے مکہ مکرمہ واپس آکر میں نے سلام کیا تو آپ شانے جواب نہیں ویا۔ معلوم ہوا کہ کلام کی حرمت مکہ مکر مہ میں ہی آ چکی تھی ، لہذا یہ واقعہ حرمت کے بعد کا ہے اس لئے یہ منسوخ نہیں ہے۔

حنفیہ نے دونوں اجز اپر کلام کیا ہے۔

جہ ں تک حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ بن مسعود اللہ عند کے حبشہ ہے آنے کا تعلق ہے تو حفیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ کی دوہ جرتیں ہیں۔ ایک مرتبہ حبشہ گئے اور والیس مکہ مرمہ آئے کیونکہ وہاں بیانو اہشہورہوگی متحی کہ سمارے کے والے مسمان ہو گئے ہیں ، لیکن مکہ مکرمہ آکر پند چلا کہ معاملہ جول کا توں ہے ، لہذا دوہارہ والیس مدید منورہ ہیں آئے ، لہذا اس سے استدل لنہیں ہوسکتا۔

ووسری ہوت میر ہے کہ بعض انصاری صیب کے بھی نیمی کہتے ہیں کہ ہم نماز میں بات کیا کرتے تھے بعد میں آپ ﷺ نے منع کردیا جبیبا کہ معاویہ بن حکم سُلمی کی روایت ہے جو پیچھے گزر پھی ہے، اگر کے میں کلام حرام ہوچکا ہوتا تو انصار کیے باتیں کرتے معوم ہوا کہ کلام کے میں حرام نہیں ہواتھا بلکہ مدینہ میں ہوا۔

جہ ل تک ذوالیدین کے واقعہ کا تعلق ہے، حنفیہ کہتے ہیں کہ بیغزوہ بدرسے پہلے کا واقعہ ہے اس سے کہ ذوالیدین بدری صحبہ میں اور بدر میں شہید ہوئے ہیں، اس لئے ظاہر ہے یہ واقعہ بدرسے پہلے پہلے آیا ہوگا اور غزوہ کبدر سے میں ہوا، لبذا یہ سمجھ سے پہلے کا واقعہ ہوگا کیونکہ ذوالیدین کی شہادت

بدر میں ہو چکی تھی ۔ سل

امام شافعی رحمدالتد نے فرمایا کہ آپ کو زبردست دھوکہ لگ گیا ہے، بدر میں جوصا حب شہید ہوئے وہ ذوالید بن نہیں ذوالید بن نہیں اور بید دونوں الگ الگ آ دمی ہیں، ذوالید بن کا نام خرباق تھا اوران کا تعلق بنوخراعہ سے ہوخراعہ سے ہوخراعہ بن کا نام عبید بن عمر وتھا، ان کا تعلق بنوعمر و بن ملقان سے بنوخراعہ سے ہو اور لقب ذوالید بن ہے جبکہ ذوالشمالین کا نام عبید بن عمر وتھا، ان کا تعلق بنوعمر و بن ملقان سے اور لقب نو والید بن حضرت ہوئے وہ ذوالشمالین سے اور لید بن ۔ ذوالید بن حضرت ابو جربر ہ تھی کے زمانہ تک زندہ رہے، بیا م شافعی کی کیاب الام بی فرماتے ہیں۔ سالے

لیکن حفید نے کہا کرنس کی میں روایت آئی ہے اوراس میں بیآیا ہے ''ان ذاالشمسالین جو ذو الیدین''، سمل

ا در ریہ جوفر مایا کہ ایک کا نام خرباق اور دوسرے کا عبید بن عمر وتھا تو اصل بات یہ ہے کہ خرباق ان کا زمانہ جاہلیت میں نام تھا اور عبید بن عمر واسلام لہنے کے بعد کا نام ہے۔

اور یہ جوفر مایا کہ ایک بنوفز اعد کے ہیں اور دوسر کے ہیں تو ملقان کے ہیں تو بنوملقان بھی بنوفز اعد کی ایک شاخ ہے ، البذایہ کہنا بھی سیچ ہے کہ یہ بنوفز اعد سے ہیں اور یہ کہنا بھی سیچ ہے کہ بنوعمر و بن ملق ن سے ہیں اور حقیقت میں یہ ایک ہی شخص ہیں جب ایک ہی ہیں تو چونکہ بدر میں شہید ہو گئے تھے ، لبذا کلام فی الصلوۃ والا واقعہ بدر سے پہلے کا ہے۔

"ل واسعدل العلماء لما ذكرناه بان ابا هويرة شهد قعمة السهو في الصلاة فلي صحيحي البخاري ومسلم عن ابي هويرة قال صلى بنا رسول الله هي وبينا نحن نصلي مع رسول الله هي احدى صلا في من ركعتين فقال له ذو اليدين واشباه علم الالفاظ المسمرحة بان ابا هويرة انما اسلم عام خيبر سنة سبع من هجرة بعد المسمرحة بان ابا هويرة انما اسلم عام خيبر سنة سبع من هجرة بعد بعد يستوسس سنين وكان الزهري يقول ان ذااليدين هو ذو الشمالين وانه قعل ببدر وان قعمة في الصلاة كانت قبل بدر قابعه اصحاب ابي حنيفة على هذاء تهليب الاسماء ،ج: ١٠ص: ٥٨٥ مدا عدارالفكر ، بيروت ، ١٩٩٧ ع.

"القلت: وقع في كتاب النسائي ان ذاليدين وذالشمائين واحد ، لكلاهما لقب على العرباق حيث قال: اخبرنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الزهرى عن ابي سلمة بن عبدالرحمن وابي بكر بن سليمان بن ابي خيشمة ((عن ابي هريرة قال: صلى النبي عنه النبي عنه الظهر او العصر ، فسلم من ركعتين فانصرف ، فقال له ذو الشمالين بن عمرو: انقصت الصلاه ام نسبت ؟ قال النبي عنه المنه أله فواليدين ؟ قالوا: صدق يارسول الله، فاتم بهم الركعتين المنبي نقص)). وهذا سند صحيح متصل ، صرح فيه بان ذاالشمالين هو ذو اليدين، عمدة القارى ، ج: ٥، ص: ١ ١٣٠، ومن النسائي . ج: ٣٠ ص: ٢٠٠٠، وقم ١ ٢٢٩ ، مكتب المطبوعات الاسلاميه ، حلب ، ٢٠ هـ .

سخل كتاب الأم ، ج: أ ، ص: 110.

## (۵) باب یکبر فی سجدتی السهو اس شخص کابیان جوسہو کے سجدوں میں تکبیر کے

ابن ابراهیم ، عن محمّد ، عن ابی هرید ابن ابراهیم ، عن محمّد ، عن ابی هرید و رضی الله عنه قال : صلی النبی النبی الحدی صلائی العشی قال : محمد : واکثر طنبی انها العصر و رکعتین ثم سلم ، ثم قام الی خشبة فی مقدم المسجد فوضع یده علیها و فیها ابو بکر و عمر رضی الله عنهما ، فهابا ان یکلماه ، و خرج سرعان الناس فقالوا : اقصرت الصلاة ؟ و رجل یدعوه النبی الله داالیدین فقال : أنسیت أم قصرت ؟ فقال : ((لم أنس ولم تقصر )) . قال : بملی قد نسیت ، فصلی رکعتین ثم سلم ثم کبر فسجد مثل سجوده و أطول ، شم رفع راسه فکیر ، ثم وضع راسه فکیر فسجد مثل سجودهاو أطول ، ثم رفع راسه و کبر . [ راجع: ۱۲۸۳]

حضرت علامدانورشاہ صاحب شمیری نے اس پریداضافہ کیا اور فرمای کدمیرے پاس اس کے بدرسے پہلے ہونے کی یددلیل بھی ہے کدروایت میں آتا ہے کہ آنخضرت کی کے ساتھ جب بیواقعہ پیش آیا تو آپ تعوری در کیلئے آگے بردھ کے ''الی محسبة فی مقدم المسجد'' مجد کے دروازہ کے پاس ایک لکڑی پڑی تھی و المسجد'' مجد کے دروازہ کے پاس ایک لکڑی پڑی تھی و المسجد' محدک دروازہ کے باس ایک لکڑی پڑی تھی و المات کے بودھ کئے۔

. منداحمہ کی روایت میں ہے کہ دہ استوانۂ حتّا نہ کی لکڑی تھی ، استوانۂ حتّا نہ کا ٹ کر دہاں مسجد کے درواز ہ پرڈ الا گیا تھا ، بعد میں دفنا دیا گیالیکن شروع میں مسجد کے درداز ہ پر پڑا تھا۔ ھل

معلوم ہوا کہ بیاس وقت کا واقعہ ہے جب استوانہ حنانہ نیانیا کٹاتھا، جب ممبر بنا ناتھا اور ممبر تحویل قبلہ سے پہلے بنا ہے، کیونکہ آنخضرت ﷺ نے تحویل قبلہ کا اعلان ممبر پر کھڑے ہوکر کیا تھا۔

معلوم ہوا کہ بیرواقعداس وقت کا ہے جب ممبر بنانے کے لئے استوائد مثانہ کو کاٹ کر باب مسجد میں ڈال دیا گیا تھا اور تحویل قبلہ سے پہلے کا ہے اور تحویل قبلہ سم جے میں ہوئی ،لہذا بیرواقعہ سم جے سے پہلے کا ہے۔ بیرهنرت شاہ صاحب کی ولیل ہے۔

اب رہی یہ بات کہ حضرت او ہر بر ہ تھ کہ درہے ہیں کہ "بینمانحن نصلی مع دسول اللہ ظا"ہم نماز پڑھ رہے تھاس وتت یہ واقعہ پیش آیا اور ابو ہر بر ہ تھا کھے ہیں اسلام لائے جسبا کہ اوم شافعی نے فر مایا۔

٥] مسند احمد ، باقي مسند المكثرين، باب مسند ابي هويرة ، رقم : ٣٠٠٣.

اس كاجواب بيه به كم بعض اوق ت متاخر الاسلام تخض بيكهدويتا بيك "بيسنسما نعصن نيفعل محذا" اس سے اس کی اپنی ذات مراز نبیس ہوتی بلکہ مسلمان مراوہ وٹے ہیں بینی "بینما المسلمون یفعلون كلا" عاب يرخودان ين موجود مويد ند مو

اس پرمتعد دروایات شهر بین ،خودحشرت ابو بریره هیله کی بی روایت ہے کہ "دیسلت عملی رقیقہ بسست النبى ، بم رقير بنت رارل الله الله الله الله الله والله رسول الله برداخل ہوا، حالا نكدحضرت رقيرضى القدعنها حضرت ابو بريرة عله ك اسلام لانے سے بہت يمل انقال فرما چکی تھیں، وہاں سب سیائہ ویل کرتے ہیں۔ اللہ

حافظا بن ججرعسقلانی رحمالتدنے بھی یہی تا ویل کی ہے کہ یہاں"د عصامت" راوی کاتصر ف ہے،اصل میں "دخلنا" تھااور " دخلنا" ہے مسلمان مراد تھے سکہ ابو ہر میرہ کے ذات ، تواس طرح کہنا درست ہوا۔ کیا، توجوبات وہاں کہی گئی ہے وہی مہال پر بھی کہی جاستی ہے کداگر چدابو ہر رہ کے روایت کررہے ہیں اور "نحن"كمدر بي ليكن اس سراد"المسلمون يصلون "ب-

نیز قر آن کریم کی آیت''**و قو موا ملله قانتین'**' واضح ہے،حضرت زید بن ارقمﷺ فرماتے ہی*ں کہ* جب ية يت نازل بولَى تو"أمونسا بسالسكوت ونهيناعن الكلام" اب ييطلق بحكه يإسه وه كلام نسياناً ہو، خطأ ہو، سرحالت میں مفسد صلو ة ہے۔

• ٢٣ ا ـ حدثنا قتيبة بن سعيد :حدثنا ليث، عن ابن شهاب ، عن الاعرج ، عن عبدالله بن بحينة الأسدى حليف بني عبدالمطلب : ان رسول الله الله المعلق الصلاة الظهر وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان مانسي من الجلوس. تابعه ابن جريج ، عن ابن شهاب في التكبير. ١٨

٣٤ مجمع الزوالد، ج: ١ ، ص: ١ ٨، التاريخ الكبير، ج: ١، ص: ٢٩ ١ ، وقم: ٣٨٧، والجرح والتعديل، خ: ٥٠ ص: ٩ ٠٣٠. كل قتع البارى، خ: ٣٠ ص: ٩٦.

١/ وفي مسحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب السهو في الصلاة والسجود له ، وقم : ٨٨٥، وسنن الصرميذي، كتباب الضَّلاة ، باب ماجاء في مبجدتي السهو قبل التسليم ، رقم : ٢ ٥٣٥، ومنن النسالي ، كتاب العطبيق ، بـاب ترك العشهد الأول'، رقم: ٦٣٠ / ١ / وكتاب السهو ، باب مايفعل من قام النتين ناسياً ولم يعشهد ، رقم : ٢٠٠٠ / ١ وسنين ايسي داؤد ، كتاب المصلاة ، باب من قام من ثبتين ولم يتشهد ، وقم : ١١٨، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والمستة فيها، بناب مناجاء فيمن قام من النتين صاهياً ، وقم : ١١٩١ ، ومستد احمد ، باقي مستد الانصار ، باب حديث عبدا للَّه بن مالك ابن بحينة ، رقم : ٢١٨٥١ ، ٢١٨٥١، وموطأ مالك ، كتاب النداء والصلاة ، باب من قام يعد الاتمام او في الركعتين ، وقم : ٢ + ٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب اذا كان في المصلاة نقصان ، وقم : ١٣٢١ .

ترجمہ عبدائد بن بحسینہ اسدی جو بنی عبدالمطلب کے حلیف تھے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز میں کھڑے ہوگئے ، حالا نکہ آپ کو کھڑانہ ہونا چاہیئے تھا جب آپ نے اپنی نماز پوری کی تو دو بجد ہے کئے اور ہر سجدہ میں سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی اورلوگوں بھی آپ کے ساتھ بید دونوں سجد ہے کئے اس قعدہ کی جگہ جو بھول گئے ۔

> تابعه ابن جويج ، عن ابن شهاب في العكبير ابن جرت كي أبن شهاب سي تكبير ك متعق اس كمتابع حديث روايت كي ب\_

(٢)باب اذا لم يدركم صلى ثلاثاً أوأربعاًسجد سجدتين وهوجا لس

جب بیمعلوم نہ ہوکہ کتنی رکعت پڑھی ہیں تین یا جا رتو دو سجد ہے بیٹھے بیٹھے کرلے

ا ۲۳ اسحد شنا معاذ بن فضالة : حدثنا هشام بن أبي عبدالله الدستوائي ، عن يسحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله الله عنه قال : قال رسول الله الله الدوى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لايسمع الاذان ، فاذا قضى الاذان أقبل ، فاذا ثوب بها ادبر ، فاذا قضى التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول : اذكر كذا كذا ، ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدرى كم صلى، فاذا لم يدر أحدكم صلى ثلاثاً أو أربعاً ، فليسجد سجدتين وهو جالس )) . [راجع: ٢٠٨]

#### حدیث کاتر جمه

"عـن أبـي هـريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ؛ ((اذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لايسـمع الاذان".

ایو ہر پرہ دھا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب ٰجب نماز کے لئے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا بھا گتا ہے تا کہ اذان کونہ ہے۔

"فاذا قصنى الاذان أقبل ، فاذا ثوب بها ادبر ، فاذا قضى التنويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول : اذكر كذا كذا ، ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدرى كم صلى". اور جب اذان حتم بوجاتى بهتو والس آجا تا ب، پهر جب نمازك تبيركي جاتى بهتو بي كت باور

اور بب ادان م ہوجای ہے تو واپل میں بات انسان اور اس کے دل میں خطرہ اور وسوسہ پیدا کرتا ہے اور کہتا جب تکبیر ختم ہوجاتی ہے تو وہ آتا ہے ، یہاں تک انسان اور اس کے دل میں خطرہ اور وسوسہ پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں باتنیں یاد کروجو یا ذہیں آتی تھیں ، یہاں تک کہ ایسا ہوجا تا ہے کہ اسے یا ذہیں رہتا کہ کتی نماز پڑھی ، اس سئے جبتم میں ہے کسی کو یا دندر ہے کہ تنی نماز پڑھی ہے، تین یہ جا رر کعت تو دوسجدے بیٹھے بیٹھے کرلے۔

#### (٤) باب السهو في الفرض والتطوع

فرض اورنفل میں سجد ہسہو کا بیان

وسجد ابنِ عباس رضي الله عنهماسجدتين بعد وتره .

أبن عباس رضى الله عنهمانے ونز کے بعد دوسجدے کئے۔

۱۲۳۲ مدننا عبد الله بن يوسف ، اخبرنا مالک عن ابن شهاب ، عن ابی سلمة ابن عبدالرحمن ، عن ابی هريرة رضی الله عنه ان رسول الله الله الله قال : ((ان احدكم اذا قمام يصلى جماء الشيطان فلبس عليه حتى لايدرى كم صلى ، فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس )). [راجع: ۲۰۸]

#### (٨) باب: إذا كلم وهو يصلي فأ شاربيده واستمع

جب حالت نما زمیں گفتگو کرے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے اور اس کو سنے

المسلوه إلى عائشة رضي الله عباس والمسورين مخرمة وعبدالرحمان بن أزهر رضي الله عبرو،عن أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقبل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما. وقد بلغنا أن النبي الله عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمرين الخطاب عنها. قال كريب: فله خلمت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ماأرسلوني فقالت: سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة وضي الله عنها: سمعت النبي الي الم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار. فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي علي وعندي نسلمة علي المسلمة على العصر ثم دخل الله : تقول لك أم سلمة: يارسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخرت عنه أقلما انصر ف قال: ((يا

ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر. وإنه أتاني ناس من عبدالقيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر. فهما هاتان)). [انظر: ٣٣٤٠] ول

ترجمہ: حدیث نہ کوران حضرات نے کریب کوی کندرضی القدعنہا کے پاس بھیجا اور کہاتم انہیں جا کرہم
سب کی طرف سے سلام ہواور ان سے عصر کی نماز کے بعد دور کعتوں کے متعلق پوچھواور ہیے ہوکہ ہم لوگوں کو معلوم
ہوا کہ آپ ہید و بول رکعتیں پر حتی ہیں ، حالا نکہ ہمیں خبر ہی ہے کہ ٹی کریم کھنے نے اس سے منع فر مایا ہے۔
اور ابن عہاس ڈ کہا کہ ہیں عمر بن خطاب بھی کے ساتھ اس وور کعت پڑھنے والے کو مار تا تھا۔
کریب نے کہا کہ ہیں عاکشہ رضی المدعنہا کے پاس آیا اور انہیں وہ خبر پہنچا دی جہلے کہ آیا ہوا۔
عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو، ہیں ان کوگوں کے پاس والیس آیا اور وہ
عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو، ہیں ان کوگوں کے پاس والیس آیا اور وہ
بیجا جو عاکشہ رضی اللہ عنہا نے کہی تھی ، پھر انہوں نے جھے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہی پیغام دے کر
بھیجا جو عاکشہ رضی اللہ عنہا نے کہی تھی ، پھر انہوں نے بھے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہی پیغام دے کر
بھیجا جو عاکشہ کے پاس دے کر بھیجا تھا، تو ام سلمہ نے نہاں کیا کہ ہیں نے نہی کر نم میں خواس منع فرماتے ہوئے سان اور میں نے ایک لونڈ کی کوآپ کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ کے
پاس انصار ہیں سے بی حرام کی چندعور تیں بیٹی تھیں، میں نے ایک لونڈ کی کوآپ کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ کے
پاس انصار میں ہو جوا اور آپ سے بیان کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہیں نے آپ کوان
دونوں رکعتوں کے پڑھے نے بوئے سے نے بیا کیا کہ اور میں آپ کود کھتی ہوں کہ آپ پڑھ صربے ہیں اگروہ اپنے
دونوں رکعتوں کے پڑھے ہوئے ہو۔

چنانچالونڈی نے و کیا ہی کیا جب آپ فارغ ہوئے تو فر مایا اے بنت الی امیاتو نے مجھے سے عصر کی نماز کے بعد کی دور کعتوں کے متعلق پو جھا،عبدالقیس کے پچھالوگ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے کوان دور کعتوں کے پڑھنے سے بازر کھا، جوظہر کے بعد پڑھی جاتی ہیں اور بیدونوں رکعتیں دہی ہیں۔

مسئل

عورتوں کوسلام کرنا اورسلام کبن جائز ہے، یہاں انہوں نے حضرت عاشہ رضی اللہ عنہا کوسلام بھیجا، حضرت جریکل علیہ السلام سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوسلام کرنا حضرت جریکل علیہ السلام نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوسلام بھیجا، للبذا یہ بوشہو ۔ ہے کہ عورتوں کوسلام کرنا مطلقاً نا جائز ہے، بیغلط ہے وہاں نا جائز ہے جہاں فتنہ کا اندیشہ ہو۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کامنشا صرف اس جملہ کولا نا تھا "فاشاد ہیدہ فاستا عوت عنه "حضور کے اتھ کے اشارہ سے فرمایا بیچھے ہے جائ

امام بخاری رحمداللد نے اس سے استدلال کیا کہ ''افا کلم و هو مصلی ''اگرکی نماز پڑھتے ہوئے آدمی سے بات کرے توجا تزہے ،''فسا هساو بیدہ و است مع '' اور مصلی نے اس کی بات من لی اور ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ بھی جا تزہے۔

تو تنيون بالنين ابت موكسن

ایک سیکه نماز برد معقد ہوئے فض سے بات کی جائے۔

دومری بدکدوہ اس بات کوشنے ۔

تبسرا ۔ بیکدوہ اشارہ کرے، بیا گرعمل قلیل کے ساتھ ہواور ضرورت کے وقت ہوتو جائز ہے۔

#### (٩) باب الاشارة في الصلاة

نما زمیں اشارہ کرنے کا بیان

قاله كريب عن ام سلمة رضى الله عنها عن النبي 🕮 .

 حتى قام في الصف فاخذ الناس في التصفيق ، وكان ابوبكر ١٨٠٠ اليلتفت في صلاته ، فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله لله فاشار اليه رسول الله الله المره أن يصلى ، فرفع أبو بكر ، يديه ، فحمدالله ورجع القهقري ورائه حتى قام في الصف ، فتقدم رسول الله كله فصلى للناس ، فلما فرغ أقبل على الناس وقال : ((يايها الناس ، مالكم حين نابكم شئى في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ انما التصفيق للنساء . من نابه شيءٌ في صلاته فليقل: سبحان اللَّه ، فانه لايسمعه احد حين يقول: سبحان اللَّه ، الاالتفت . ياأبا بكر ، ما منعك أن تصلى للناس حين أشرت اليك؟)) فقال أبو بكر ، ماكان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول اللَّه ﷺ . [راجع : ٢٨٣] ٣٠

٢٣٥ ا ـ حدثنا يحيى بن سليمان : حدثني ابن وهب قال : حدثنا الفوري عن هشيام ، عين فياطيمة ، عين أسيمياء قالت : دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائسة والنباس قيام، فقلت: ماشأن الناس؟ فأشارت برأسها الى السماء، قلت: آية؟ فأشارت برأسها أي : نعم . [راجع: ٨٦] ال

ترجمہ: فاطمیہ، اساء سے روایت کرتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کینچی اس حال میں کہوہ کھڑی ہوکرنماز پڑھ رہی تھیں اور ہوگ بھی کھڑے تھے تو میں نے کہالوگوں کا کیا حال ہے تو انہوں نے اپنے سر ے آسان کی طرف اشارہ کی میں نے کہا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے اپنے سرے اشارہ کیا، یعمیٰ ہاں کہا۔

٢٣٢ ا ـ حدثنا اسماعيل قال : حدثني مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة وصلى وراثيه قوم قياماً ، فأشار اليهم أن جلسوا ، فلما انصرف قال : (( انما جعل الامام ليؤتم به ، فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا )) . [ راجع: ٢٨٨]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی القدعنها ہے روایت ہے که رسول القد ﷺ نے اسپنے بیماری کے حالت میں ا بینے گھر میں بیٹھ کرنماز پڑھی اور آپ کے چھے توم نے گھڑے ہوکرنماز پڑھی ، تو آپ نے لوگوں کی طرف اشارہ

وح " ثم ان هذا الحديث قد مضي في : باب من دخل ليؤم الناس ، اخرجه هناك : عن عبدا لله بن يوسف عن مالك عن أبسى حازم بن دينار عن سهل بن سعد وفي . باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر نزل به ، وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية ، عمدة القارى ، ج: ۵، ص: ۲۵۵ ،وانعام البارى ، ج: ۳، ص: ۳۳۰.

الا تنفیل کے بئے ملاحظہ فرہ کیں انعام ایباری، ج ۲ہم ۔ ۱۱۵۔

کیا کہ بیٹے جاؤجب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لئے بنایا گیاہے کہ اس افتداء کی جائے اس سئے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کر واور جب سراٹھائے تو تم بھی سراٹھ ؤ۔ ۲۲

٣٢ والحديث مضي في : باب انما جعل الامام ليؤتم به، فانه أخرجه هناك عن عبدالله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ، العديث بأطول منه . و اسماعيل هوابن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس. قوله : وهو شاك أي : يشكو عن انحراف مزاجه ، اراد :انه مريض، وقد استوفينا الكلام فيه هناك ، عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٣٥٢.

|  |   | , |
|--|---|---|
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

# ٢٣-كتاب الجنائز

رقم الحديث: ١٣٩٤ - ١٣٩٤

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

#### بعم الإلله الرحمل الرحيح

## ۲۳ ـ كتاب الجنائز

(١) باب: ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله

الشخص كابيان جس كا آخرى كلام ' لا الدالا الله ' 'مو

"وقيل لوهب بن منبه: اليس مفتاح الجنة؟ لا إله إلا الله قال: بلي، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك".

امام بخاری رحمه الله نے حدیث "من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل المجنة "کی طرف اشاره کیا ہے اور بیحدیث ابوداؤدیں آئی ہے۔ لے

اس مدیث سے پہ چانا ہے کہ جس کا آخری کلام "لاالله" ہو،اس کواللہ تعالی جنت میں داخل فرما کیں گے، لیکن امام بخاری رحمداللہ نے ساتھ وہب بن منہ کا یہ مقول تقل کیا ہے کہ "المیس مفتاح المجنة لاإله إلاالله الاالله" جنت کی کنی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ضرور ہے، گر"لیس مفتاح إلاله اسنان" کوئی چانی الیکن نہیں ہے جس کے دندا نے نہوں "فإن جنت بعفتاح لله أسنان فتح لک والا المه مفتاح لک والا میں دندا نے ہوں تو وروازہ کھلے گا ور نہیں کھلے گا۔ یہاں دندانوں سے اعمال صالحہ مرادیس.

٢٣٧ ) ... حدثما موسى بن اسماعيل ، حدثنا مهدى بن ميمون ،حدثنا واصل

إ ذكر المتووى في المخلاصة في هذا الباب حديثاً عزاه الأبي داؤد و الحاكم و قال صحيح الاستاد عن معاذ قال رسول الله ا من كان آخر كالاسه لا الله الا الله دخل الجنة انتهى. تصب الرا ٢٥٣: ص ٢٥٣: دارالحديث، مصر ، ٣٥٧هـ.

الاحمدب ، عن المعرور بن سويد ، عن ابي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 勝 : ((أتاني آتٍ من ربي فاخبرئي - أو قال : بشرني - انّه من مات من امتى لا يشرك باللُّه شيئاً دخل الجنة ، فقلت : وان زني وان سرق ؟ قال : وان زني وان سرق )).[أنظر: 

ترجمہ:معرور بن سوید حضرت ابوذ رہے، ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا میرے یاس رے کی طرف ہے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے خبر دی یا خوشخبری دی کہ جوشخص میری امت میں ہے اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ بنایا ہوگا ، تو جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا اگر چہ زنا اور چوری كرے، قره يا اگر چرزنا ورچوري كر ....

١٣٣٨ - حيدثينا عمربن حفص، حدثناأبي قال: حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق،عن عبدالله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ((من مات يشوك بالله دخل النار))وقلت أنا: من مات لايشوك بالله شيئاً دخل الجنة. [انظر:٢٩٨٣، ٢٢٨٣] ٣

حديث كالمفهوم

جو تخف اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہوتو وہ جہنم میں جائے گا۔

حضرت عبدالتدين مسعود وفي فرمار ب بين "وقلت أنها: من مات لايشوك الله شهداً دخل الـــجــنة " جوشخص اللَّدتع لي كے ساتھ كوشريك نه كرے وہ جنت ميں جائے گا۔معنی پير ہیں كه بھی نه بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا، ج ہے اینے گنا ہول کی سز ابھکتنے کے بعد داخل ہو۔

يَكُم "من مات لايشرك بالله شيئاد حل الجنة" صرف حديث كمنهوم مخالف عنه النهيل نکل رہاہے بلکہ نبی کریم ﷺ کے دوسرے بہت سارے ارشاوات ہیں جن سے بیتھم ثابت ہورہاہے۔

#### (٢) باب الامر با تباع الجنائز

جنازوں کے بیچھے بیچھے جانے کا بیان

١٢٣٩ - حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة ، عن الاشعث : سمعت معاوية ابن

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب من مات لايشرك بالله هيئادخل الجنة ، وقم : ٣٣ ١ ، ومسئد أحمد ، مسئد المكثرين من الصحابة مسند عبدالله بن مسعود ، باب ، وقم : ۳۳۷۱ ، ۳۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲۱ ، ۳۸۳۳ ، ۱۱ ، ۳۸ .

مسويد بن مقرن ، عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله هي بسبع ونهانا عن سبع: امرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، واجابة الداعى ، ونصر السطلوم ، وابرار القسم ، ورد السلام ، وتشميت العاطس ، ونهانا عن آنية الفضة ، وخاتم الذهب ، والحرير ، والديباج ، والقسى ، والاستبرق )).[أنظر: ٢٣٣٥، ٢٥١٥ ، ٥١٥٥ ، ٥٢٥٥ . ٣

ترجمہ: معاویہ بن سوید بن مقرن ، براء سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ہم لوگوں کو سات چیزوں کا تھم دیا اور سات باتوں سے منع فرمایا:

جنازے کے پیچھے چلنے کا ،مریض کی عیادت کا اور پکارنے والے کو جواب دینے کا ،وعوت قبول کرنے کا ،مظلوم کی مدد،قتم کے پورا کرانے ،سلام کا جواب دینے اور چھنکے والے کی چھینک کا جواب دینے کا ہمیں تھم دیا۔ اور چاندی کے برتن ،سونے کی انگوشی ،حریر ، دیاج قسی اوراستبرق کے استعال سے ہمیں منع فر مایا۔

ابن شهاب قال: أخبرنى سعيد المسيب: أن أباهريرة رضى الله عنه قال: أخبرنى الله عنه قال: سمعت رسول الله الخبرنى سعيد المسيب: أن أباهريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله الله المسلم على المسلم خمس: ردالسلام، وعيادة المريض، واتباع المبائز، واجابة المعوة، وتشميت العاطس)). تابعه عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر، ورواه سلامة بن روح، عن عقيل.

ترجمہ حضرت آبو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے سنا کہ سلمان کے مسلمان پر یا نچے حقوتی ہیں:

ا ۔ سلام کا جواب دیٹا

۲۔ مریض کی عیادت کرنا

س وفي صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضة على الرحال ، وقم : ٣٨٣٨ ، وصنين الترمذي ، كتاب الادب عن وسول الله ، باب ماجاء في كراهية لبس المعصفو للرجل والقصى ، وقم : ٣٤٣٠ ، وسنين النسائي ، كتاب المجتالز ، باب باتباع الجنائز ، وقم : ١٩١٣ ، وكتاب الايعان والندور ، باب ابرار القسم ، وقم: ١٩١٣ ، وكتاب الإيعان والندور ، باب ابرار القسم ، وقم: ١٨٥ ، ١٩١٣ ، وكتاب المكفارات ، باب ابرار القسم ، وقم : ١٩١٣ ، ومستندا صمد ، أول مستند الكوفيين ، باب حديث البواء بن عازب ، وقم : ٣١١٠ )

- س۔ جنازوں کے پیچھے جانا
- ۵۔ تجھینگنے والے کا جواب دیز

تابعه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر ، ورواه سلامة بن روح ، عن عقيل .

عبدالرزاق نے اس کے متابع حدیث روایت کی اور کہا ہم سے بیان کیام عمر نے اور اس کوسلامہ نے عقبل سے روایت کیا۔

#### (m) باب الدخول على الميت بعد الموت اذا أدرج في أكفانه

موت کے بعدمیت پر جانے کا حکم جب کہ وہ کفن میں رکھ دیا گیا ہو

ا ۱۲۳۲ ، ۱۲۳۲ - حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنى معمر ويونس عن الزهرى قال: أخبرنى أبو سلمة ان عائشة رضى الله عنها أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضى الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضى الله عنها فتيمم النبى الله وهو مسجى ببرد حبرة ، فكشف عن وجهه ، ثم اكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بابى انت وامى يا نبى الله ، لا يجمع الله عليك موتتين . اما المونة التى كتب عليك فقد متها .

قال أبو سلمة: فأخبرنى ابن عباس رضى الله عنهما: ان ابا بكو رضى الله عنه خرج وعمر رضى الله عنه يكلم الناس فقال: اجلس. فابى. امابعد، فمن كان منكم يعبد محمداً في فان محمداً في قدمات، ومن كان يعبد الله فان الله حى لايموت. قال الله تعالى: ﴿ وما محمد الا رسول الله قدخلت من قبله الرسل ... ﴾ الى ﴿ . الشاكرين ﴾ [آل عمران: ٣٣ ا] . فوالله لكان الناس لم يكون يعلمون انا الله انزل الآية حتى تلاها ابو بكر في فتلقا ها من الناس فما يسمع بشر الا يتلوها )) .

[الحدیث: ۱۳۳۱-أنظر: ۱۳۳۸-۳۲۹، ۳۲۹۰، ۳۳۵۵، ۵۷۱۵] [الحدیث: ۱۲۴۲-أنظر: ۱۲۴۸، ۳۲۵۰، ۳۳۵۳، ۳۳۵۳، ۵۷۱۵] ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی کی اردایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر کی اپنے گھوڑے پرمق م سن سے آئے یہاں تک کہ گھوڑے سے اترے اور مجد میں داخل ہوگئے، کسی سے گفتگونہ -----

کی بہاں تک کہ عائشہ ؑ کے پاس پنچے اور نی وہ کا قصد کیا، آپ کو یمنی چا دراڑ ھائی گئی تھی، آپ کے چہرے سے چا درا تھائی گئی تھی، آپ کے چہرے سے چا درا تھائی پھر آپ پر جھکے اور آپ کے چہرے اور فرمایا اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باب فدا ہوں، ابتد آپ پر دوموتیں جمع نہ کرے گا، وہ موت جو آپ کے لئے مقد ورتھی تو وہ آپ پر آپ کھی یہ اب فدا ہوں ، ابتد آپ پر دوموتیں جمعے میں ہے تاہی ہے۔

ابوسلمہ کا بیان ہے کہ مجھے ابن عب سؓ نے خبر دی کہ ابو بکر ﷺ باہر نکلے اور عمر ﷺ لوگوں کے گفتگو کررہے تھے ، ابو بکر ﷺ نے ان سے کہا کہ بیٹھ جا وَانہوں نے انکار کیا ، پھر کہ بیٹھ جاؤ ، انہوں نے انکار کیا۔

چنا نچه ابو بکر کے نے تشہد پڑھالوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور عمر کے کوچھوڑ ویا کہا اما بعد! تم میں جو مختص محمد کا میں جو مختص محمد کا ان کی طرف متوجہ ہوئے اور جوائند کی عباوت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے نہیں مرے گا۔

اللہ کے نے فرمایا (ومسام صحمد الارسون . . . . . . شاکوین تک ) بخدااس سے پہلے لوگ کویا جانے تھی نہ نے کہ اللہ کے نے یہ آیت نازل فرمائی ہے یہاں تک کہ ابو بکر کے نے اس آیت کی تلاوت فرمائی لوگوں نے لیہ آیت ان سے سن کراخذ کی اور کوئی مختص سانہیں جاتا تھ مگراس کی تلاوت کرتا تھا۔

المهاجرون قرعة، فطارك عثمان بن مظعون فأنولناه في أبياتنا، فرجع وجعه الذي توفي السمهاجرون قرعة، فطارك عثمان بن مظعون فأنولناه في أبياتنا، فرجع وجعه الذي توفي فيه السمهاجرون قرعة، فطارك عثمان بن مظعون فأنولناه في أبياتنا، فرجع وجعه الذي توفي فيه السمهاجرون قرعة وغيال كفن في أثوابه دخل رسول الله فلفقلت: رحمة الله عليك أبالسائب فشهادتي عليك، لقد أكرمك الله فقال النبي فله ((وما يدريك أن الله قد أكرمه؟)) فقلت: بأبي أنت يارسول الله فمن يكرمه الله إفقال عليه السلام: ((أماهو فقد جاء ه اليقين، والله إني الرجوله الخير، والله ما دري وأنارسول الله ما يفعل بي)). قالت: فوالله لاأزكي أحداً بعده أبداً .حدثنا سعيدبن عفير قال: حدثنا الليث مثله. وقال نافع بن يزيد، عن عقيل: ((ما يفعل به)). وتابعه شعيب وعمروبن دينارومعمر . [انظر: ١٢ ٢٨٠ ٢ ، ٢٩ ٢٩ ٣٩،

## حدیث کی تشریح

حضرت خارجہ بن زید ﷺ فرہ تے ہیں کہ ام علاء اضدر کی ایک خاتون تھیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی۔انہوں نے خارجہ کو پینجردی،حدیث سنائی کہ ''آنه اقتسم المها جرون فرعة''مهاجرین

م وفي مسند أحمد ، من مستد القبائل ، باب حديث ام العلاء الانصارية ، رقم : ٢٧١٨٢ .

کو قرعه اندازی کے ذریعی تقسیم کیا گیا۔

مہاجرین مدینہ منورہ ہجرت کرکے سکتے ،انصار نے کہا کہ یہ ہمان ہیں،ہم ان کی مہمانی کریے گئے اور یہ ہمان ہیں،ہم ان کی مہمانی کریے گئے اور یہ ہمارے گھر ول میں گھریں کے اس کیلئے قرعہ اندازی کی گئی۔

''فطارلنا عثمان بن مظعون'' بهارے حصہ شی عثمان بن مظعون شی آئے۔''طاریطیو'' کے انفاق معنی اڑنے کے ہوتے ہیں لیکن قرعہ شی کس کا نام نگل آئے تو اس کیلئے بھی ''طاو'' کہتے ہیں۔ ''فانسز لناه فی ابیاتنا'' ہم نے ان کواپنے گھروں میں گھرایا ،''فوجع وجعه الذي تو في فيه'' ان کووه بهاری شروع ہوگئی جس میں بالآخران کی وفات ہوگئ ''فلمساتیو فی وغیسل و کفن فی اثبواید دخل رسول اللہ گا'' آپ کا تشریف لے۔

یمی موضع تر جمہ ہے کہ سی کوشس وکفن دینے کے بعداس کے گھر جانا۔

فقلت: رحمة الله عليك باأبا المسائب" الاابوالسائب! بيرحفرت عثان بن مظعون الله ك كنيت ب-الله كي تيرك و بررخت بو" فشهادتي عليك القد اكومك الله" ين آب كي بارك مين كواتي ويتابول كه التدتعالي في ضرور "كا اكرام فرمايا ب-

فیقسلت: بهابه النه النه الله فیمن یکومه الله ؟ میں نے عرض کیا: یار سول الله! میر ہے مال باپ آپ پر قربان ہوں ، الله تعالی اور کس کا اگرام کرے گا؟ یعنی القد تعالی عثر ن بن مظعوت کے کا بھی اکرام مہیں کر سر کے تو اور کس کا کر س کے ؟

**جواب**: س کا جواب دیا کہ جو پچھ پیۃ چلا اہتد تع لیٰ کے بتانے سے پیۃ چلا ، ور نہ میں اپنی ذات تک کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔

یا مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اگر چہ آپ کو یہ بتادیا کہ جنت میں آپ کو اسنے درجات ویئے جائیں گے لیکن ان درجات کی تفصیلات کیا ہول گی، وہ مجھے معلوم نہیں ہیں لہذا جب مجھے پیتنہیں توکسی اور کو کیا حق ہے کہ کسی کے بارے میں لیقین کے ساتھ کہددے کہ بیہ جنت میں ہے یاس کے ساتھ بیم معاملہ ہوگا، ہاں امید کی جاسکتی ہے۔ بیکن قسم کھ نا، شہادت دینا اوریقین کے ساتھ کہز صحیح نہیں ہے۔ ب

قالت: حفرت الله علارضی الله عنها فرماتی بین "فوالله لا أن کمی أحد ابعده ابدًا" که اس کے بعد میں الله کے معاملہ بین کسی کانز کیے نہیں کروں گی ، لیننی کسی کے بارے میں نہیں کہوں گی کہ رہے نتی ہے۔ معلم موالی تفتین ہے کہ معاملہ عوالی مقام موالی مقام موالی مقاملہ موالی تفتین ہے۔ معرف مالی مقاملہ موالی تفتین ہے۔ معرف موالی مقاملہ موالی تفتین ہے۔ معرف موالی مقاملہ موالی تفتین ہے۔ معرف موالی مقاملہ موالی تفتین ہے تھے کہ اس معرف موالی مو

معلوم ہوا کہ یفین ہے کسی کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ ریجنتی ہے، جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا،البّد تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کی معاملہ ہوگا۔

سوال: حضور ﷺ نے بعض صحابہ ﷺ کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی وہ بھی اس میں شامل میں یانہیں؟ **جواب:** جواللہ تعالی نے بتایادہ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کود مکھے کر کہن کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ عورت بھی حصرت عثمان بن مظعون ﷺ کے اعمال کود کیے کر کہدر بی تھی ، یہ صحیح نہیں ہے۔

۱۲۳۳ - حدثنا محمد بن بشارقال: حدثنا غندرقال: حدثنا شعبةقال: سمعت محمد ابن المنكدرقال: سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهماقال: لماقتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني والنبي الله لاينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي. فقال النبي الله: ((تبكين أو لاتبكين فما زالت الملائكة تظله با جنحتها حتى رفعت موه)). تابعه ابن جريج اخبرني محمد بن المنكدر: سمع جابراً رضي الله عنه. [أنظر: ۳۰۸۰۲۸۱۲،۲۸۱۹ هـ

غیراختیاری رونامنع نہیں ہے

حفرت جر برر الله فره تے ہیں کہ جب بدر میں میرے والدحفرت عبداللہ دھی شہیر ہو گئے ''جعلت

<sup>&</sup>lt;u>ه وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فطائل عبدالله بن عمر وحرام والدجابر ، وقم : ١٥١٧ ، ومنن السسائي ، كتاب الم</u>حتائز ، باب تسجية الميت ، وقم : ١٨١٩ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند جابر عبدالله ، رقم : ١٣٦٧٢ ، ١٣٧٤١ ، ١٣٥٢ .

اكشف الشوب عن وجهد أبكى " تومين بارباران ك چبره سے كبر ابناكر ديكتااور روتا "وينهوني" اورلوگ مجھےرونے ہےروک رہے تھے،"والسنبسی اللایسنهسانسی" اور نبی کریم اللہ نے مجھے نہیں روکا "فجعلت عمتي فاطمة تبكي" ميري پيوپچي فاطمه بھي رونے لگيں۔

" فحقسال النبي على تبسكيسن أو لاتبكين " ني كريم على في فرماياتم رودًيا ندرودَ، " فحساز الت المملائكة تظله بأجنحتها" مين دكيرم إبول كهفرشتول في اين يرول سان يرسليكيا بواب، "حتى د فعتموه'' يهال تك كهتم ان كوا ثھالو \_

آپ اللے نے بیٹ رنت دی کے ملائکہ نے ان پراپنے پرول سے سابید کیا ہوا ہے اور فرمایا کہتم روؤیا ندروؤ، اس سے ان کے درجہ بر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

و وسرے لوگ روک رہے تھے،حضورا قدس ﷺ نہیں روک رہے تھے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ بے اختیار جورونا آئے وہ منع تہیں ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آوازسے رونامنع ہے، بغیر آواز کے منع تہیں ہے، یہ بھی سیجے نہیں ہے۔ بے اختیار آ واز سے رونا بھی جائز ہے، قصد اوراختیار سے آ واز نہ نکا لے، توحہ نہ كرے كيكن بے اختيار جورونا آئے وہ جائزہے ، جاہے آوازہے ہویا بغیرآواز کے، آنسوؤل ہے ہویا بغیر آنسوؤل کے۔

## $(^{lpha})$ باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه میت کے گھر والوں کواس کی موت کی موت کی خبر دینے کا بیان

١٢٣٥ ـ حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك،عن ابن شهاب، عن سعيد بن الممسيب، عن أبي هريرة ﷺ : أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيسه، خسرج إلى الممصلي فصف بهم وكبرأربعاً. [انظر: ١٣١٨ - ٣٢٤ ١ ، ١٣٢٨ - ١٣٢١، <u> ၂</u> ፲٣٨٨ / ፲٣٨٨ • ፫ ፲ ٣٣٣

إلى وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب في التكبير على الجنازة ، وقم · • ١٥٨٠ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن وسول الله ، باب ما جاء في التكبير على الجنازة ، رقم . ٩٣٣ ، وسنن النساني ، كتاب الجنائز ، باب النعي، رقم : ١٨٥٢ ، ومنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب في الصلاة عني المسلم يموت في بلاد اشرك ، رقم : ٢٧٨٩ ، وسنن ابين مباجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في الصلاة على النجاشي ، رقم : ١٥٢٣ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكترين، ياب مستدابي هريرة، رقم: • ٩٨٥، ، ٩٨٢، ٢٣٣٤، ٢٣٥٤، ٨٢٢٨، ١٩٢١، ٩٢٨، ٩٢٨، ١٠٣٣٢ ، وموطأ مالك ، كتاب الجنائز ، باب ، رقم . ٣٤٧ .

## موت کی اطلاع کرنا جائز ہے

ترهمة الباب میں ''**إلى أهل الممیت** '' آیا ہےاور خبر مسلمانوں کودی چونکہ نجاشی مسلمان تھ اورایسے ملک میں تھا جہاں اِس کا اسلامی بھائی کوئی نہیں تھا تو گویا سارے مسلمان اس کے اہل تھے، اب مسلمانوں کوخبر دینا گویا''**آهل المیت** ''کوخبردینا ہے۔

بیاس کئے کہاہ کہ بعض لوگوں نے بیر کہاہ کہ خبر دینے کا اہتمام کرنا کہ فلاں کا انتقال ہوگیاہے، بیمنع ہے اوراس میں اس روایت سے استدلال کیا ہے جس میں بیر کہا گیا ہے کہ ''نھسسی دسسول اللہ شاعسن المنسعی'' کیکن بیممانعت اُس طریقہ کی ہے جوز مانۂ جاہیت میں معروف تھا کہ تعلی کرنے والم کیڑوں کو بھاڑتا تھا، چنتا تھا چاتا تھا کہ ''نسعی فلان ،نعی فلان ،نعی فلان ''اس ہے منع فر مایا ،کیکن سادہ طریقہ سے کس کے لئے یہ کہد دینا کہ فلان کا انتقال ہوگیا ہے، نیعی میں داخل نہیں اور ممنوع بھی نہیں۔

۱۲۳۲ ـ حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا ايوب ، عن حميد بن هلال، عن انس بن مالكب رضى الله عنه قال: قال النبى ﷺ: (( اخذ الراية زيد فاصيب ، ثم خذها جعفر فاصيب ، ثم اخذها عبدالله بن رواحة فاصيب )) وان عينى رسول الله ﷺ لتعدر فان ، ثم اخذها خالد بن وليد من غير امراة ففتح له. [أنظر: ٢٤٩٨، ٣٠٦٣ ٣٠٠]

تر جمہ:انس بن ما لک ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا زید نے حصنڈا ایا وہ شہید ہوگئے جعفر ﷺ نے جینڈ الیا وہ شہید ہو گئے ،تو عبدالقد بن رواحہ ﷺ نے جینڈ اسنیبالا وہ بھی شہید ہو گئے ۔

"وان عینی رسول الله ﷺ لتدر فان ، ثم اخذها خالد بن ولید من غیر امراة ففتح له" اورحفوراکرم ﷺ کی دونوں آئنجیں ڈبڈ ہائی ہوئی تھیں پھر خالد بن ولید ﷺ نے بغیرسرداری کے جھنڈا لیا توان کے ہاتھوں پرلڑائی کامیدان فتح ہوگیا۔

من غیر امواة - كامطلب بغيرالات وسرداري كے ہے۔

#### (۵)باب الإذن بالجنازة

وقال أبورافع: عن أبي هريرة ١ قال: قال النبي الله الا كنتم آذنتموني؟))

ي وفي سنن النسائي كتاب الجنائز ، ياب النعي ، وقم: ١٨٥٥ ، ومسند أحمد ، ياقي مسند المكثرين ، وقم: ١١٢٤١.

#### جنازہ کا اعلان کرنا جائز ہے

جنازہ کا اعلان کرنا کہ فلا پ شخص کی نماز جنازہ فلا پ وفت میں ہوگی ،اس کاعہ م اعلان کرنا جائز ہے۔ اس میں استدلال کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا''**الا گنتیم آذنعیمو نبی**؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟

الشيباني ، عن المحمد : أخبرنا أبو معاوية ، عن ابى اسحاق الشيباني ، عن الشيباني ، عن الشيباني ، عن الشعبى ، عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال : مات انساناً كان رسول الله : ( الشعبى ، عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال : ( ( ما منعكم أن تعلموني ؟ ) يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلاً ، فلما اصبح اخبروه فقال : ( ( ما منعكم أن تعلموني ؟ ) قالوا : كان الليل فكرهنا ، وكانت ظلمة ، ان نشق عليك . فأتى قبره فصلى عليه . و المعالى عليه . و المعالى عليه . و المعالى عليه .

ایک خاتون تھیں جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھیں ،ان کا انتقال ہو گیا ،صحابۂ کرام شے نے ان کو ڈن کر دیا اوراس کے ہارے میں حضورا قدس کھی کوئبیں بتایا ، بعد میں آپ کھی کوعم ہوا تو فر مایا ''الا سحنت م آذے تعمون نے ؟تم نے مجھے کیول نہیں بتایا۔اس ہے معموم ہوا کہ اعلان کرنا جائز ہے۔

#### (٢) باب فضل من مات له ولد فاحتسب

ال شخص كى فضيلت كابيان جس كابچه مرجائ اوروه صبركر ب وقول الله عز وجل: ﴿ وَ بَشِّهِ الصَّابِدِيْنَ ﴾ [البقرة: ٥٥ ].

ترجمہ: حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہنیں ہے کوئی مسلمان جس کے تین پچے مرج کیں مگر اللہ تعال ان بچول پرفضل ورحت کے سبب سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔

9 ٢٣٩ ا ـ حدثنا مسلم: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الرحمان بن الاصبهائي ، عن ذكوان عن ابي سعيد ، أن النساء قلن للنبي أن النار قالت امرأة : واثنان ؟ (أيما امراة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجاباً من النار قالت امرأة : واثنان ؟ قال: واثنان)) . [راجع: ١٠١]

------

ترجمہ: ابوسعید ﷺ سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی کریم ﷺ ہے کہا کہ ہم لوگوں کے لئے ایک ون مقرر فریاد بیجئے۔ آپ نے ان عورتوں کونسیحت کی اور کہا کہ جس عورت کے تین بیچے مرگئے ہوں تو وہ جہنم کی آگ سے حجاب ہونگے۔ایک عورت نے کہااور دو بچوں میں؟ آپ نے فر مایا اور دو بچوں میں۔

• ۲۵ ا ـ وقال شریک ، عن ابن الاصبهانی : حدثنی ابو صالح ، عن أبی سعید و أبی هید و أبی هید و أبی هید و أبی هید و أبی هریرة عن النبی ، قال أبو هریرة : ((لم یبلغوا الحنث)) . [راجع: ۱۰۲]
ترجمه:اورشریک نے ابن اصبانی سے انہوں نے ابوصالح سے انہوں ابوسعید اورابو ہریرہ اوران دونوں نے نی کریم اورابو ہریرہ کے نے روایت کیا جوابھی باخ نہ ہوئے ہوں۔

ا ۲۵ ا ـ حدثنا على : حدثنا سفيان قال : سمعت الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة الله عن النبى الله قال : (( لا يـ موت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الا تحلة القسم )) . [أنظر : ٢٧٠٧] ٨

ترجمہ: ابوہبریرہ کے نبی کریم کی سے روایت کرتے ہیں کہ سپ نے فر مایا کہ بیس مرتے ہیں کسی مسلمان کے تین بچے گروہ آگ میں صرف قتم پورا کرنے کے سئے واخل ہوتا ہے تسم پورا کرنے سے مراد'' ان منسکسم الاواد دھا''ہے، کیونکہ ہر خص بل صراط پرسے گذرے گا۔

## (2) باب قول الرجل للمرأة عندالقبر: اصبري كسي تخص كاعورت عقرك بإس بيكهنا كهرركرو

۱۲۵۲ ـ حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك ، قال : مرالنبي الله عند قبر وهي تبكي ، فقال : ((اتقى الله و اصبري)). [انظر:۲۰۱۳۰۲،۱۳۰۲] . و

٨ وقى صبحيح مسلم ، كتباب السر والصلة والآداب ، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ، رقم : ٣٤٦٨ ، وسنن المسائي ، كتاب الجنائز ، باب ، وقم : ١٥٩٢ ، ومسند المسائي ، كتاب الجنائز ، باب ، وقم : ١٥٩٢ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب ، وقم - ١٩٨٣ ، ١٠٢١ ، ١٢٢١ ، ١٠٢١ .

و وفي صبحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب في الصبر على المية عند الصدمة الاولى ، وقم . ١٥٣٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الترمذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء أن الصبر في المصدمة الاولى ، وقم : ٩٠٩ ، وسنن النسائي ، كتاب البحشائز ، باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ، وقم : ١٨٣١ ، ومنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب الصبر عند الصدمة ، رقم : ١٤٤٧ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في الجنائز ، وقم : ١٤٨٥ ،

صفوراقدس بھالیک عورت کے پاس سے گزرے جوقبر کے پاس رور بی تھی ،آپ بھانے فرمایا "اتقبی الله واصبوی"اللہ ہے ڈراور صبر کر۔

#### (٨)باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر

میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے شمل دینے کا بیان

وحنسط ابن عمررضي الله عنهما ابنا لسعيدبن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لاينجس حياولا ميتا. وقال سعد: لوكان نجساما مسسته. وقال النبي ((المؤمن لاينجس)) . حيا وميتا.

یبال ہے آ گے نسل کے احکام کے سیلے میں ابواب آرہے ہیں۔

## میت (مؤمن ) نجس نہیں ہوتا

یہ پہلا باب ہے،اس میں یہ کہن مقصود ہے کہ میٹ کا عنسل اس بنا پڑہیں ہوتا کہ وہ بذات خود نجس ہوجس کی وجہ ہے اس کو دھونا ضروری ہو بلکہ یہ دھونا اس کے آسرام کیلئے ہوتا ہے۔

چنانچ روایات نقل کی بین ،فره یا "وحنط ابن عسر رضی الله عنه سا ابناً لسعید بن زید" حضرت عبدالله بن عرضی الله عنه سا ابناً لسعید بن زیده " حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فره یتوضاً " اوراس کو باته لگان کے بعد باوجودوضوئیس فره یا اور نم ز "وصلی" اوراس کے بعد باوجودوضوئیس فره یا اور نم ز پڑھی ۔ اس سے معموم ہوا کہ میت نجس نہیں ہوتا۔ وقسال ابن عبساس: "السمسلم لاین جسس حیاً ولامیت اس سعد علی اگرمیت نجس موتاتو میں اس کونہ چھوتا۔

#### وقال النبي الله إلى المؤمن الاينجس"

میہ حدیث پہنے گزرگی ہے، حضرت ابو ہریرہ دی ہے روایت ہے کہ نبی کریم میں نے فرمایا مؤمن مخص نبیں ہوتک ہے احتلام وغیرہ کی مخص نبیں ہوتا یعنی اس کے اندرنبی ست هیقیہ نبیس ہوتی ، البتہ نبیست حکمیہ ہوتکتی ہے جیسے احتلام وغیرہ کی صورت میں۔

ای طرح موت ہے بھی نجاست آ جاتی ہے تیکن وہ نجاست حکمیہ ہے ، اے میین نجس سمجھنا غلط ہے ۔ جوشس دیاجہ تاہے بید فقیقت میں اس کااکر ام ہے۔

٣٥٣ ا ـ حدثنا اسماعيل بن عبدا لله قال : حدثني مالك عن أيوب السختياني ،

عن محمد سيرين ، عن أم عطية الانصارية رضى الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله فل محمد سيرين ، عن أم عطية الانصارية رضى الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله فل حين توفيت ابنته فقال : (( اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك ان رأتين ذلك بماء وسدرٍ ، وأجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور ، فاذا فرغتن فآ ذنني )). فلما فرغنا آذاناه فأعطانا حقوه فقال : (( اشعر نها أياها )) تعنى : ازاره . [ راجع : ١٤٤]

## (۹) باب مایستحب أن يغسل و تراً طاق مرتبه سل دينامستحب ہے

٣٥٣ ا حدثنا محمد:حدثنا عبدالوهاب الثقفي،عن أيوب،عن محمد،عن أمّ عطية رضي الله عنه قال: ((اغسلنها عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينارسول الله الله الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وأكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً. فإذا فرغتن فأذنني))، فلما فرغنا آذاناه فألقى إلينا حقوه فقال: ((أشعرنها إياه)) [راجع: ٢٤]

فقال أيوب: وحدثني حفصة بمثل حديث محمد. وكان في حديث حفصة: ((اغسلنها وترا))، وكان فيه : ((ثالا ثاً أو حمساً أوسبعاً )). وكان فيه : أنه قال: ((بدأن بميامنها بمواضع الوضوء منها)). وكان فيه : أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون.

### تبرک بالثیاب جائز ہے

فره یا که جب نبی کریم کی ص جبزادی کا انقال ہواتو آپ تشریف لائے اور فرمایا بیتمہاری ذمه داری ہے اگرچا ہوتو تین مرتبع سل دو، ورنہ پانچ مرتبہ یااس ہے بھی زیدہ ''بهماء وسدد'' پانی اور بیری کے پتول ہے۔''واج علین فی الآ خورة کافورًا''اورآ خری مرتبہ میں کافور بھی شامل کرلینا۔ یافر ، یا کہ کافورکا کھے صدشامل کرلین۔''فیلما فوغنا کافورکا کھے صدشامل کرلین۔''فیلما فوغنا کافورکا کھے صدشامل کرلین۔''فیلما فوغنا آذناہ'' جب ہم فارغ ہو کی تو ہم نے آپ کو اطلاع دی ''فیالی سے الینا حقوہ'' آپ کی نے ہمیں اپنی

ازارعطا فرما کی۔

"حقوہ" اصل میں معقد اراز ارکو کہتے ہیں، جہاں پراز ارباندھی جاتی ہے، کیکن مجاز اس کا اطلاق خود از ارپر بھی ہوجاتی ہے۔

فسقسال: ''اشعر نهسا ایساه'' فرمایا کهان کوشعار کے طور پر حضرت زینب رضی الله عنها کے ساتھ لگا دو، لیخی اس کی چا در بنا کر لیبیٹ دو، ٹیلا حصہ میرے از ارسے لیبیٹ دو۔

مقصود رین تھا کہ حضورا قدس ﷺ کا کپڑ ابطور تیز ک ان کے گفن کا حصد بن جائے ،اس لئے آپ ﷺ نے میں ہوا کہ تیز ک بالثیاب جائز ہے۔ ولے

میت کے بالول میں کنگھی کرنے کا حکم

وكان فيه :أن أم عطية قالتِ زِو "مشطناها ثلثة قرون"

حضرت ام عطیة رضی القدعنها نے تنگھی کی اوران کی تین مینڈ تھیاں بنا کمیں \_

#### شوافع كامسلك اوراستدلال

شا فعیہ کہتے ہیں تنگھی کرکے با قاعدہ مینڈ صیاں بنائی جائیں جیسے یہاں پر بنائی گئی ہیں۔

ومشطناها ثلثة قرون - اس سامام شافعی ،اسحاق اوراین المنذر رخمهم الله نے استدیال کیا ہے کہ میت اگر عورت ہوتو اس کے بالوں کی تین چوٹیاں بنائی جا کیں گی اور وہ تینوں چوٹیوں پشت کی طرف ڈال دی جا کیگی - لا

ان حضرات کے نز دیک حضرت ام عطیہ رضی اللّه عنها کا تین چوٹیال بنا کرنتیوں کو پیچپے ڈال دینا آپ کے تھم اور علیم سے تھا۔

حنفنيه كامسلك

حنفیہ کے نز دیک عورت کے بالور کو دوچوٹیاں بنائی جائینگی اور دونوں کواس کے سینے پرڈال دیا جائے گا:

ال العيني في العمدة : وهو اصل في التبرك بآثار الصالحين ، ج: ٢ ، ص: ٥٦ .

ل وان كان معقوضاً نقض ثم غسل ثم طلفر ثلاثة قرون قرنيها وناصيتها ويلقى من خلفها وبهذا قال الشافعي واسحاق و ابن المنذر ، المغني لابن قدامة ، ج: ٢،ص: ١٤٣.

ا يک چوٹی کودائيں جانب اورايک چوٹی کو بائيں جانب ۔

جہاں تک حدیث ندکورہ کا تعلق ہاں کے بارے میں حنفیہ کہتے ہیں کہاس میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ تین چوٹیاں بن کر پیکھیے ڈاننے کا تھکم نبی کریم ﷺ نے ویا تھا اور بیاکہنا کہ حضرت ام عطیہ رضی ابتد عنہا کا ایسا کرنا آپ کی تعلیم سے تھا، میخفل ایک امکان اورا خبارہے جس سے تھم ٹابت نہیں ہوتا۔ علیہ

### حنفیہ کی طرف سے جواب

حنفید کہتے ہیں کہ بدأم عطیدرضی الله عنها كا اپناعمل ہے جوحدیث سے ثابت نہیں ليكن بدجواب اتنا اجما نہیں لگتا اس لئے کہ سارا کچھ حضور ﷺ کی گمر انی میں ہور ہاہے ،آپ فر ہ رہے ہیں کہ یوں کرو، یوں کرو۔اس لئے میچ ہات رہے کے دونو ں طریقے جائز ہیں اور کسی ایک طریقہ پر اصر رکر ناضروری نہیں ہے۔

#### حنفيه كااستندلال

حنفیہ کا استدلال صرف ایک حدیث ہے ہے جوسنن ابی داؤد میں آئی ہے جس میں حضرت عا کشہرضی اللَّه عنب نے فرمایا کہ میت کا سنگیں رنہ کیا ج ئے اور کنگھی کرنا بھی سنگھار کا ایک شعبہ ہے۔ چونکہ تنکھی ٹابت بھی ہے اس لئے اس کونا جائز بھی نہیں کہد سکتے ،لہذا ہے کہد سکتے ہیں کہ اس کا اہتمام نہیں کرنا ج<u>ا ہئے</u> ۔

## (٠ ١) باب: يبدأ بميا من الميت میت کے دائیں طرف سے غسل شروع کرنے کا بیان

٣٥٥ ا ـ حدثنا على بن عبدالله : حدثنا اسماعيل بن ابراهيم : حدثنا خالد ، عن حفصة بسنت سيرين ، عن أم عطية رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ في غسل ابنته: (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها )) . [ راجع : ٧٤ ١ ]

"ل وعنمانا يجعل ضفيرتين على صدرها فوق الدرع وقال الشافعي : يسرح شعرها ويجعل ثلاث ضفائر ويجعل خلف ظهرها ، وبه قاله احمد واسحاق قلنا . ليس في الحديث اشارة من البي الله الي دلك ، وانها المذكور فيه الاخبار من أم عطية انها مشطت شعرها ثلاثة قرون ، وكونها فعلت دلك بأمرالنبي ﷺ احتمال ، و الحكم لايثبت به ، عمدة القارى، ج ٢، ص:٥٩ ـ ٥٨ . ترجمہ:ام عطیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسوں اللہ ﷺ پی صاحبز ادی کے شسل کے متعلق فرمایا کہ اس کے داکیں جانب ہے اور مقامات دضو سے ابتدا کرو۔

#### (١١) باب مواضع الوضوء من الميت

### میت کے مقامات وضو سے ابتدا کرنے کا بیان

۲۵۲ ] حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حالد الحداء ، عن حفداء ، عن حالد الحداء ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية رضى الله عنها قالت : لما غسّلنا ابنة النبي في قال لنا ونحن نفسلها : (( ابدؤا بميامنها ومواضع الوضوء )) . [ راجع : ۲۵ ا]

تر جمہ: ام عطیبہ رضی امتدعنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی صاحبز ادمی کے عسل کے متعلق قر مایا کہ اس کے داکیں جانب سے اور مقامات وضو سے ابتدا کرو۔

## ( ۱۲) باب : هل تكفن المرأة فه ازار الرجل؟ كياعورت كومردك ته بندكاكفِن پهنائي جاسكتي ہے

الله المحمد عن المحمد الرحمن بن حماد: أخبرنا ابن عون ، عن محمّد ، عن أم عطية قالت: توفيت بنت النبي الله فقال ثنا: (( اغسابها ثلاثاً أو تحمساً أو أكثر من ذلك ان رأتين ، فاذا فرغتن فآذنني )) فآذناه فنزع من حقوه ازاره وقال: (( اشعر نها اياه)) . [راجع: ۲۷ ا]

ترجمہ: ام عطیدرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا کی صاحبز ادی وفات پائٹیں تو آپ نے ہم سے فرمایا کہ اس کو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ منسل دویا اگر ضرورت سمجھوتو اس سے زائد مرتبہ منسل دو، جب غسل وے دوتو ہمیں خبر کرنا۔ جب ہم فارغ ہو گئے تو آپ کواطلاع وی آپ کا نے اپنات بند کمرسے کھولا اور فرہ یا کہ اس کواس کے جسم سے ملا دو۔

## (۱۳) باب : يجعل الكافور في الأخيرة آخر مين كافور ملانے كابيان

٢٥٨ الله حدثنا حامد بن عمر: حدثنا حمّاد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمّد ، عن

أم عطية قالت: تؤ فيت احدى بنات النبى الله فخرج فقال: ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر. وأجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئا من كافور. فاذا فرغتن فآذنني)). قالت: فلما فرغنا آذناه فالقي الينا حقوه فقال: ((اشعرنها اياه)). وعن أيوب، عن حفصة ، عن أم عطية رضى الله عنها بنحوه. [راجع: ١٢٤]

تر جمہ: ام عطیہ رضی القد عنہانے بیان کیا کہ نبی کی گئی کی ایک صاحبز اوکی وفات پاکئیں تو آپ نکلے اور فرمایا کہ اسے نبین مرتبہ یا پائچ مرتبہ یا اس سے زیادہ پائی اور بیری کے بیتے سے خسل دو، اگرتم اس کی ضرورت مجھو اور آخر میں کا فور ملاؤ۔ یا بیفر ما یا کہ چھوکا فور ملاؤ۔ جب تم فارغ ہو بچکے اور آخر میں خبر کرو، جب ہم فارغ ہو بچکے تو آپ کا اور فر ما یا کہ اس کے جسم کے ساتھ ملادو۔

وعن أيوب ، عن حفصة ، عن أم عطية رضى الله عنها بنحوه

بيسندايوب، هضه اورام عطية عاسي طرح مروى ب-

۱۲۵۹ اوقالت: انه قال: ((اغسلنها فلا قا أو خمساً أو سبعاً أو اكثر من ذلك ان رأيتن)). قالت: حفصة قالت: أم عطية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. [راجع: ١٦٤] ترجمه: ام عطيه رضى الدعنها فرماتي بين كدرسول التد الله في فرمايا الكوتين يا پارځ يا اگر ضروري مجمولة الله الله الله في الرضروري مجمولة الله الله في الله ف

قالت : حفصة قالت : أم عطية : وجعلنا رأسها ثلاثة قرون

حضرت عنصه رضی القد تعالی عنهائے بیان کیا کہ ام عطید رضی اللہ عنهائے کہا اور ہم نے ان کے سرکے بالوں کے تین حصے کردیئے۔

#### (۱۳) باب نقض شعر المرأة

## عورت کے بالوں کو کھولنے کا بیان

"وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت".

ا بن سیرین نے بیان کیا کہ میت کے بال کھو لئے میں کوئی حرج نہیں۔

• ٢٦ ١ ـ حدثنا أحمد قال: حدثنا عبدالله بن وهب: أخبرنا ابن جريج : قال أيوب : وسمعت حفصة بنت سيرين قالت : حدثنا أم عطية رضى الله عنها : أنهن جعلن رأ س بنت رسول الله الله الله قرون ، واجع: ١٢٧]

ترجمہ:امعطیہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ ان عسل دینے والی عورتوں نے رسوں اللہ ﷺ کی صاحبر ادی کے سرکے بالول کے نین جصے کئے ،ان کو کھولا ، پھر دھو یہ پھر تین حصوں میں بانٹ ویا۔

#### (١٥) باب: كيف الإشعار للميت؟

## میت کا اشعار کس طرح کیا جائے

وقال الحسن: الخرقة الخامسة يشدبها الفخذين والوركين تحت الدرع.

اور حسن نے بیان کیا کہ پانچویں کپڑے سے دونوں ران اور دونوں سرین کو ہاندھ دیا جائے اس طرح کر قبیص کے پنچے رہے۔

ا ٢٦١ المحدث المحمد: حدثنا عبدالله بن وهب: أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاء ت أم عطية رضي الله تعالى عنها. امرأة من الأنصار من اللاتي بنايعن. قدمت البصرة. تبادر ابنا لها فلم تدركه. فحدثنا قالت دخل علينا النبي الله ونبحن نفسل ابنته. فقال: ((اغسلنها ثلاثاً أوخمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بسماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا. فإذا فرغتن فآذنني)). فلك إن رأيتن ذلك بسماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا. فإذا فرغتن فآذنني). قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: ((أشعرنها إياه)). ولم يزد على ذلك. ولا أدري بناته. وزعم أن الإشعار: الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعرولا تؤزر، [راجع: ١٢٤]

ترجمه

ایوب نے ابن سیرین کو کہتے ہوئے سنا کہ ام عطیہ (انصاری عورتوں میں سے ایک عورت جس نے رسول اللہ دیا ہے بیعت کی تھی ) بھرہ آئیں کہ اپنے بیٹے کو دیکھیں تو اسے نہ پایا اور انہوں نے ہم سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس نبی کھی تشریف لائے اور ہم آپ کھیا کی صاحبز اوی کو شمل وے رہے تھے، بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پانی چا گر ضرورت سمجھوتو اس سے زائد بار شمل دو، پانی اور بیری کے پتے کے ساتھ اور آخر میں کا فور ملاؤ جب تم فارغ ہوجاؤ تو ہمیں اطلاع کرو۔

انہوں نے کہا کہ جب بم فارغ ہوئے تو ہ ری طرف اپنااز ار پھینک دیا اور فر مایا کہ اس کواس کے جسم سے ملا دواور اس سے زیادہ نہیں فر مایا اور مجھے یا دنہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم کی کون می صاحبز ادی تھیں اور کہا کہ اشعار سے مراد اس کو لپیٹ دینا ہے اس طرح ابن سیرین عورتوں کو تھم دیتے تھے کہ کپڑے میں لپیٹ دی جائے

اور تذبندنه بإندها جائے۔

الففنها . معنى ب لبيث وينار

#### (٢١) باب: يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون

## عورت کے بالوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے

۲۹۲ ا حدثنا قبیصة : حدثنا سغیان ، عن هشام ، عن أم الهذیل ، عن أم عطیة
 رضی الله عنها قالت : ضفرنا شعر نبت النبی ش تعنی : ثلاثة قرون . وقال و کیع : قال ;
 سفیان : تاصیتها وقرنیها . [راجع : ۲۷ ا]

ترجمہ:ام عطیدرضی امتُدتعالی عنہا نے کہا کہ ہم نے نبی کی کی صاحبز ادی کے بالوں کو گوندھا لیعنی تین حصوں میں تقتیم کردیا اور وکیج کا بیان ہے کہ سفیان نے کہا ہے کہ ایک حصہ پیشانی کے بالوں کا اور ووجھے ووٹوں طرف کے بالوں کے لئے۔

#### (١١) باب : يلقى شعر المرأة خلفها

## عورتوں کے بال ان کی پیٹھ پر ڈال دیا جائے جائیں

المحدث المحدث المسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن حسان قال: حدثت حدثت حفصة ، عن أم عطية رضى الله عنها قالت: تؤفيت احدى بنات رسول الله الله التانا النبى الله قال : (( اغسلنها بالسدر وترا ثلاثاً أو حمساً أو أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك . و أجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فاذا فرغتن فآذنني ))

فلما فرغنا آذناه فألقى اليناحقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها .

[راجع: ۲۷ ]

#### تزجمه

ام عطیہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی گھا کی ایک صاحبز ادی وفات پا گئیں تو ہورے پاس نبی بھا تشریف لائے اور فرہ یا کہ اس کو بیری کے بیتے سے صاق بار خسل دو، تین مرتبہ ہو یا پانچ مرتبہ یا اگر ضرورت سمجھوتو اس سے زائد مرتبہ خسل اور آخری مرتبہ میں کا فور ملا دو، جب تم فارغ ہوجا ؤ تو مجھے خبر کرو۔

فلما فرغنا آذناه فألقى الينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها جب ہم لوگ فارغ ہو گئے تو آپ ﷺ کواطلاع دی گئی،آپ ﷺ نے ہم لوگوں کواپنا تہ بند دیا ہم نے ان کے سرکے بالوں کو گوندھ کرتین جھے کئے اور ان کی پیٹھ کی طرف ڈال دیا۔

اس حدیث کی بنا پر بعض سی بداور تا بعین اس کے قائل رہے ہیں کہ میت کوشس دینے برغاسل پرغسل

واجب ہوتا ہے۔حضرت علی ﷺ اورحضرت ابو ہر ریہ ہوں کا یہی مسلک ہے۔ سیل لیکن علا مہ خطا لی رحمہ اللہ نے فقہا ء کا قول نقل کیا ہے کہ شسل میت سے شسل واجب نہیں ہوتا اور نہ حمل جنازہ سے وضووا جب ہوتا ہے۔ سمل

علامه بدرامدين عيني رحمه التدين امام احمر، امام اسحاق اورا برا بيم ختى رحمهم الله كالمسلك وحنسسو هسين 

حفیہ کے بزویک اختلاف سے بیخے کے لئے عسل من عسل المیت مندوب بیان کیا ہے۔ ال عاسل يعسل كاعم مين حكمت بيدے:

٣ واستبدل ببعضهم بهذا الحديث على عدم وجوب الفسل على خاسل العيت لاله موضع تعليم ، ولم يا مر يه ، ورد بالله يُنجتمل أن يكون شرع ذلك بعد هذه القضية . وفي هذه المسألة خالف ، فعن على وأبي هريرة الهما قالا :((من غسل میعاً فلیفعسل)) ، عمدة القاری ، ج : ۲ ، ص : ۲۲.

مل قبلت لا اعبلم احداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله ، ويشيه ان يكون الأمر في ذلك عملي الاستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه ان هاصل الميت لايكاد يأمن أن يصبه نصح من رشاش الخسول وربسما كان على بدن الميت نجاسة فاذا آصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع البدن ليكون السماء قند أتني على الموضوع الذي أصابه النجس من بدله . وقد قيل معنى قوله فليعوضا أي ليكن على وضوء ليتيها له النصلاة على الميت و الله أعلم ، معالم السنن للخطابي ، ياب في الغسل من غسل الميت ، ج: 1 : ص: ٢٦٧ ، مطبع دارالكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ا<u>را ؟ ار</u> ه .

هِلِ قَالَ الْعِينِي فِي الْعَمَدَةُ وَقَالَ النَّجْعِي وَاحْمَدُ وَاسْحَاقَ \* يَتُوضًا. عَمَدَةُ القاري ، ج: ٢، ص: ٢٢.

لال قوله أو غسل ميتاً للخروج من الخلاف كما في الفتح .حاشية ابن عابدين ، كتاب الطهارة ، مطلب يوم عرفة افضل من يوم الجمعة ، ج: ١، ص: ١٠٠ . دارالفكر ، بيروت ، ١٣٨١ ه

ید کہ میت کی تنظیف اوراس کے شسل میں مبالغہ مقصود ہے۔اس لئے کہ غاسل کو جب بیہ معلوم ہوگا کہ خود اُسے خسل فارغ ہو کر عسل کرنا ہے تو وہ میت کونہدا نے میں چھینٹے وغیرہ سے بیچنے کی فکر ندکرے گا بلکہ میت کی تنظیف میں اہتمہ م کرے گا۔ کیلے

دسرے یہ کہ غاسل کو چھینٹے وغیرہ لگ جائے تو شہداوروہم سے بچانامقصود ہے۔اس لئے کہ جب غاسل میت کوشس وینے کے بعد خود عسل کرے گا تو اس کواپنی پاکی اور طہارت کے بارے میں پورایقین اور اطمینان موگا۔اس لئے میت کی تنظیف میں کوشش کرے گا۔ 14

#### (١٨) )باب الثياب البيض للكفن

## کفن کے لئے سفید کپڑوں کا بیان

على الله والمحكمة تتعلق بالميت الان الغاصل اذا علم اله سيفتسل لم يحتفظ من شئ يصيبه من الر الغسل فيبالغ في تعطيف السيفت الميت وهو مطمئن اويحتمل ان يتعلق بالفاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعلعه ان يكون اصابه من رشاش وتحوه انتهى افتح المارى، ج: ٣ ، ص: ١٣٨ ،

ول وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب في كفن الميت ، رقم : ١٥٢٥ ، وصنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن رمول الله ، ياب ماجاء في كفن النبي شَيِّ ، رقم : ١٩٢٥ ، وصن النسالي ، كتاب الجنائز ، باب كفن النبي شَيِّ ، رقم : ١٨٧١ ، وصن أبي ماجاء في الجنائز ، باب في الكفن ، رقم - ٣٤٣ ، وصن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في المنائز ، ومسلم أحمد باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٢٥٩ ، ٣٢٩ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٣٢٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ،

## حدیث کی تشریح

کفن میں قبیص ہے یانہیں

تين كپڙول كيعيين ميں اختلاف

آپ الله کوتین بیانی کپڑول کاکفن دیا گیا، جوسفید منے اور گرسف یعنی روئی کے تنے، '' لیسس طیہا قمیص و لاعمامة ''ان میں قیص اور عمامہ داخل نہیں تھا۔

## حنفنيه وشواقع كامسلك

یہ مسئلہ بہت ہیں ومدسے بیان کیا جا تا ہے کہ حنفیہ کے ہاں قبیص ہے ، شا فعیہ کے ہاں قبیص نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللّٰہ کے نز دیک وہ تین کپڑ ہے تین لفا فے ہیں ، جب کہ احناف رحمہم اللّٰہ کے نز دیک وہ تین کپڑے یہ ہیں : غافہ از اراور قبیص ۔

تو تین عدرتومتعین ہیں لیکن ان نئین کپڑوں کی تعین میں شافعیہ اور حنفیہ کا اختلاف ہے۔ 📭

#### شافعيه كااستدلال

شافعیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نین کپڑوں میں کفن ویا گیاان میں قیص نہیں ہے، کیونکہ اس میں قیص کی صراحة نفی کی گئے ہے۔

شا فعید کا ایک سند لال حضرت عبدالله بن عمر های کی روایت ہے بھی ہے جوسنن این ماجہ میں ہے:

من احتج اصحابها أن في كفن السنة في حق الرجل ثلاثة اثواب ، لكن قولهم في الكتب: ازار وقميص ولفاقة يمنع الاستدلال به ، فيكون حجة عليهم في عدم القميص . والشافعي أخذ بظاهره واحتج به على ان الميت يكفن في ثلاث لفائف وبه قال أحمد ، ولكن الذي يتم به استدلال أصحابنا فيما ذهبوا الميه بحديث جابر بن سمرة ، فانه قال : ((كفن رصول الله منافقة في ثلاثة اثواب . قميص وازار ولفاقة)) . رواه ابن عدى في (الكامل) وفيه ترك العمامة . وفي ( المبسوط) : وكره بعض مشائحنا العمامة لاته يصير شفعاً ، واستحسنه بعض المشايخ لما روى عن ابن عمر رضى الله عبهما ، انه : كفن ابنه واقداً في خمسة أثواب : قميص وعمامة وثلاث لفائف ، وأدار العمامة الى تحت حنكه ، رواه سعيد بن منصور . كذا ذكر ه العلامة بدرائدين العيني رحمه الله في عمدة القارى ، ج: ٢٠ ص . ٢٨ .

كفن رسول الله على فحلاث رياط بيض سحو لية. ال يس لفظ رياط آيا بي جم كم عنى ايك پات كى جادر بياد آيا بيات كى جادر بياد ال

#### حنفيه كااستدلال

حفیہ معردف حدیث پیش کرتے ہیں کہ '' السمیت یقہ مص''میت کوتیص پہنائی جائے اور آ گے حدیث آرہی ہے کہ عبداللہ بن ابی کا نقار ہوا تو حضورا کرم ﷺ نے اپنی قیص دی جواس کو پہنائی گئی۔

حفیہ کی طرف ہے عام طور پر ہیر کہا جاتا ہے کہ جہاں قمیص کی نفی وار دہوئی ہے وہاں دخریص اور کمین والی تحمیص مراد ہے اور جہاں اثبات ہے وہاں وہ قمیص مراد ہے جس کی آسٹینیں اور کلیاں نہ ہوں ،نفی دخریص اور کمین والی قمیص کی ہے اور اثبات بغیر دخریص اور کمین والی قمیص کا ہے۔

حفیه کا ایک استدال ال حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص انه عن عبدالله بن عمرو بن العاص انه قال المیت یقمص و یؤزر ویلف فی قال المیت یقمص و یؤزر ویلف فی الشوبی الشالث فان لم یکن الا ثوب واحد کفن فیه ۲۲.

#### اشكال

اس پریداشکال ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کا واقعہ اس کی تر دید کرتا ہے کیونکہ عبداللہ بن ابی کوحضورا قدس ﷺ نے جوقبیص دی تھی وہ دخریص اور کمین والی تھی۔

## حضرت گنگوہی ؓ کا جواب

حضرت گنگوی رحمه الله اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے فر مایا که اصل تھم بیرتھا کہ آسٹینوں اور کلیوں والی قبیص با قاعدہ پہنائی جائے لیکن چونکه میت کو آسٹینوں اور کلیوں کی حاجت نہیں ہوتی ، اس واسطے اس میں بغیر آسٹین کی بھی اجازت ہوگی۔

ال - سنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء في الجنائز، باب ماجاء في كفن النبي الله ، وقم : ١٣٥٩.

٢٢ موطأ مالك ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء في كفن الميت ، رقم . ٣١٩

لہذا آج کل قیص پیبز نے کامعمول ہے اس میں آسٹین اور کلیاں نہیں ہوتی اس سے کہ میت کواس کی حاجت نہیں ہوتی اوراس میں قیص کی سنت اوا ہوج تی ہے ،لہذا اگر بنظر غائز دیکھا جائے تولفظی سااختلاف رہ گیا ہے۔ آستیوں والی قیص حفیہ بھی نہیں بہنا تے۔

شافعیہ س کولفافہ کہتے ہیں۔ حفیداس کوقمیص کہتے ہیں۔

حضرت گنگونگ فرماتے ہیں کہ ناموں کے اندرزیادہ اختلاف مت کرو، چاہے اس کا نام کفافہ رکھ دو، چاہے قیص رکھ دو، چاہے ازار رکھ دو جہریں ہت ہے کہ قیص ادرازار بیک جیسی ہوتی ہیں یانہیں، چادریں ہوتی ہیں، انہی میں پییٹ دیتے ہیں ایک کوازار، ایک کوقیص اورا لیک کولف فہ کہتے ہیں اور چوہیں تو متیوں کو غافہ کہدویں۔ تو حنفیہ اور شافعیہ کے درمیان در حقیقت عملاً کوئی خاص فرق نہیں ہے، ہذا اس میں زیادہ چوں و چرااور زیادہ لہی چوڑی بحث میں بڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

#### مالكبيه كالمسلك

ا، م ما لک رحمہ اللہ کے ہاں مرد کے سئے پانچ کپڑے اورعورت کے حق میں سرت کپڑے فدکور ہیں۔ چنانچہ ان کے نز دیک مرد کے لئے تین افانے ،ایک قیص اورایک ممامہ پرمشتمل ہوگا۔

حضرت عائشدر ضی التدعنها کی جوحدیث ہے" لیسس فیھا قسمیس و لاعمامة" اس کامعنی وہ بیہ قر ردیتے ہیں کہ جو تین کپڑے ہیں، ان میں قیص ورعی مدشال نہیں، بلکہ عمامہ ان کے علا ہ تھالیکن دوسری روایات سے اس کی تائید نہیں ہوتی، ایسا مگتاہے شاید مدینہ منورہ میں عمامہ کا تعالی ہو۔

چنانچ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابۂ کرام ﷺ نے اپنے احباب کوعمامہ پہنایا اس لئے امام مالک ؓ نے اس تع ال کواختیار کرتے ہوئے بیفر مایا ، ورنہ روایات سے اس کی تائیز نبیس ہوتی۔ سوم

## (١٩)باب الكفن فيثوبين

دو کیڑوں میں گفن کا بیان

٢٦٥ ال حلدالنا أبو النعمان :حداثنا حماد،عن أيوب،عن سعيد بن جبير،عن ابن

٣٣ تغييل كے سے مرحق قرمائيں۔ عمدة القاري : ذكر الاحتلاف في عدد كفن و في صفته ، ج : ٢ ، ص : ٢٤ .

عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذو قع عن راحلته فوقصته أوقال: فوقصته. قال: النبي ﷺ: ((اغسلوه بسماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولاتخمروارأسيه ،فإليه يبعث يوم القيامة ملبياً)) .[أنظر: ٢٢١ / ٢٢٤ ] ، ٢١٨ ] ، TH FIABLEIAB+EIAM9EIAM9

"فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً".

'' کیونکہ قیامت کے دن یہ تلبسہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا''۔

## امام شافعیٌ کا مسلک واستدلال

اس سے امام شافعی رحمہ ابتدا ستدلال فرماتے ہیں کہ اگر حالت احرام میں کسی کا انتقال ہوجائے تو اس پر احرام کی تمام پابندیاں بدستورا گور ہیں گی ،الہذانداس کوخوشبولگائی جے گی ، نداس کوزیادہ کیڑا پہنایا جائے گا، ندال کا سرڈ ھکا جائے گا۔

محرم میت کے احکام

روایت کرتے ہیں کدایک شخص عرف میں تقرا ہوا تھا وہ اپنی سواری سے گر گیا" فسو قسصت ، أو قسال فاو قصته" تواونثی نے اس کی گرون تو ٹروی۔

قال النبي ﷺ: "اغسلوه بماء وسدر" آپﷺ فرماياس كوياني اوربيري ك يتول س عشل دو "و کفنوه فی توبین" اور دوای کیرون میل گفن دو، وای احرام دالے کیرے"ولا تسحنطوه" اوران پر حنوط کی خوشبونه لگانا" و لا تسخسمسو و اداسسه" اوران کے سرپرخمارنه لگانا ، لینی سرمت و حکن" فسیانسه يبعث يوم القيامة ملبيًا".

٣٢ و في صبحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب مايفعل بالمحرم اذا مات ، رقم : ٢٠٩٣ ، و سنن الترمذي ، كتاب المحج عن رمسول اللَّه ، ياب ماجاء في المحرم يموت في احرامه ، رقم : ٨٤٣ ، و سنن البسائي ، كتاب الجنائز ، باب كيف يكفن المحرم اذا مات، رقم . ١٨٧٨ ، وكتاب مناسك الحج ، باب في كم يكفن المحرم اذا مات، رقم : ٥ - ٢٨ ، ومنن أبي داؤد، كتاب الجنائز ، باب المحرم يموت كيف يصنع به ، رقم : ٢٨ ١ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب المناسك ، بناب المحرم يموت، رقم : ٣٠٧٥ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن العبياس ، رقيم . ١٨١٥ ، ١٨١٥ ، ٢٢٧٢ ، ٢٨٤٣ ، ٢٩١١ ، ٢٩١١ ، ٢٠٣١ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في المحرم اذا مات مايصنع به ، رقم . 444 ا امام احد ، امام اسحاق اور ظاہر میر کا بھی یہی قول ہے کہ مرنے کے بعد بھی محرم احرام باقی رہتا ہے۔ 20

## حنفنيه كالمسلك واستدلال

ا مام ابوصنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نز دیک موت سے احرام منقطع ہوجا تا ہے ، اس لئے احر م کی حالت میں مرجائے تو اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جوحلال کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

#### استدلال

حفیہ کا استدلال حضرت ابو ہر رہ وہ کی روایت ہے ہے: "إذامات ابن آدم انقطع عمله الامن تلاث" تومرتے ہی اس کے اعمال ختم ہوجاتے ہیں، لہذا احرام کی حالت بھی ختم ہوگئے۔ ۲۶

#### دوسرااستدلال

حنفیہ کا دوسرااستدلال مؤطأ امام محمدٌ اورموطا امام ما لکّ میں حضرت عبداللہ بن عمرٌ کے واقعہ ہے ہے۔وہ ایک مرتبہ حج اورعمرہ کے لئے جارہے تھے کہ راستہ میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا،انہوں نے بیٹے کوشس اور کفن ولہ یا اور فر ، یا''**لو لا آنا سوم لطیّبناہ''ا**گرہم حالت احرام میں نہ ہوتے تو ان کوخوشبولگاتے۔

مطلب میہ ہے کہ خوشبولگانے سے صرف اپناا حرام کا نع ہے نہ کہ میت کا احرام ۔اس سے معلوم ہوا کہ میت کا احرام موت سے فتم ہوجا تا ہے ۔ سے

احتج به الشنافعي وأحدمد واسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم على احرامه بعد الموت ، لهذا يحرم ستر رأسه
 وتطييبه ، وهو قول عثمان وعلى وابن عباس وعطاء والتورى ، عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٤٠ .

۲۲ عن أبى هريرة ان رسول الله عليه الله عليه الدامات الانسان انقطع عمله الامن ثلاث صدقة جارية و علم ينتفع به وولند صالبح يندعوله ، صنبن الترمذى ، كتاب الاحكام عن رسول الله ، باب فى الوقف ، رقم : ۲۹۸ ، و صحيح مسلم، كتاب الوصية ، رقم : ۳۰۸۴ .

كل ان عبدالله بن عبمر كفن ابنه واقد بن عبدالله و مات بالجحفة محرما و خمرو وجهه و قال لولا انا حرم لطيبناه قال مالك و انسما يعمل الرجل مادام حيا فاذا مات فقد انقضى العمل ، كتاب الحج ، بابد لا ، تخمير السمحرم و جهه ، رقيم : ٢ ا ٤ دار احياء التراث العربي ، مصر ، والحجة للشيباني ، ج: ١ مر : ٣٥٣، دارالنشر عالم الكتب ، بيروت ، ٣٥٣ إلى ه

#### تيسرااستدلال

ان حضرات كاتيسرااستدلال حضرت ابن عباس رضى التدعنها كى روايت سے ہے جوسنن وارقطنى ميں آئى ہے " قال : قال رسول الله ﷺ ثم خمروا وجوہ موتا كم ولاتشبھوا باليهود " . ١٨]

## حدیث باب کی توجیه

حنید صدیث باب "ببعث بوم المقیامة ملبّیا" کی بیتوجید کرتے بیں کہ بیاس صحابی کی خصوصیّت ہے۔ حضوراقدس کے کوان کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جا کیں گے۔ تو بیکوئی عام اصول نہیں بلکدان کی خصوصیت تھی اس لئے ان کیلئے یہ یابندیاں برقر اررکھیں۔

#### (٢٠) باب الحنوط للميت

### میت کے لئے خوشبو کا بیان

٢٢٦ ا - حدثت قتيبة : حدثت حماد ، عن ايوب ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : بينما رجل واقف مع رسول الله ه بعرفة اذا وقع من راحلته فاقصة - فقال رسول الله ه : ((اغسلوا بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً . ٢٩

٨٤ سنن الذار قطني ، كتاب الحج ، باب المواقيت ، رقم : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ دارالمعرفة، بيروت ، ٢٨١ هـ. وعن الذار قطني ، كتاب الحج عن وعلى صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب مايفعل بالمحرم اذا مات ، رقم : ٢٠٥١ و من الترمذى ، كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء في المحرم يموت في احرامه ، رقم : ٨٧٨، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب كيف يكفن المحرم اذا مات ، رقم : ٨٠٨ ا ، وكتاب مناسك الحج ، باب كم يكفن المحرم اذا مات ، رقم : ٥٠٨١ وسنن أبي داؤد ، كتاب المحرم يموت كيف يضع بي ، رقم : ٩١٨١ وسنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب داؤد ، كتاب المحرم يموت كيف يضع بي ، رقم : ٩١٨ م وسنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب المحرم يموت ، رقم : ٩١٨ م وسنن ابن ماجه ، كتاب العناسك ، باب المحرم يموت ، رقم : ٩١٨ ا وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في المحرم المناسك ، باب في المحرم المناسك ، باب في المحرم الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في المحرم الذا مات مايصنع به ، وقم : ٩١٩ ١ ٢٠١ ، ٢٣١٩ ، ٢٨١ ، ٢٠١١ ، ٢٠١١ ، ٢٠١١ .

ترجمہ ابن عباس رضی املہ عنہم سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے کچل دیااس حال میں کہ وہ محرم تھا اور ہم لوگ نبی ﷺ کے ساتھ تھے تو نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پڑوں سے شسل دواوراس کو دو کپڑوں میں کفن دو۔

#### ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فأ ن اللَّه يبعثه يوم القيامة ملبياً

نہ اس کوخوشبو لگا ؤ ور نہ اس کے سر کو ڈھانپواس سئے کہ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھ کے گا۔

## (٢١) باب: كيف يكفن المحرم

## محرم کوئس طرح کفن دیا جائے

٢ ٢ ٢ ١ - حدثنا ابو النعمان: اخبرنا ابو عوانه ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله هل وهو محرم عن ابن عباس رضى الله عهنما: ان رجلاً وقصه بعيره ونحن مع رسول الله هل وهو محرم فقال النبى هل : ((اغسلوه بسماء وسدر وكفنوه فى ثوبين ولا تمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبياً).

۲۲۸ اسحدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زید عن عمرو، و آیوب ، عن سعیدبن جبیر، عن النبی الله عن سعیدبن جبیر، عن النبی الله عنها و قال: کان رجل و اقفا مع النبی الله بعرفة فوقع عن راحلته. قال آیوب : فوقصته ، وقال عمرو : فأقصعته ، فمات فقال : ((اغسلوه بماء و سدر، و کفنوه فی توبین ، و لا تحنطوه و لا تخمروا رأسه ، فإنه یبعث یوم القیامة ملبیًا)) . قال آیوب : ((یلبی)) . وقال عمرو : ((ملبیًا)) .

ولا تمسوه طيباً ولا تخمروا راسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبياً

نداس کوخوشبوملواور نداس کے سر کو ڈھ نپو ،اس لئے کداللد نعالی اسے قیر مت کے دن احرام کی حالت میں اٹھ ئے گا یہ

#### ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً

اور ند. سے خوشبولگا وَاور نداس کا سر ڈ ھانپواس لئے کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اسے اٹھائے گا اس ھال میں کہ لبیک کہتا ہوگا۔

## (٢٢) باب الكفن في القميص الذي يكف أو لايكف

سلے ہوئے یا بغیر سلے ہوئے کر نے میں کفن دینے کا بیان ایک قیص کا کفن دینا جو کل ہو کی ہویا تلی ہو کی نہ ہو، دونوں جا تزمیں۔

ابن عمر رضي الله عليه ان عبدالله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه ما: أن عبدالله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي الله فقال: ((آذني أصلي قسمت كفنه فيه، وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي الله قميصه فقال: ((آذني أصلي عليه)) فآذنه. فلما أرادأن يصلي عليه جد به عمر رضي الله عنه فقال: اليس الله نهاك أن تصلى على المنا فقين؟ فقال: ((أنا بين خيرتين.

قَالَ اللهُ تَسْعَالَى: ﴿ اسْتَغُفِرُ لَهُمْ أَو لَا تَسْتَغَفِرُ لَهُمْ دَاِنٌ تَسْعَغُفِرُ لَهُمْ سَبُحِيْنَ مَرَّةً فَلَنُ يَغُفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴾

فصلى عليه فنزلت ﴿ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى احَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ ابَداً ﴾.[انظر: ٣٦٥٠، ٣٩٢٢، ٥٤٩١] على النظر: ٣٦٤٠٠

## عبدالله بن ابي كاكفن وجنازه اورموافقات عمرهه

عبدالله بن انی جومنافق قد جب اس کا انتقال ہواتو اس کا بیٹا جو کہ پچامسلمان تھا وہ صنورا قدس کے پاس آیا اور آ کرعرض کیا کہ آپ پی قیص مجھے عنایت فرماد یہے تا کہ بیس عبداللہ بن انی کو گفن دوں "و صلل ایس آیا اور آپ س کی نماز جناز ہ بھی پڑھائے ، "واستعفوله "اور اس کیسے استعفار بھی کیجئے۔
علیہ "اور آپ اس کی نماز جناز ہ بھی پڑھائے ، "واستعفوله "اور اس کیسے استعفار بھی تیجئے۔
آپ کی نے بھی دے دی اور فرمایا "آذت سے اصلی علیہ " جب نماز کا وقت آجائے تو مجھے

<sup>&</sup>quot; وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر ، رقم : ٣ / ٣٣ ، وكتاب صفات المنافقين وأحكامها ، رقم : ٣ / ٣ ، وسنين التوصدى ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة التوبة ، رقم : وأحكامها ، وسنين النسائي ، كتاب التعيين في الكفن ، رقم : ١ ٨ ٧ ، وسنين النسائي ، كتاب ماجاء في الحفائز ، باب القميس في الكفن ، رقم : ١ ٨ ٥ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند الجدالله بن عمرين الخطاب ، رقم : ١ ٨ ٥ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمرين الخطاب ، رقم : ١ ٨ ٣ ٥ .

بتانامین آکرنماز پڑھوں گا"فاند" انہوں نے آکر بتایا۔

"فصلی علیه" آپ للے بناز پڑھی، پھریدآیت نازل ہوئی" و لاتصل علی احد منهم مات ابدا "بیموافقات عمر در سے ہے، جنازہ کے بارے بیل تھم آگیا۔

اع [العوبة: ٨٠]

اس بعنی منافقین کے لئے آپ تنی ہی مرتب استخفار یکے ان کون بیں یا لکل پیکارا در ہے فائدہ ہے ، خدا ان ہدیشت کا فرون اور نافر ، نوں کو بھی معافی فیل کرے گا۔ واقعہ پیٹی آیا کہ مدید منورہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن کا افکال ہوا۔ آپ نے قیس میادک تفن میں ویا ، نعامیہ میادک اس کے مند میں ڈال ، فما زجنا زہ پرجی اور دواے منظرت کی ، صفرت مرجالہ اس معاسط میں آڑے آتے تھے اور کہتے تھے یارسول اللہ ابیوی خبید ہی آئے مند ہیں ڈال ، فلا اور دواے منظرت کی ، عیشہ کروفاق کا علم بردار دہا کیا تی نے بیٹیس فریایا " است صف فسر لہہ ہو اور فلا ہو میں استخفار ان کو تھی اور کوئی اور دواے منظرت کی ، عیشہ کو وفاق کا علم بردار دہا کیا تی نے راہی کو استخفار اسے منظرت کی آئیا ، بلکہ آزاد رکھا گیا ہے کہ داستخفار مان خوال اللہ ایس کی میں اس کی میں استخفار اور نی کے اس وسعت اطاق اور دواور رکھا گیا ہے کہ دوسروں کے تی میں میں استخفار مان کو جو اس کے دوسر سے لوگ سب سے بیدے موذی دیشن میر استخفار تافع شہور اسوان کے تی میں نہیں کہ دوسروں کے تی میں میں ہیں ہے اس کی معظرت ہوجا سے دوسر سے لوگ سب سے بیدے موذی دیشن کے تی میں نہی کے اس وسعت اطاق اور دواور میں میں میں ہی کے اس وسعت اطاق اور دواور میں میں میں ہی کے اس وسعت اطاق اور دواور میں میں میں کہ کے اس وسعت اطاق اور دواور میں ہی کہ دوسر میں نہیں گیا ہی کہ اس میں میں کہ میں میں ہی کے اس کی معظرت ہو میں ہی ہی اس بی معظرت مرجان کی ایک میاری آخری کی انظر میں بیض فی اللہ کے جوش میں مرف میں اس کون میں استخفار کو غیر مینی فرق اس فیر میں استخفار کو ای میں کون کر کے کا خیال فر مار رہ ہے ہے ۔ اس کی میں آخری ارکونا مین بیٹر از شفقت کا اظہارا دراد را دیا ہے کون کہ سے کا کہ اس سے سند سے سے اس کی کر اس کون کر سے کا خیال فر مار کونا مین ہیں آخری اس کی کونا کی اس کر سے سے میں کونا کر اور میار کیا مین بھر ان شفقت کا اظہار اور ادراد را دیا ہے کون کہ دیکا خیال فر مار دیا مین کیر کر آئی گیں آخری کی دیا گی کی کونا کی کونا کی کونا گیا گیا گی اس کر سے سے سے سے میں کونا کونا کر میا مین کی میں کر کونا کر کیا مین کونا کی کونا کی کونا کونا کر میار کونا کونا کی کونا کی کونا کر کونا کونا کر کونا کر کونا کر کونا کر کونا کر کونا کی کونا کر کونا کر کونا کر کونا کر کونا کر کونا کر کونا کونا کر کونا کر کونا کر کونا کر کونا کر کونا کر کو

ولا نُعصَلَ عَلَى اَحَدِ مِنْهُمْ مَات ابَداً وَلا تُعَمَّى اَبَداً وَلا تَقَمُ عَلَى لَبُرِهِ ٣٣ تَقُمُ عَلَى لَبُرِهِ ٣٣ ترجمہ: اور نمازنہ پڑھان میں سے کی پرجومرجائے اور کھی نہ کھڑا ہواس کی قرر پر سمع

عبدالله بن ابی کی نماز جناز ه پڑھنے کی تو جیہات

بعض حضرات نے فرمایا کداس سے ان کے بیٹے کی تالیف قلب مقصودتی جو پکنے اور سیجے مسلمان تھے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کے احسان کا بدلہ دیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بدر میں قید ہوکر آئے تھے تو ان کے پاس قیص نہیں تھی، عبداللہ بن ابی نے حضور تھاکے چچا کواپنی قیص دی تھی، آپ تھانے مناسب سمجھا کہ اس کا احسان باتی نہرہے، کم از کم دوسری قیص اس کودے دی جائے۔ سے

مُنشتہ پیستہ )

" و لا تسمسل عسلسی احسد منهم صات ابداً و لاتقم علی قبوه " فیصری طور پرمنانتین کا جنازه پزیشندیان کے اہمّام دُن وکفن وغیره میں عصد لینے کی ممانتی کا احتال تھا، اس وقت سے حضور ﷺ نے کی منافق کے جنازه کی نمازتیں پڑھی۔ فیسور ڈالویڈ کا کا منافق کے جنازه کی نمازتیں پڑھی۔ فیسور ڈالویڈ کا کا منافق کے جنازه کی نمازتیں پڑھی۔ فیسور ڈالویڈ، ۴۸ تغییر عنائی، فائدہ: ۴۳ میں ۲۲۴۰۔

سوس بہت بیآ ہے۔ مبداللہ بن ابی کے واقعے کے بعد نازل ہوئی ،جیسا کہ چندآیات پہلے ہم مفعل بیان کر بچے ہیں اس آیت کے زول کے بعد منافقین کا جنازہ پڑھنا فظفا ممنوع ہوگیا ،امیر المؤسنین معنرت عمر فاروق ہے احتیاطاً ایسے خنص کا جنازہ نہ پڑھتے تھے جس کی نماز میں معنرت فذیفہ عظافتر بیک نہ موں ، کیونکہ ان کوآ تخفرت کے نہت سے منافقین کا نام بنام علم کرادیا تھا۔ای لئے ان کا لقب ''صاحب سررسوں کھی ہوا'' ۔سورۃ التوب : ۸۳ بھیر مٹیائی ، فاکدہ : ۲ بھی : ۲۲۵۔

27 أنه كال: ان قميصى لن يغنى عنه شيئاً من الله الي او مل من ابيه أن يدخل في الاسلام بهذا السبب ، فروى اله اسلم من الغزرج الف لما رواه يطلب الاستشفاء بغوب رسولرالله في والصلاة عليه ، وقال اكثرهم : انما البسه قميصه مكافاة لمسا صنع في الباس العباس عم النبي في قميصه يوم بدر ، وكان العباس طويلاً فلم يأت عليه الاقميص ابن ابي ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٥٠.

بعض نے کہا کہ روایات میں آتا ہے خودعبدامند بن الی نے اپنے بیٹے سے کہاتھ کہ جب میرا نقال ہوجائے تو تم مجھے حضورا قدس کے تمیس میں گفن دینا اور کوشش کرنا کہ میری جنازہ آپ کے پڑ ھائیں ، یعنی خود یہ وصیت کی تھی اور کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی نے آخروفت میں ایمان کی تو فیق وے دی ہوجس کا لوگوں کو پہتہ نہیں چل سکا اور حضور کے کواس کا اندازہ ہوگی ہوجس کی وجہ سے آپ کی نے تمیس بھی وے دی اور جنازہ بھی بڑھادی ، کیونکہ اندرونی کیفیت اللہ تعالی کے سواکسی کو پہتہیں۔

اگریمآیت کریمهاس سیاق میں: زل ہوئی ہے تو پھریہ تا ویں ضعیف ہوجاتی ہے کیونکہ "لاتصل علی احسد منہم مسات" عبداللہ بن الی بی کے بارے میں آئی ہے اس لئے یہ کہنا کہ آخری وقت میں ایمان لے آیا تھا، جیدلگتا ہے۔

مجھے اس کی ایک اور حکمت سمجھ آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور اقد س کھی گئی شان اقد س تو ہماری عقول سے بالاترہے ، آپ نے فاروق اعظم کے رو کئے پرای کوارشا دفر مایا کہ اے عمر! مجھ کواستغف رے منع نہیں کیا گیا ، بلکہ آزادر کھا گیا ہے اور اس میں شاید یہ حکمت ہو کہ لوگوں کو یہ بات بتادی جائے کہ تیز کات ایک حد تک بی فائدہ مند ہوتے ہیں اور اس کیلئے شرط اول ایمان اور بنیا دی طور پر عمل صالح ہے ، اگر کسی کے پاس میہ بنیا دی شرط موجود نہیں ، ایمان بھی نہیں ، عمل صالح بھی نہیں تو جا ہے سرے لے کر پاؤں تک اس کا سار کفن تیر کات بی تیر کات بی مرکب کے باس کوفائدہ نہیں ہوگا۔

ایک آ دمی مؤمن ہے اور بحثیت مجموعی اس کے اعمال بہتر ہیں بہھی بھی بھی غیراختیاری طور پر بچھ گناہ سرز و ہوجاتے ہیں توالیسے خفس کوشاید تیر کات سے فائدہ پہنچے اور الند تعالی اس کی برکت سے گناہوں کومعاف کر دے، یہ بھی بیٹی نہیں محض احتمال ہے، لیکن کو کی شخص یہ سمجھے کہ ہیں ساری عمر گناہ کرتا رہوں ، اگر قبر ہیں ایک تمرّک رکھ دیا تو بخشش ہوجائے گی ، یہ خیال بالکل فاسداور غلط ہے۔

آنخضرت ﷺ نے اپنے اس عمل کے ذریعہ سے امت کے سامنے یہ بات بھی واضح کردی کہ تمز کات سے فائدہ پہنچنے کی ایک حد ہے اوروہ ایمان اورعمل صالح کے ساتھ مشروط ہے۔ورنہ کفریا نفاق کر حالت میں کسی کا انتقاں ہوجائے تو حضور اقد س میں کہتے ہیں ہے بڑھ کر اورزیا دہ تم کسک کیا ہوگا لیکن وہ بھی اس کو فی کہ ہنیں کہنچا سکا،لہذا تم کا سے بڑھا کہ وجانا، بیغلط بات ہے۔

بعد میں ایک روایت نظر سے گذری جس سے بحداللہ اس توجیہ کی تأکیہ ہوئی ۔ بیر روایت مولانا سہار نبوری رحمداللہ نے بخاری شریف کی کتاب النفیر کے حاشیہ پراہ م بغویؓ کے حوالے سے مرفوعاً ذکر کی ہے کہ آپ اللہ نے فرماین: 'و مایغنی عند قمیصی من الله ، وانی اُرجوا ان یسلم بذلک الف من

قومه أنا بين خيرتين" ٣١

اگریدروایت ثابت ہوتواس سے مذکورہ تو جیہ کے علاوہ بیکھی معلوم ہوا کہ آپ بھٹا کا مقصد یہ بھی تھ کہ عبداللہ بن ابی کی قوم کے لوگ آپ بھٹا کے اس حسن سنوک کودیکھ کر اسلام لے آئیں ، چنانچے ایسا ہی ہوا کہ اس کی قوم پر بہت سے لوگ بعد میں مسمان ہوئے۔

\* ۲۷ ا - حدثنا مالک بن اسماعیل : حدثنا ابن عیینة ، عن عمر : سمع جابراً رضی الله عنه قال : أتى النبى ﷺ عبدالله بن أبى بعد ما دفن فاخرجه فنفث فیه من ریقه والبسه قمیصه . [انظر : ۱۳۵۰ ، ۲۰۰۵ ، ۵۷۹۵]

### (۲۳) باب الكفن بغير قميص بغيرقيص كےكفن دينے كابيان

ا ۲۵ است حمد المنه أبونعيم: حداثنا سفيان ، عن هشام ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كفن النبي الله في ثلاثة أثواب سحول كرسف ، ليش فيها قميص ولا عمامة . [راجع: ٢٢٣]

٢٤٢ ا - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى ، عن هشام: حدثني أبي ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قميص ولا عمامة الله عنها عنها قميص ولا عمامة والمع: ٢٢٣]

تزجمه

حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم ﷺ کوسوت کے بینے ہوئے تبین سحولی کپٹر وں میں کفن دیا گیا ،اس میں نہ ہی تو قبیص تھی اور نہ تما مہ تھا۔

### (۲۳) باب فی الکفن بلا عمامة بغیرعمامه کے کفن کابیان

٣٤٣ اسحدثنا اسماعيل قال : حدثني مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ،

٣٦ فتح الباريء ج : ٨ ، ص : ٣٣٧ ، و تحقة الأحوذي ، ج : ٨ ، ص : ٣٩٨ . وعمدة القاري ، ج : ٢ ، ص: ٤٥ .

عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله الله الله عنها: أن رسول الله الله الله عنها عنها الله الله عنها الله

اس میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ کونٹین سفید سحولی کیٹر وں میں دفن کیا گیا جس میں نہ کرتا تھا نہ تما مہ تھ ۔

### (٢٥)باب: الكفن من جميع المال

تمام مال ہے کفن دینے کا بیان

یہ باب قائم فرمایا ہے کہ گفن کے اخراجات میت کے پورے مال سے ہوں گے۔ایہانہیں ہے کہ اس کے اندر پہلے وصیّف وغیرہ ج رمی ہو بلکہ سب سے پہلائل گفن کا ہے۔

وبه قال عطاء والزهري وعمروبن دينار وقعادة. وقال عمروبن ديناز: الحنوط من جسميع السمال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية. وقال سفيان: أجرالقبر والغسل هومن الكفن.

الحنوط من جميع المال

عمروبن دینارنے کہاحثوط تمام مال سے دیا ج نے گا جب کدا تناہی مال ہو،معلوم ہوا کہ حنوط کاخر چہ بھی ای میں داخل ہے۔

وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين،ثم بالوصية،،

ا براہیم نے کہا کہ پہلے گفن ویا جائے پھر دین اس کے بعد وصیت جاری کی جائے۔

وقال سفيان:أجرالقبر والغسل هومن الكفن

سفیان نے کہا کہ قبر کی اجرت اور شسل کی اجرت کفن ہی میں شامل ہے۔

دفن ، کفن اورتر کہ ہے متعلق حقوق

میت کے ترکدسے درج ذیل جا رحقوق متعلق ہوتے ہیں، جواسی ترتیب سے ادا کئے جاتے ہیں۔

### (۱) تجهير

سب سے پہلے میت کو دفن تک تمام ضروری مراحل پر ہونے والے اخراجات اس کے تر کے سے نکالے جا سکتے ہیں ۔مثلاً کفن ، عند ں کی اجرت ، قبر کی کھدائی کی اجرت اور قبرستان ہیں جگہ نہ ملنے کی صورت ہیں بضر ورت قبر کے لئے جگہ خرید نا وغیرہ ، بیسب امور تجہیز میں داخل ہیں ، لوگول کے بنائے ہوئے مصنوعی امور جو شرعاً ثابت نہیں مثلاً امام کے لئے جاءنماز وغیرہ بیتجہیز میں داخل نہیں تجہیز کے اخراجات متوسط نکالے جا کیں گے نہ فضول خرچی ہونہ بے جابخل ہو۔

### (٢) قضاءالديون

ا گرمیت کے ذمہ کسی انسان کا قرض ہوتو تجہیز کے اخراجات لکا لئے کے بعد بچے ہوئے مال سے وہ ادا کیا جائے گا،خواہ قرض اداکرنے کے لئے سارابقیہ ترکہ ختم ہوجائے۔

### (۳) تعفيذ وصايا

میت نے کمی غیر وارث کے حق میں جائز وصیت کی ہوتو دیکھا جائے کہ جمینر کے افراجات تکالنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد بچے ہوئے تر کے کی ایک تہائی تک ہے یااس سے زیادہ؟

اگرایک تہائی کی حد تک ہوتو ، فذ کرنا ضروری ہے۔ اگرایک تہائی سے زیادہ ہوتو ایک تہائی تک نا فذ کرنا ضروری ہے، اس سے زیادہ تا فذکر تا ورثہ پرضروری نہیں ہے، وارث کے لئے وصیت یا کسی ناجا تزکام کی وصیت نا فذکر ناجا تزنہیں، یادر ہے کہ یہاں کل تر کے کا تہائی مراذبیں، تجہیر وتنفین اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد چوتر کہ نیچے اس کا تیسرا حصہ مراد ہے۔

### (۴) تقسیم میراث

ندکورہ بالا تین حقوق ''حقوق متفدمہ علی الارث'' کہلاتے ہیں ۔ان تین حقوق کی ادائیگی کے بعد باقی مال ورشہ میں تقسیم کیا جائے گا۔

الحدثنا أحمد بن محمد المكي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن سعد، عن أبيه قال: أتي عبدالرحمٰن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيراً مني فلم يوجدله ما يكفن فيه إلابردة. وقتل حمزة أورجل آخر خيرمني، فلم يوجدله ما يكفن فيه إلا برده . لقد خشيت أن تكون قد عجلت لنا طيّبا تنافي حياتنا الدنيا، ثم جعل ما يكفن فيه إلا برده . لقد خشيت أن تكون قد عجلت لنا طيّبا تنافي حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكى . [أنظر: ٢٤٥٥ ، ٢٥٥٥ ] كرا

<sup>&</sup>lt;u>۳۷ انفرد به البخاری .</u>

گفن گفاییه

فر ماتے ہیں وہ وفت بھی تھا جب حضرت مصعب بن عمیر ﷺ اور حضرت حمز ہ ﷺ کے کفن کیلئے ایک ہی چا در ملی ،سرڈ ھکتے تو یا وَل کھل جاتے ، یا وَل ڈ ھکتے تو سرکھل جاتا تھا۔

کہتے ہیں کہ جب گریس اس کو یا دکیا تو فر مایا "لقد محشیت أن تكون قد عجلت لنا طیباتنا فسی حیساتسنا الدنیا" مجھے ڈرلگا ہے كہيں ایبانہ ہوكہ بمیں سارى ظیّات دنیا ہيں جلدى عطاكردى گئ بول اور آخرت ہيں بمارا کچھ حقد نہ ہو" فہم جعل يبكى".

بہرحال اس میں کفن کفایت کا بیان ہے کہ اگر اور نہ ہوتو ایک جا در میں بھی کفن ہوجا تا ہے۔

### . (٢٦)باب : اذا لم يوجد الاثوب واحد

### جب ایک کپڑے کے سواا ورکوئی کپڑ انہ ملے

۱۲۵۵ ال حدث محمد بن مقاتل: أخبرنا عبدالله: أخبرنا شعبة ، عن سعد بن ابراهيم عن أبيه ابراهيم ، أن عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه أتى بطعام و كان صائماً فقال: قتل مصعب بن عمير و كان خيراً منى ، كفن فى برده ، ان غطى را سه بدت رجلاه ، وان غطى رجلاه بدأ رأسه وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير منى ثم بسط لنا من الدنيا ما أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسنا تنا عجلت لنا ، ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام . [راجع: ٢٤٣]

### (٢٧) باب إذا لم يجد كفنا إلامايواري رأسه أو قدميه غطى به رأسه

جب صرف ایسا کفن نه ملے جس سے سریا دونوں یا وُل حجیب سکیں تو اس کا سرچھیا ہے

٢٧٦ ا حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا شقيق: حدثنا خباب الله على الله فمنامن مات لم خباب الله فال الله فهو يهدبها قتل يوم يأكل من أجره شيئاً، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلابردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه ، وإذا غطينا رجليه

انق م الباري جلرام خرج رأسه فأمرنا النبي الله أن نخطى رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر. [انظر: 

حضرت خباب والتدى رضاكى خاطر جرت كى معنى ماته صرف الله كا ما المراجرت كى "فوقع أجرنا على الله" بهارا اجرالدتمالي كي إسب، "فمنا من مات لم يأكل من اجره شيئاً" بم میں سے بعض وہ میں جود نیا ہے اس حاست میں چلے گئے کہ ان کود نیا میں اس کا کوئی بدائیمیں ملا''منہم مصعب بن عبير"

ومنا من أينعت له ثموته فهو يهديها" اورجم بن سيابض وه بين جن كاثرونيابن يك كياب اور و دمنھیاں بحر بھر کراس کو استعمال کررہے ہیں۔

"بهدبها" معقي المرر البيعن الله تعالى في دنيا بهى كهيدا دى ب،اس ك بعدفر ماياك "قعل يوم أحد فلم تجد ماتكفته به إلابردة الخ".

غزوهٔ احدیس سترصحابه شهید هوئے جن میں اکثر انصہ ریتھے اور بےسروسا مانی کا بیرعالم کے قفن کی جا در مجھی پوری نہ تھی ۔ چنانچےمصعب بن عمیر ﷺ اور تمزہ ﷺ کے ساتھ میدوا فند پیش آیا کہ تفن کی جا دراس فندر چھوٹی تھی کہ سز اگر ڈ ھا نکا جاتا تھا تو یا وَل کھل جاتے تھے اور اگر یا وَں ڈ ھکے جہتے تھے تو سرکھل جاتا تھا، بالآخریہ ارشا دفر مایا کہ سردٌ ها نک دواور پیروں پرا ذخرگھاس دُ ال دو۔

حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ نے بیٹھی تصریح کی ہے کہ بعض کے لئے بیٹھی میسرینہ آیا تھا دودو آ دمیوں کوایک ہی جا در میں کفن دیا گیا اور دودواور تین تین کو ملا کرایک قبر میں دفن کیا گیا دفن کے وقت یہ دریافت فرماتے کہ ان میں سے زیادہ قرآن کس کو یا د ہے۔جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اس کو قبلدرخ لحد میں آ کے رکھتے اور بدارشا دفر مائے:

٣٨ و في صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، رقم: ١٥٢٢، و سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رصول الملُّه ، يناب مناقب مصعب بن عمير ، رقم : ٣٤٨٨ ، و سنن النسالي ، كتاب الجنائز ، باب القميص في الكفن ، وقم : ١٨٧٧ ، و مسند أحمد ، أول مسند البصريين ، باب حديث خباب بن الارت عن النبي نَطَيُّ ، وقم :

أنا شهيد على هو لاء يوم القيامة قيامت كون ين ان لوكور كون ين كواي دونكار وس

### (٢٨) باب من استعد الكفن في زمن النبي فللم ينكر عليه

نی کریم ﷺ کے زمانے میں جس نے کفن تیار رکھا تو آپ نے اس کو برانہیں سمجھا

حضرت سہیل ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تی کریم ﷺ کے پاس ایک بنی ہوئی جا در لے کر آئی جس میں حاشیہ بھی تھا۔

أقدوون ما البُودة؟ كياب نت بوبرده كياب وتاب؟ كهاج در "قال: نعم، قالت: نسبجتها بيدي" مس سفاسيخ باتقول سے بُنی ہے " فعمنت الاكسوكها" بيش آپ كوپهنانے كيليح لائى تقى۔

مديه لينے كاادب

" فاخل ها النبي الله محتاجاً إليها "آپ في وه جا دراس طرح لي جيساآپاس كماجت مندبول-

<sup>9</sup>س و يستحضاد منه الله اذا لم يتوجد ساتر البعة أنه يغطى جميعه بالاذخر ، قان لم يوجد فيما تيسر من نبات الارض ، وسيأتي في كتاب الحج قول العباس " الا الا ذخر قائه لبيتونا وقبورنا " فكأنها كانت عادة لهم استعماله في القبور، قال المهلب : وانسما استحب لهم النبي عُلَيْ التكفين في تلك النياب التي ليست سابنة لانهم قتلوا فيها التهي ، فتح الباري، ج: ٣٠، ص: ٣٢ ا .

م وقى سنن النسائى ، كتاب الزينة ، ياب لبس البرود، رقم : ٥٢٢٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب اللباس ، ياب لباس رمسول الله ، رقم : ٣٥٣٥ ، ومسند أحمد ، باقى مسند الأنصار ، باب حديث ابى مالك سهل بن سعد الساعدى ، وقم : ٢١٤٥٩ .

یہ ہدیہ لینے کا ادب ہے کہ آ دمی جو ہدیہ لے کر آیا ہے اس سے استغناء نہ برتا جائے بلکہ ظاہر کیا جائے کہ مجھے تو اس کی بدی حاجت تھی ،تم نے لا کرمیری حاجت کو پورا کردیا۔اس سے اس کا دل خوش ہوگا ،اگر محبت سے نہ لیا استغناء سے لیا تو اس سے اس بے چارہ کا دل ٹوٹ جائے گا ، آنخضرت تھے جب ہدیے قبول فر مائے تو دلداری فرمایا کرتے تھے۔

قال: اس نے کہا'' اِنسی وافلہ ماسالتہ لا لیسمہا، انسا سالتہ لتکون کھنی'' بیس نے اس کو پہننے کیلئے نہیں ماگئی بیس نے اس کو پہننے کیلئے نہیں ماگئی بیس نے اس کئے ماگئی تھی کہ اس کو تھا قلت سے رکھوں گاتا کہ اس میں میراکفن ہو۔ کا کے پہنے ہوئے لباس میں میراکفن ہو۔

قسال مسھیل: ''فسکسانست سیفندہ'' معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ﷺ حضورا قدس ﷺ کے پہنے ہوئے کپٹروں کو گفن بنانے کا اہتمام بھی فرماتے تھے۔

### (٢٩) باب اتباع النساء الجنازة

عورتوں کا جناز ہ کے پیچھے جانے کا بیان

٢٧٨ اـحدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيانَ، عن خالد الحداء عن أم الهليل، عن أم عطيةرضي الله عن أم الهليل، عن أم عطيةرضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائزولم يعزم علينا . [راجع: ٣١٣]

ترجمه

حضرت ام عطیدرضی الله عنها فر ماتی بین که جمیس جنازه کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا" و لہم یعسوم علینا" نیکن بہت بختی بھی نہیں گ گی لین نبی کریم ﷺ نے جمیس تو تھم دیالیکن ایسی بختی بھی نہیں گ گی جیسی بختی اور محر مات شرعید پر کی جاتی ہے۔

### عورتوں کا قبرستان جا نا

نبی کریم ﷺ نے ابتداء اسلام میں زیارت قبور ہے منع فرمایا دیا تھالیکن بعد میں زیارت قبور کی اجازت ایدی گئی۔

حضرت سلیمان بن ہرید ہ گی روایت جس میں ممانعت کے بعد " **فزو دو ہا" (امر** کاصیغہ) زیارت کا تھم دیا گیا جومر دوں اورعور تو سب کوشامل ہے اس لئے کہ عور تیں تمام احکام میں مردوں تا بع ہوتی ہیں۔ جمہور کے نز دیک مردوں کے سئے زیارت قبور مسنون اور مستخب ہے واجب نہیں ، البنتہ عور توں کے لئے زیارت قبور مکروہ ہے۔ اس

حنفیه کااس بارے میں دوروایات ہیں:

حصرت ابوہریرة ظالم کی روایت سے عدم جواز کا ہے جس میں لفظ "لعن زوارت القبور" آیا ہے۔ سے دوسری روایتوں سے زیارت قبور عورتوں کے لئے بغیر کراہت سے جائز ہے۔ سام

اج المجموع شرح المهذب ، ج: ٥، ص: ١ ٣٠٩ ، المغنى لابن قدامة ، ج: ٢، ص: ٥٤٠ .

٣٣. "حن أبيي هريوة أن رسول الله صنى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور" ابن ماجه ، باب ماجاء في النهي عن زيارة النساء القبور، ص: ١١٣.

٣٣ لاباس بزيارة القبور وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وظاهر قول محمد رحمه الله يقتضى الجواز للنساء أيضاً لانه لم ينخص الرجال وقى الاشربة واختلف مشايخ رحمهم الله فى زيارة القبور للنساء قال شمس الأقمة السرخسى حمه الله الأصح اله لابأس بها وفى التهذيب يستحب زيارة القبور وكيفية الزيارة كزيارة ذلك الميت فى حياته من القرب والبعد كذا فى خزالة الفتاوى الفتاوى العالمگيرية المعروفة بالفتاوى الهدية ، كتاب الكراهية ، الباب السادس عشر فى زيارة القبور وقراءة القرآن فى المقابر ، ج: ٥، ص: ٥ ص: ٥ هـ و المبسوط للسرخسى ، ج: ٣٠ ، ص . ١٠ .

٣٣ واخلتف في النسباء فيقيل: دخلن في عموم الاذن وهو قول الاكثر ، ومحله ما اذا امنت الفتنة. ويؤيد الجواز حبديث الباب ، وموضع الدلالة منه انه الله الله المسكر على المرأة قعودها عند القبر ، وتقريره حجة ، كذا ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح ، ج : ٣ ، ص: ١٣٨.

عورتوں کا قبرستان جانے کا مسلم بھی اس میں داخل ہے کہ ٹی نفسہ عورتوں کا قبرستان جانا ثابت اور جائز ہے کہ ٹی نفسہ عورتوں کا قبرستان جانا ثابت اور جائز ہے کہ لیکن جہاں فتنہ کا اندیشہ ہوا ور جزع فزع بہت ہو، و ہاں روک دینا من سب ہے، کیکن منع بھی ایسا نہ ہو کہ تخی اور تشدہ کا اندیشہ ہوا ور جزع فزع بہت ہو، و ہاں روک دینا من سب ہے کہ احوال کے اختلاف تشدہ کی جائے گا، چونکہ مردوں سے اختلا طیا کی قتم کی بدعات کے ارتکاب اور فتنہ کا اندیشہ ہوتو ممانعت رائج ہے اور اگر ایسا اندیشہ ہوتو فی نفسہ جائز ہے۔ دیم ہے اور اگر ایسا اندیشہ ہوتو فی نفسہ جائز ہے۔ دیم ہے

# (۳۰) باب احداد المرأة على غير زوجها عورت كاشوم كعلاوه كسي اوريرسوگ كرنے كابيان

1 ٢ / ١ . حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين قال: تو في ابن لام عطية رضى الله تعالى عنها فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة فسمسحت به وقالت: نهينا ان نحد اكثر من ثلاث الا بزوج. [راجع: ٣٤٣]

ترجمه

ام عطیہ رضی ایڈ عنہا کا ایک لڑکا وفات پا گیا جب تیسرا دن آیا تو زردی مثلوائی اورا'ں کو بدن پر ملا اور کہا کہ ہم لوگوں کوشو ہر کے علہ وہ کسی اور پرتین دن سے زیادہ سوگ کرنے کا منع کیا گیا ہے۔

• ۲۸ ا حدالتا الحميدى: حداثنا سفيان قال: حداثنا أيوب بن موسى قال: أخبرنى حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبى سلمة قالت: لما جاء نعى أبى سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضى الله عنها بصفرة في اليوم الثالث ، فمسحت عارضيها و فراعيها وقالت: انى كنت عن هذا العنية لولا أنى سمعت النبى الله يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه أربعة أشهر

و حاصل الكلام من هذا كله ان زيارة القبور مكروهة للنساء ، بل حرام في هذا زمان ، ولاسيما نساء مصر لان خروجهن على وجه فيه القساد والفتنة ، ونما رخصت الزيارة لتذكرامرالآخرة وللاعتبار بمن مضى وللتزهد في الدنيا ، كذا ذكر العلامة بدرالدين العيني رحمه الله في العمدة ، ج: ٢ ، ص: ٢ ٩ .

وعشراً )) . [انظر: ۲۸۱ ، ۵۳۳۹ ، ۵۳۳۵ و ۵۳۳۵ ۲۸ ا

### متوفى عنها زوحها كي عدت

#### فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: اني كنت عن هذا العنية

ام حبیبہ رضی امندعنہانے تیسرے دن زردی منگوائی ادراس کواپنے رضاراوراپنے ہاتھوں میں ملہ اور بیان کیا کہ جھے اس کی ضرورت نہتی اگر میں نمی کریم کھاکو بیفر ماتے ہوئے نہتنی کہ اللہ تعالی ادر قیامت کے دن ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ سوائے شوہر کے کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے صرف شوہر کے مرنے پرچارمہینے دی دن سوگ کرے گی۔

۱۲۸۱ - حدثنا اسماعیل: حدثنی مالک ، عن عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عبمر و بن حزم ، عن حمید بن نافع ، عن زینب بنت أبی سلمة ، أخبرته قالت: دخلت علی أم حبیبة زوج النبی شفالت: سمعت النبی شیقول: (( لایحل لامرأة تؤ من بالله و الیوم الآخر تبحد علی میست فوق ثلاث الاعلی زوج أربعة أشهر وعشراً)).[راجع: ۱۲۸۰]

ان دونول حدیث میں بھی متو فی عنها زوجها کی سوگ کی عدت چارمہینے دس دن کا ذکر ہے۔

٣٣. وفي صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب وجوب الاحداد في عدة الوفاه وتحريمه في غير ذلك ، رقم : ٢٢٠٠ سنن الترمذي ، كتاب الطلاق واللمان عن رسول الله ، باب ماجاء في عدة المتوفى عنها زوجها ، رقم : ٢١١١ وسنن النسائي ، كتاب الطلاق ، باب حدة المتوفى عنها زوجها ، رقم : ٣٣٣٣، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطلاق ، باب احداد المتوفى عنها زوجها ، رقم : المتوفى عنها زوجها ، رقم : المتوفى عنها زوجها ، رقم : ٥٥٠٠ وموطأ مسند احمد ، باقي مسند الانصار ، باب حديث أم حبيبة بنت ابي سفيان ، رقم : ٣٥٥٠ ، ١ ٣٥٥٠ وموطأ مالك ، كتاب الطلاق ، باب في الاحداد ، رقم : ٥٤٠١ و وسنن الدارمي ، كتاب الطلاق ، باب في الاحداد مالم أة على الزوج ، رقم : ٣١٨٠ .

### ( ۱ ٣) باب زيارةالقبور

### قبرول کی زیارت کا بیان

المحدث الدي المعدد المنافعة عدانا المعدد ال

ترجمہ: انس بن مالک السب سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک عورت کے پاس سے گذرے جوفیر کے پاس رور ہی تقی ، تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ القدسے ڈروا در صبر کروعورت نے کہ کہ دور ہوجا ، آپ کو وہ مصیبت نہیں کہ نئی جو جھے کپٹی ہے ورند آپ اس مصیبت کو جانتے ہیں اس کوآپ کو پہچا نانہیں۔

اس سے کہا گیا کہ وہ تو نبی کریم کے تصووہ نبی کریم کے کو دروازے کے پاس آئی اور وہاں دربان نہ پائے اور عرض کیا کہ بین نے آپ کو پہچانائیں تھا آپ کے نفر مایا" انسما المصبو عند المصدمة الاولیٰ " کے مبرابتدا صدمہ کے وقت ہوتا ہے۔

یہ واقعہ ہے جس میں آپ کے نے عورت سے کہا کہ صبر کرو، یہ بیں فرمایا کہ قبر پر کیوں آئیں اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا قبر پر جانامنع نہیں ۔

(٣٢)باب قول النبي الله عليه (٣٢) الميت ببعض بكاء أهله عليه

### إذا كان النوح من سنته

نبی کریم ﷺ کا فرمان کہ میت کواسے گھر والوں کے رونے کے سبب سے عذاب دیا

جا تاہے جب کے نوحہ کر نااس کی عادت میں سے ہو

لقول الله تعالىٰ: ﴿ قُوا انْفُسَكُم وَ الْهَلِيُكُمُ نَاراً ﴾ [التحريم: ٢] وقال النبي ﷺ: (كلكم راع و مسؤل عن رعيته). فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت

عائشة رضي الله تعالى عنها: ﴿ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخُرىٰ ﴾ [الأنعام: ١٢٣] و هو كقوله : ﴿ وَ إِنْ تَذَكُمُ كُونُوباً ﴿ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيٍّ ﴾ [فاطر: ١٨] وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي ﷺ (لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها). و ذالك لأنه أول من سن القتل.

بكاءابل خاندميت اورميت كوعذاب

میت کے گھر والے میت کور دکیں تو میت کوعذاب ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں بھر پوراختلاف ہے۔

حضرت عمر فرماتے ہیں " معندب السمیت ببعض بکاء اُھله علیه" اگر گروائے رو کیں تو میت کوعذاب ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر گھر والے روئیں تو میت کوعذاب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر علیہ کا استداؤل اس حدیث سے ہے جس میں آیا ہے کہ میت کے اوپر دونے سے اس کوعذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا استداؤل آن کریم کی آیت" لا تور وازدة و ذراخوی " سے ہے۔ علاء وفقہاء نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسلک زیادہ واضح ہے اور قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے ۔ وہ روایت جن سے معلوم ہوتا ہے کہ "بعذب المیت بعض بھاء اھلہ علیہ" ان کی مختلف تو جیہا سے گئی ہیں۔ بی سے معلوم ہوتا ہے کہ "بیعذب المیت بعض بھاء اھلہ علیہ" ان کی مختلف تو جیہا سے گئی ہیں۔ ایک تو جیہ ہی گئی ہیں۔ ایک تو جیہ ہی گئی ہیں۔ ایک تو جیہ ہی گئی ہی کہ میاس صورت پر محمول ہے کہ میت اپنی زندگی میں لوگوں کو سے کہ کرم گیا ہوکہ میرے مرنے کے بعد خوب زور ذور سے میرے اوپر دونا اور نوحہ کرنا ، جیے طرفہ شاعر نے کیا تھا۔

وان مِسكَ فَالْمِيسنى بسما أنا أهله وَشُقى على المحبيب يا ابنة معبد ي ترجمه: الرميرى موت واقع بوجائة والمعبدى بين اميرى موت ك خبراس طريقه سے سنان جس بيں مزاوار بول اور مير لے لئے گريبان چاكرنا۔

ہالل جاہلیت کا طرزتھا کہ وہ با قاعدہ وصیتیں کرتے تھے۔اگرکسی نے ایسا کیا ہوتُواس پررونے کی وجہہ

<sup>27</sup> السبع المعلقات، المعلقة الثانية ، ص: ١٣١ ، مير محمد كتب خانه كراجي .

ہے اس کوعذاب ہو گا اور وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ ہے ہوگا۔

بعض علماء نے فرمایا کرمیت کوعذاب ہونے کا پیرمطلب ہے کہ عذاب تواس کواپنے اعمال کی وجہ سے ہور ہا ہوتا ہے اور اس سے اس کواور زیادہ صدمہ پنچتا ہے کہ وہاں جھے پیکہا جار ہا ہے اور یہاں پٹائی ہور ہی ہے۔
تیسرا جواب امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمۃ الباب میں دے رہے ہیں کہ "اخا کسان المستووح من سنته" جب نوحہ خوداس کی اپنی زندگی کا صتہ رہا ہو، وہ اپنے عزیز واقارب کا مرنے کے بعد نوحہ کیا کرتا تھا تواس کو دیچہ کراس کے گھر والے بھی نوحہ کریں گے ، تواس کواس وجہ سے عذاب ہوگا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو نوحہ کاراستہ بتایا، لقول اطلاح نوحہ کریں گھر والوں کو بھی المرات ہوگا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ ، الہذا میت کا زندگی میں گھر والوں کے سرمنے نوحہ کرتا سبب بنا گھر والوں کے نوحہ کرتا کو نوحہ کیا کہ کاراس کے نوحہ کرتا ہوں کے نوحہ کرتا ہوں کے نوحہ کرتا سبب بنا گھر والوں کے نوحہ کرتا ہوں کے نوحہ کرتا ہوں کے نوحہ کیا کہ کاراس کے نوحہ کرتا ہوں کے نوحہ کرتا ہوں کیا کہ کاراس کاراس کیا کہ کو نوحہ کیا کہ کاراس کاراس کے نوحہ کرتا ہوں کیا کہ کاراس کیا کہ کو نوحہ کرتا ہوں کاراس کی کو نوحہ کیا کہ کو نوحہ کیا کہ کو نوحہ کیا کہ کو نوحہ کیا کہ کو نوکہ کو نوکہ کو نوحہ کیا کہ کو نوکہ کو نوکہ کیا کہ کو نوکہ کو نوکہ کو نوکہ کیا کہ کو نوکہ کو نوکہ کو نوکہ کو نوکہ کو نوکہ کیا کہ کو نوکہ کی کو نوکہ کی کو نوکہ کو نوکہ کو نوکہ کیا کہ کو نوکہ کو

"وقال النبّي 🙈 كلّكم راع وكلِّكم مستول عن رعيِّيه"

لبندارای بونے کی وجہسے گھر والوں کی بیت کرتا اور ان کو غلط راستدند دکھا تا، ''فساذالہ میکن من سبعه فهو کما قالت عائشہ طبی اعلامتها ولا تزروا ذرة وزرا موی '' تو حضرت عاکشہ کول کے مطابق اس کوعذاب نہیں ہوگا۔

وهو كقوله: "وإن تدع مثقلة ذنوباً إلى حملها لا يحمل منه شيوما يرخص من البكاء في غير نوح" الى ترجمة الباب سے يكى ثابت كرنا چائے بيل كه بكا وجائز ہے اكرنوحد نه بو مجيسا كه بهلے كرراكه بكا عفيرا فتليارى ہے اورنوحد افتليارى ہے ۔

رورہے ہیں اور مقصود و دسروں کوڑلا تاہے کہ ا

اب رؤد خومنو کہ بکا ء کا مقام ہے ۔

شیعوں کی مجلس میں یہی ہوتا ہے کہ ا<u>مجھے خاصے لوگ بنس رہے ہوتے ہیں</u> ، نداق کررہے ہوتے ہیں ، اور بیشعر پڑھا جاتا ہے ، \_

اب رؤو مؤمنو کہ بکا م کا مقام ہے ۔ ایک لمحہ بیں بین شروع ہوجا تا ہے، تو سیسب بناوٹی ہےاور دکھلا وا ہے،اس سے منع کیا گیا۔

الله و المسترات الله و المساوك : اذا كان ينهاهم في حياته فقعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء، عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٩٤.

المحدث المحدث عبدان ومحمد قالا: أخبرنا عبدالله: أخبرنا عاصم بن سليمان ،عن أبي هشران قال: حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي هذاليه : إن ابنا لي قبض فائتنا . فأرسل يقرئ السلام ويقول : (إن الله ما أخذوله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى ، فلتصبر ولتحسب . فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها . فقام ومعه سعد بن عباضة ومعاذبن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال ، فوقع إلى رسول الله هالصبي ونفسه تعقعقع ،قال: حسبت أنه قال: كأنها شن فغاضت عيناه ، فقال سعد : يارسول الله مساهنة المفتى عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء) . وانظر : ٥٩٥٥ ، ٢٩٢ ، ٢٩٥٥ ، ٢٩٢ ، ٢٢٥٥ ، ٢٩١٥ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠

حضرت اسامه بن زیدرضی الندعنهما فر ماتے ہیں کہ حضور اقدس 🚵 کی صاحبز ادی لیعنی حضرت زینب رضی

<sup>9</sup> اول روئے زین پر ہزاگناہ یہ ہوا کہ قائل نے ہائل آول کی ۔اس کے بعدر سم پکڑ تی ای سبب سے تورید بیں اس طرح قرمایا کہ 'ایک کو مارا چیے سب کو مارا 'الین ایک کے ناحق خون کرنے سے دوسر یہ بی اس جرم میں ولیر ہوتے ہیں ، تو اس حیثیت سے جو شخص ایک وقل کرکے بدائشی کی جڑ قائم کرتا ہے کو یا وہ سب انسانوں کے تل اور عام بدائن کا درواز ہ کھول رہا ہے اور جو کسی ایک کوزندہ کرتا لین کسی ظالم تا اس کے ہاتھ سے بہاتا ہے کو یا وہ ایٹے عمل سے سارے انسانوں سے بیجائے اور مامون کرنے کی دھوت و سے دہاہے تغییر مثانی ،سورة المائدہ، آبیت : ۴۳، فائدہ ۲۔

 <sup>﴿ ((</sup>ابس آدم الأول )) بالمراد به قابيل الذي قعل أخاه شقيقه هابيل ظلماً وحسداً ، ((باله )) ماى بسبب أن ابن آدم الأول هو الذي سن سنة قعل النفس ظلماً وحسداً ، عمدة القاري ، ج : ٢ ، ص : ٩٩.

ا وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز «باب البكاء على الميت ، رقم: ١٥٣١ ، ومنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الأمر بالاحتساب واصبر عند نزول المصيبة ، رقم: ١٨٣٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، بـ ب في البكاء على الميت ، رقم: ٢٤١٨ ، ومسند أحمد ، مسند الأنصار ، باب حديث اسامة بن زيد حب رسول الله ، رقم: ٢٠٢٥ ، ١٠٠٠ ، ٢٠٨٠ ،

الله عنها نے حضورا قدس ﷺ کے پاس پیغام بھیج کہ ''إن ابنا لی قبض فیانتنا '' میرے ایک بیٹے نزع کی حالت میں آپ تشریف لا ہے ،عربی میں '' قبض '' کے معنی ہیں انقال مواذ نہیں بلکہ نزع کی حالت مراد ہے۔ نزع کی حالت مراد ہے۔

آپ الله ما الحدول الله عنها كوسلام كهوايا اور پيغام بهيجاكه "إن الله ما الحدول ما العطى و كل عنده باجل مسمى " تعزيت كيلئ بيالفاظ مسنون بين كه الله تقالى بى كانفا جو كيماس في ديا اورجو كيمال مندت كي لئم مقرر به ساتم حفرت اورجو كيمالي و مين الله تقالى بى كانفا اورجو كيمالي مناسمة عنون مدت كي لئم مقرر به ساتم حفرت رينب ساتم حفرت رينب ساتم حفرت رينب ساتم حفرت من اورالله تعالى سے اجركى اميدر كيس -

'' فیأد سلت إلیه تبقسہ علیہ لیأتینها'' حضرت زینب رضی الله عنہائے وو ہارہ پیغام بھیجائشم کھاتے ہوئے کہ آپ ضرورتشریف لائیں۔اس سے مرادتیم اصطلاحی نہیں کہ میں آپ کوئیم دیتا ہول کہ آپ ایسا کریں ،اس لئے کو کی .... نہیں ہوتی نہ حالف کے ذیتے نہ محلوف کے ذیتے ،مقصد تاکید کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں آپ آ جائیں۔

" فقام ومعه سعد بن عبادة النع" حضور اقد س الله تشريف لے گئے، آپ كے ماتھ سعد بن عباده ،معاذ بن جبل ، الى بن كعب ، زيد بن ثابت اور كھا ورحضرات بھى تھے۔

فقال سعد : يارسول الأماهذا؟فقال: (هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء

حضرت عائشہرضی القدعنہا کی ہوت کی تائید مقصود ہے کداہل کے رونے سے میت پرعذاب نہیں ہوتا ، اور رونااگر بے اختیار ہوتو جائز ہے۔

سوال

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹی نے پیغا م بھیجا کہ میرا بیٹا نزع کی حالت میں ہے آپ تشریف لا کمیں ، حضورا قدس ﷺ تو رحمة للغلمین ہیں ،ایسے موقع پر بظاہرا نکار فر ما یا اور فر ما یا صر کر و ،اس کی کیا وجہ ہے؟ **جواب** 

بظاہراس کی وجہ ریکھی واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم جو دوسری روایت سےمعلوم ہوتی ہے کہاس واقعہ کے بعد بھی بچہ زندہ رہا، یعنی جس وقت آپ ﷺ نے اٹھایا اس کے بعد پچھدن زندہ رہا،تو بذریْعۂ وحی آپ ﷺ کو بیمعلوم

ہوگیا ہوگا کہ ابھی اس کا ونت نہیں آیا۔

لہذااس وقت الیں صورت نہیں ہے کہ میرا فوری پہنچنا ضروری ہو،اس لئے آپ ﷺ نے وقتی طور پر منع فرمادیا، ورندآپ ﷺ کی عادت شریفہ کے مطابق بظاہریہ بات نظر نہیں "تی کہ آپ ﷺ اپسے موقع پر عذر فرماتے اور ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسا ضروری کام ہوجس کی وجہ ہے آپ ﷺ نے بیطریقہ اختیار فرمایا وہ نہ آپ ﷺ ضرور تشریف لے جاتے ، چنانچے بعد میں تشریف لے گئے۔

ا ٢٨٥ - حدثنا عبدالله بن محمدقال: حدثناأبو عامرقال: حدثنا فليح بن سليمان، عن هلال بن علي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتاً للنبي القال: ورسول الله الله الله القبر. قال: فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: ((هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟)) فقال أبو طلحة: أنا. قال: ((فانزل))، قال: فنزل في قبرها. وأنظر: ٢١٣٣٢)

حسنرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی لینی حضرت امّ کلثومؓ کے جنازہ میں حاضر ہوئے تورسول اللہ ﷺ قبر کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کی مبارک آ تکھیں نم ہیں یعنی ان سے آنسو بہدر ہے ہیں۔

" اس وقت آپ اللے نے فر مایا کیاتم میں کوئی ایسا محص ہے جس نے آج رات "مقاد فت" نہ کی ہو؟ حضرت ابوطلحہ کے کہا میں ہول، آپ اللے نے فر مایا کہ ان کوتم قبر میں اتارو، چنا نچہ یے قبر میں اتر ہے۔

بعض حضرات اور زیادہ تر شرّ اح نے کہا ہے کہ بید حضرت عثمان کے پرتعریض ہے کیونکہ عام طور پر
"قاد ف یقاد ف" کے معنی جماع کرنے کے آتے ہیں۔

"**قاد ف" کے** دومعنی ہیں جماع کرنااور گناہ کاار تکاب کرنا، زیا دہ ترحضرات نے کہاہے کہ یہال پہلے معنی مراد ہیں بینی جماع کرنا۔

علام عینی رحمداللد نے ایک روایت نقل کی ہے جو کامل ابن عدی کی ہے اس میں "أهل " کے لفظ کی صراحت ہے کہ" فیقال هل منکم احد یقادف اهله " تم میں سے کون ہے جس نے آج کی رات اپنی امید سے جماع نہ کیا ہو۔ عص

عنى وفي مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك، وقم: ١١٨٢٥ / ١٢٩٠٣، ١٢٩١٩، ١٢٩١٥ / ١٣٣٥. المستدل هند روى في معنى المقارفة معنى آخر غير مافسر فليح ((عن انس: يما مالت رقية ، قال النبي تأليب الايدخل المقبر رجل قارف اللية أهله ، معتصر المختصر ، ج ١١٥٠ : ١٥ص: ١١٥ وعمدة القارى ، ج : ٢٥ص: ٢٠٩ والمستدرك على الصحيحين ، وقم: ١٨٥٣ ، ج : ٣٠٠٠ : ٣٠٥٠ .

اس میں حضرت عثم ان کے پرتعریض ہے کہ حضرت عثم ان کے حضرت اور انہوں نے شاید اس میں الدعنہا کے شوہر تھے، انہوں نے شاید اس رات کسی جاریہ ہے استمتاع کیا تھا، آنحضرت کے گاکویہ بات پسندنہ آئی کہ بیوی بیار ہا انتقال ہونے والی ہے اور یہ خود جاریہ کے سرتھ مشغول ہیں، اگر چہان کے پس عذر بوسکتا ہے کہ بیاری طویل انتقال ہو جا بیگا، لہذا اگر وہ جاریہ کے ساتھ مشغول ہو گئے تو اس میں کوئی اور ظاہر ہے یہ کس کو پیتہ ہوگا کہ آج انتقال ہو جا بیگا، لہذا اگر وہ جاریہ کے ساتھ مشغول ہو گئے تو اس میں کوئی ایس واسطے ایسی بات نہیں تھی کی ہا تھا نہ کہ حضرت عثمان شہر میں اتار ہے جس نے آج کی رات جماع نہ کیا ہو۔ ویسے تو حضرت عثمان تھے اس نے وہ نہیں اتار سے تھے، اس لئے ابوطلح کے اثر نہ اور انہوں نے اتارا۔ لیمن حضر حضرات نے کہا کہ خواہ گؤ او'' یقاد ف'' کے معنی جماع کے کیوں لیس، اس کے یہ معنی ہمی ہو سکتے ہیں کہ جس شخص نے آج کی رات گناہ نہ کیا ہو، اپنی طرف سے یہ قیاس کیوں کریں کہ حضرت عثمان شے ایس کیا تھا اس کے آج کی روایت کے جس اس کے آپ کیا تھا اس کے ایس کیا وایت کے جس اس کے نہ کہ مارہ دیا تھا ہو، ایس کی کی روایت کے جس سوائے کا می ابن عدی کی روایت کے جس سوائے کا می ابن عدی کی روایت کے جس شی ابی کیا کو کالی بان عدی کی روایا ہے زم گرم ہوتی ہیں۔

کائل ابن عدی حافظ ابن عدی کے نے تکھی ہے "المسلمل فی اسماء الم جال" اس میں انہوں نے صرف ان لوگوں کے حالات کا ذکر کیا ہے جوشکلم فیہ ہیں جن کے بارے میں کسی محدث نے کلام کیا ہے اور جب ان کے حالات کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے خمن میں اس کی روایت کروہ اور دیے بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس نے بیروایت بھی کی ہے۔

تو کافل ابن عدی کی روایت ہمیشہ شکلم فیہ راوی کی ہوگ جواس کا تفر دہوگا ،اس لئے اس کی روایات اکثر و بیشتر ضعیف ہوتی ہیں ،کبھی کوئی روایت سیج اور حسن وغیرہ بھی نگل آتی ہے،ا بیانہیں ہے کہ سب ضعیف ہول کیکن چونکہ اصل موضوع مشکلم فیہ راویوں کا ذکر ہے اس لئے اس کی روایات پراتنا مجروسہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان علیہ کے بارے میں قیاس سے کوئی بات منسوب کریں۔

ربی ہے بات کہ جب آپ ﷺ نے فرمایا کون ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ تو بہت سے سحابہ ﷺ اور حضرت عثمان ﷺ اس واسطے بیچھے رہے کہ حضور ﷺ کے سامنے بید کہنا آسان بات نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ سوال: ابوطلحہ غیرمجرم تھے بھرانہوں نے کیسے قبر میں اتارا؟

جواب: عام حالات میں تو تھم یہی ہے کہ کوئی محرم اتارے لیکن جب اتاراجا تا ہے تو مس نہیں ہوتا کپڑے سے اتاراجا تا ہے ، اس نئے غیرمحرم کے اتار نے کی بھی گنجائش ہے۔ میں ہے

٣٥ (كما في مراقي الفلاح)

المحدثنا عبدالله: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبدالله! أخبرنا بن جريج قال: أخبرني عبدالله ابن عبيدالله بن أبي مليكة قال: تو فيت بنت لعثمان الله بمكة وجئنا لنشهد ها وحضرها ابن عمروابن عباس رضي الله عنهما، وإني لجالس بينهما أو قال: جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان ألاتنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله الله قال: ((إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)). هم

حضرت این الی مُلیکة قرماتے ہیں کہ مکہ کرمہ میں حضرت عثمان عظمہ کی صاحبز ادی کی وقات ہوئی اور ہم ان کے جنازہ میں شرکت کیسے آئے ، وہاں حضرت عبداللہ بن عراق حصرت عبداللہ بن عبال ہی موجود تھے۔
''و اِنسی لے جالس بینھما'' اور میں دولوں کے درمیان بیٹے ہواتھا، یا بیکہا کہ ''جلست الی أحدهما لم جاء الآخو فجلس إلى جنبی''.

فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهمالعمر و بن عثمان"

اس موقع پرحضرت عبداملد بن عمر رضی الله تعالیٰ عثبمانے حضرت عمر و بن عثان ﷺ سے کہا" **الا تسنہ سی** عن **البکاء**؟

عورتیں رورہی ہیں آپ ان کوروئے سے منع نہیں کررہے ہیں ''فسسان وسول اللہ ﷺ فسال: ان المیت لیعلب ببکاء اُھلہ''

خلک شم حدث فقال ابن عباس رضي الله عهنما: قد کان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلک شم حدث فقال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكّة حتى إذا كنا بالبيداء هو بركب تبحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤ لاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته فقال: ادعه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: واأخاه واصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: ياصهيب، أتبكي على وقد قال رسول الله الله الميت يعلب ببعض بكاء أهله عليه ))؟. [أنظر: ١٢٩٢، ١٢٩٠] ٢٥

فقال ابن عباس رضی الله تعالیٰ عهدما:قد کان عمر الله یقول بعض ذلک ثم حدث حضرت عمر الله بی اس الله نے بیصدیث حضرت عمر اس الله نے بیصدیث سائی کہا کہ تے سے مکہ مکر مدوائی آیا۔

"صدرت" کے معنی بیں "رجعت حتی إذا کنا بالبیداء" جب ہم بیداء کے مقام پر پہنچ "إذا هو بسر کے ب تحصت ظل سمرة" اچا تک آپ نے قائدد یکھ جو بول کے ورفت کے نیچ سے میں

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ببشا ہوا تھا۔

فقال: مجھ سے کہا''افھب ، فسانسظر من ھؤلاء الركب؟ ج كرد يكھوية اقدوالے كون لوگ بيں، ميں نے جاكرد يكھ تو حفرت صهيب روى الله تھے" فأخبر تسه ، فقال: ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق بأمير المؤمنين " ميں نے حضرت صهيب فظف سے كہا چوامير المؤمنين سے ملو، يرتوايك واقعہ ہوگيا۔

اسی سفر کے بعد جب مدینہ منوّ رہ پنچے تو وہاں اس شخص نے حضرت عمر ﷺ پرحملہ کر دیا جس میں آپ زقمی ہو گئے ،اب آ گے اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں ۔

"فلماأصيب عمو" جب حضرت عمر الكاتو" دخل صهيب يبكى "حضرت صهيب المحاصهيب معراه وصهيب المحاصهيب المحاصة عمراه واست المحادة المحاد

فقال له عمر: ياصهيب أتبكى على وقدقال رسول الله الله الميت يغذب ببعض بكاء أهله عليه.

۱۳۸۸ اقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: يرحم الله عمر، والله ماحدث رسول الله في إن الله ليحذب المؤمن بيكاء أهله عليه، ولكن رسول الله في قال: ((إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه)). وقالت: حسبكم القرآن ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرةٌ وِزُرَ أُخَرَى﴾ [لأنعام: ۲۲ ا]قال ابن عباس رضي الله عنهما عندذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ماقال ابن عمر رضى الله عنهما شيئاً)). [انظر: ۲۸۹] عهر رضى الله عنهما شيئاً)). [انظر: ۲۸۹] عهر رضى الله عنهما شيئاً)). [انظر: ۲۸۹] عهد عمر رضى الله عنهما شيئاً)). [انظر: ۲۸۹]

حَفرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما کہتے ہیں که ''فیلیمیا مات عمد'' جب حضرت عمر ﷺ کی وفات ہوئی ''**ذکے سرت ذالک لیعیائشیہ'' میں نے حضرت ع**اکشہ فاللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا کہ حضرت عمر ظاہر ایب کہتے تھے۔

٥٥ ، ٢٧ م ٥٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب ، وقم : ١٥٣١ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، وقم : ١٨٣٥ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء في الله ، باب ، وقم : ١٨٣٥ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء في المجنائز ، باب ، وقم : ١٨٣٥ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب ، وقم : ١٨٣٧ ، ومسند المكثرين من الصحابة ، باب ، وقم : ٣٦٣ ، ٣٢٣ ، ومسند المكثرين من الصحابة ، باب ، وقم : ٣٦٣ ، ٣٤٧ ، ٣٤١ ، ٣٤١ ، ٥١ ، ٥٩ ، ٢٠٩٥ .

ایک توب معاملہ مؤمن کانہیں بلکہ کا فرکا ہے۔ دوسراعذاب دینے کانہیں عذاب میں زیادتی کرنے کا ہے، یعنی و بادی کرتے ہوئے کا ہے، یعنی وہی ہات ہے جو پہلے گزری کہ اہل کہدرہ ہیں " واجبلاواسیدا" اور فرشتے پٹائی کرتے ہوئے کہتے ہیں "آانسست السجب اانست السید "کیا تو ہی ہیں ہے؟ تو ہی سید ہے، اس سے اس کی تکلیف میں اوراضا فہ ہوتا ہے۔

تو حضرت عائش نے اختلاف کیا اور فرہ یا ''حسب کے المقد آن، ولاتور وازرہ وزرا حسوی'' تمہارے لئے قرآ ن کافی ہے ''ولا تزروازرہ وزرا حریٰ''

ایک جواب تو حضرت ی نشدرض امتد عنها کا بهال مذکور ہے اور ایک جواب آگے آر ہاہے جوانہوں نے ویا کہ اصل میں واقعہ بیہوا تھا حضورا قدس کے ایس کے گزرے جس کا انتقال ہوگی تھا ، اس کے گھر والے رور ہے تھے ، آپ کھی نے ویکھ کرفر مایا ''انھم لیبکون علیھا و اِنھا تعذب علی قبوھا '' یہ لوگ رور ہے ہیں اور اس پر قبر میں عذاب ہور ہاہے۔

حضرت عبدائد بن عمرضی الله عنها به سمجے که حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمار ہی ہیں عذاب ان کے رونے کی وجہ سے ہور ہاہے اوراس سے انہوں نے روایت کرلیں ، لیکن حضرت عائشہ گل طرف سے بہ جواب کا فی نہیں بنآ اس لئے ''إن السمیست لیعذب بہ کاء أهله ''کا جملہ صرف حضرت عمر الله اورا بن عمر سے ہی مروی نہیں بلکہ اور صحابۂ کرام کے بھی اس کو روایت کیا ہے ، اور سب سے اس طرح روایت ہوجانا بہت بعید ہے ، ابذا جواب وہی ہے جوگز راکہ

بیاس پرمحمول ہے جوامام بخاری رحمہ للدفر مارہے ہیں کہ یا تو اس نے نوحہ کی وصیت کی ہویا خود دیما میں نوحہ کرنا اس کا طریقہ رہا ہو۔ ۸ھیے

۲۸۹ الله عبدالله ابن يوسف : أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي

٨٥ تمام روايت كي تطبيقات اورتوجيهات ك لئر و كيت . عمدة القارى ، ج: ١، ص: ١٠١ ـ ١١١.

انما مر رسول الله صلى الله على يهودية يبكى عليها اهلها فقال: (( انهم يبكون عليها وانها لتعذب في قبرها))

رسول اکرم ﷺ ایک بہودی عورت کے پاس سے گذرے اس پراس کے گھر والے رور ہے تھے۔ تو آپﷺ نے فرمایا کہ بیلوگ اس پررور ہے ہیں اوراس عورت کواپنے قبر میں عذاب دی جار ہی ہے۔

### (٣٣) باب مايكره من النياحة على الميت

### میت برنوحه کرنے کی کراہت کا بیان

وقسال عسمر رضي الله عند: دعهن يسكين على أبي سليمان مالم يكن نقع أو لقلقة. والنقع: التراب على الرأس، وللقلقة: الصوت.

اورغمر هلائے نے فرمایا ان عور وتو ل کوا بوسلیمان پر رونے دو جب تک کے نقع یا لفاقد نہ ہو۔

والنقع:التراب على الرأس،وللقلقة: الصوت.

نقع ہے مرادمتی اور لقلقة ہے مرادآ واز ہے۔

نیا حه کمروه ہے لیکن آ گے اس کی تفصیل ذکر کر دی کدان عورتوں کوا بوسلیمان پر رونے دو۔

ابوسلیمان حفرت خالد بن ولید کافیت ہے، جب حضرت خالد بن ولید کھی وفات ہو کی تو جنازہ کے موقع پرخواتین نے رونا شروع کردیا، کسی نے حضرت عمر کھیکو پیغ م بھیجا کہ آپ ان کومنع کریں، سے رور ہی ہیں۔

اس کے جواب میں حضرت عمر ﷺ نے فرمایا ان کوابوسلیم ان خالد بن ولید ﷺ ررو نے دو''مسالم یکن نقع أو لقلقة'' جب تک نقع یالقلقد نه ہو، لینی اینے چیرہ یاسر پرمٹی نیدڑ الیس ۔

سے نقع کے معنیٰ ہیں مٹی اور لقلقۃ کے معنی ہیں او فجی ٹیجی اُّ واز جو بین کرنے کے اندرنو حہ کی ایک خاص لے ہے جیسے کوئی شخص گھوڑ ہے یا اونٹنی پرسو رہواوروہ تیز چل رہی ہواوراس حاست میں وہ آواز نکا لے تواس میں جو کیفیت پیدا ہوگ وہ لقلقہ ہے اور بین کے اندرعام طور پریکی ہوتا ہے۔

تو حضرت عمر عظیفہ نے عام آ و زکومنع نہیں کیا بلکہ لقلقۃ سے منع فرہ یا کہ جب تک بیرنہ ہواس وقت تک ناجا ئز نہیں۔اس کا اصول گزر چکاہے کہ بے اختیار رونا جا ئز ہے خواہ آ واز سے ہویا بغیر آ واز کے اس میں نوحہ

كااندازنبيل ہوناجا ہے۔

ایک صوفی بر رگ تھے، ان کوکی نے جاکر یا طلاع دی کہ آپ کے بیٹے کا انقال ہوگیا ہے، انہوں نے کہا لحمد مند، ندروئے ، نہ آنسو بہائے ، نہ صدمہ کا اظہار کیا بلکہ اللہ تعالٰ کا شکر داکیا جبکہ حضورا قد س ﷺ فرمار ہے ہیں ''ان ابسوا ہیم فقال: ان العین تدمع و القلب یحزن و لانقول الا ما یرضی رہنا و انابفراقک یا ابرا ہیم لمحزون ''ادرروجی رہے ہیں۔

بھاہر دیکھنے میں ایب مگتا ہے کہ وہ مخص صبر کے بڑے اعلیٰ مقام پر ہے کہ جو نہ صرف بیا کہ درویانہیں بلکہ الحمد مللہ کہدر ہاہے بشکرا داکر رہا ہے۔

حضرت تحییم الامّت قدّس النّدسرّ ہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ بزرگ فرشتہ ہوں تو ہوں ،آ دمی نہیں تھے کیونکہ بیٹے کی وفات کی اطلاع ہواوراس پرصد مہ نہ ہو،مسنون اوراعلی مقام حضوراقدس ﷺ کا ہے کہ جوصد مہ پہنچا ہے اس پرصد مہ ہے کیکن فرمار ہے ہیں اے اللّدآ پ کے فیصلہ پرراضی ہیں۔

صبر کااصل مقبوم ہی یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے پرشکوہ نہیں ، راضی بین ، اندرصد مہ ہور ہاہے ، روئیں گے بھی ، کیونکہ رون عبدیت ، ور بندگی کا تقاضاہے ، اللہ کے سامنے کون بہد در بنے گا کہ بال جی میرے بیٹے کواور مارویس تونبیل روؤل گا، یہ دعویٰ کرنا اور بہادری جنان اچھی بات نہیں ، اصل رونا ہی ہے اور یہ جانے والے کا حق ہے کہ س پرصد مہ کا اظہر رکیا جائے کیکن حدود کے اندر ہواور جب حدود سے تجوز ہونے بگے تو پھر گن ہے ، لہذا ہزرگ کا بیٹل غدیمال برحمول ہے۔

ا ٢٩ ا - حدثنا ابو نعيم قال: حدثنا سعيد بن عبيد ، على بن ربيعة ، عن المغيرة رضى الله عنه قال: سمعت النبى الله يقول: (( ان كذباً على ليس ككذب على احد ، من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار).سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: ((من نبح عليه يعذب بما نبح عليه)). ٥٩

ترجمہ مغیرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کوفر وستے ہوئے سناوہ جھوٹ جو مجھ پرلگایہ جائے اس طرح کانہیں ہے جوکسی اور پرلگایا جائے مجھ پر جوشخص جھوٹ لگائے یا میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنائے۔

مسمعت النبي الله يقول: (( من نبح عليه يعذب بما نبح عليه ))

میں نے نبی کریم ﷺ فرماتے ہوئے من کہ جس شخص پرنوحہ کیا جائے اس پرعذاب کیا جاتا ہے اس سبب سے کہ اس پرنوحہ کیا جاتا ہے۔

المسيب، عن ابن عمر، عن أبيه، رضى الله عنها عن النبي الله قال: ((الميت يعلب في قبره المسيب، عن ابن عمر، عن أبيه، رضى الله عنهما عن النبي قلق قال: ((الميت يعلب في قبره بمانيح عليه)). تابعه عبدالأعلى: حدثنا يزيدبن زريع قال: حدثنا سعيد: حدثنا قتادة. وقال آدم عن شعبة: ((الميت يعلب ببكاء الحي عليه)). [راجع: ٢٨٤] ميت يرنوح كري وجري عذاب بوئي كاوني منهوم بع ويهي يمان بواب -

### (۳۳) باب:

#### ترجمه:

جیء ہابی یوم احد قد مثل به حتی وضع ہین یدی دسول الملّه ﷺ وقد سجی ثوباً میرے وابد احد کے ون لائے گئے اور ان کے ساتھ مثلہ کیا گیا تھا یہ ل تک کہ رسول اکرم ﷺ کے سامنے ان کی لٹ رکھی گئی ان کوا بیک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیے ، میں اس ارا دے سے قریب گیا کہ ان کو کھولوں تومیری قوم نے جھے روکا پھر میں گیا نا کہ ان کے جسم سے کپڑے کو ہٹا وَں قومیری قوم نے مجھے منع کیا۔

رسول اكرم الله في خَلَم ديا تو كيرُ الهنايا كي آپ لله في ايك جينے والے كى آواز سى تو آپ لله في

فر مایا کہ بیکون ہے؟ لوگول نے بتایا کہ بیٹم رو کی بیٹی یاعمر و کی بہن ہے۔آپ ﷺ نے فر مایا کیوں رو تی ہو؟ تم روؤ یا نہ روؤ فر شتے تو اس پراپنے پروں سے سامیہ کئے ہوئے تھے پہال تک کہا تھ لئے گئے۔

### (۳۵) باب لیس منا من شق الجیوب و شخص ہم سے نہیں جوگریبان حیاک کرے ،

۲۹۳ استحدثه البو نعيم: حدثه سقيان: حدثه زبيد اليامي ، عن ابراهيم ، عن مسروق، عن عبدالله رضى الله عنه قال: قال النبي ﷺ: ((ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية)) . [أنظر: ۲۹۷ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۳۵۱] • ل

تزجمه

لیس منا من لطم المحدود وشق الجیوب ، و دعا بدعوی الجاهلیة عبدالله ظالف روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اسپنے چہرے کو پیٹا اور گریبان کو چاک کی اور جہیت کی کی لیکار نیکارے۔

## (٣٦) باب رثاء النبي السعدبن خولة

### نبی ﷺ نے سعد بن خولہ کے لئے مرثیہ کہا

ا ٢٩٥ عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك،عن ابن شهاب،عن عامر ين سعدبن أبي وقاص،عن أبيه رضي الله عن عامر ين سعدبن أبي وقاص،عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله الله يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدبي، فقلت: إني قدبلغ بي من الوجع وأنا ذومال، ولا يرثني إلا ابنة. أفأتصدق

<sup>•</sup> لا وفي صحيح مسلم، كتاب الايمان ، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى المجاهلية ، وقم ١٣٨ ، وسنس الترصدى ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المعيية ، وقم : ٩٣٠ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب دعوى الجاهلية ، وقم : ١٨٣٧ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب ، وقم : ٣٧٥ ، ومسند احمد ، مسند ماجاء في الهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب ، وقم : ٣٧٥ ، ومسند احمد ، مسند الكوفيين ، باب مسند عبدالله بن مسعود ، وقم : ٣٣٧٤ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ١٣١ ، ٩٠ ) م .

### حدیث کی تشریح

یہ حضرت سعدﷺ کی معروف صدیث ہے اور پہلی وفعہ آرہی ہے ، آگے امام بخاری رحمہ اللہ متعدد مقامات براس کوذکر کریں گے۔

حفوراقد سلام المستحد من وجع المستده المستحدة ال

حضور ﷺ نے فرہ یا نہیں۔

میں نے کہا آ وصا مال صدقہ کردوں؟ حضور ﷺ نے فر ، یانہیں ، پھرآپ ﷺ نے فر ما یا''الفسلسٹ و الفلٹ تحبیر او تحفیر'' ثلث اگر کر سکتے ہوتو ثلث بھی بہت ہے، اس واسطے فقہا ءنے فر ، یا کہ وصیّب ایک ثلث سے کم کرنی چ ہیئے ۔

الرفي صحيح مسلم ، كتاب الوصية باب الوصية بالنك، رقم : ٢٠٣١ وسنن الترمذى ، كتاب الوصايا هن رسول الله ، باب ماجاء في الوصية بالثلث ، رقم : ٢٠٨٠ ، وسنن النسائي ، كتاب الوصايا إلى الوصية بالثلث ، رقم : ٣٥٨ ، وسنن النسائي ، كتاب الوصايا إلى الوصية بالثلث ، رقم : ٣٥٨ ، ومسند أحمد ، ٣٥٠ ، ومسند أحمد ، ومسند أحمد ، ومسند أحمد ، والمعشرة المبشرين بالمجنة ، باب مسند أبي اسحاق صعد بن أبي وقاص ، رقم : ٣١٣٩٠ - ١٣٩٨ ، ١٣٩٨ - ١٣٩٨ ، وموطأ مبالك ، كتاب الأقضية ، باب الموصية في الثلث الانتعدى، رقم : ٣٥٨ - ١ ومنن المدارمي ، كتاب الوصايا ، باب الموصية بالغلث، رقم : ٣٠١٨

حفیہ کے نزدیک بہتر میہ کہ وصیت ایک تہائی ہے کم مال کی ہوخواہ اس کے در ٹاءاغنیاء ہوں یا فقراء۔ ۲۲ شافعیہ کے نزدیک اگرور ٹا فقراء ہوں تب وصیت ایک تہائی سے کم ہونا بہتر ہے اور اگر میت کے ور ٹاء اغنیاء ہوں تو ایک تہائی کی وصیت بہتر ہے۔ ۳۲ "الشلث والشلث کمبیر آو کشیر"،

### والثلث كثير كے تين مطالب

ثلث وصیت کا اعلی درجہ وہ ہے جو جا نزہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے کم کیا جائے۔ ثلث بھی کثیر ہی ہے قبیل نہیں ہے۔ سملے

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

بے شک اگرتم اپنے در ثاء کوغنی چھوڑ کرجا ؤیہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہتم ان کوعالۃ چھوڑ کرجا ؤ۔ ''عالمہ'' کے معنی ہیں لوگوں کے تق جے اور دوسروں کے زیر کفالت ''یٹ کے ففو ن الناس'' کہ وہ لوگوں کی ہتھیدیاں دیکھتے رہیں ، دست گرر ہیں ، لینی لوگوں کے مختاج بنا کرچھوڑنے سے بہتر ہے تم ان کو اغذیاء چھوڑ کرچ ؤ۔

"والک لن تنفق نفقة تبتغی بهاوجه الله إلا أجرت بها" ليني تم جو بھی خرچ كروا گرشهيل بيد خيال موكداول دكودين بين شي زياده فاكده بين بي صدقه كرئ بين بيال موكداول دكودين بين زياده فاكده بين بين مال داسط كرتم التدكوراسي كرنے كيلئ جو بجو بھی صدقة كرو كے تنهيل اس كا جربيل كار كيال كار كرائي كرنے كيلئ جو بجو بھی صدقة كرو كے تنهيل اس كا جربيل كار كار كيال كار كرائي كار كار كرائي كار كرائي كار كرائي كار كرائي كار كار كرائي كار كرائي كار كار كار كرائي كار كار كرائي كار كرائي كار كرائي كار كرائي كار كرائي كار كار كرائي كار كرائي كار كار كرائي كار كرائي كار كرائي كرائي كار كرائي كار كرائي كار كرائي كار كرائي كار كرائي كرائي كار كرائي كرائي كرائي كار كرائي كار كرائي كرائي كار كرائي كار كرائي كار كرائي كار كرائي كرائي كار كرائي كار كرائي كرائي كار كرائي كار كرائي كار كرائي كرائي كرائي كرائي كرائي كار كرائي كرائي كرائي كار كرائي كار كرائي كرائي كرائي كار كرائي كرائي كرائي كرائي كرائي كار كرائي كرا

"حتى ماتجعل في في امرأتك"

ا بلی بیوی کے مند میں لقمہ دووہ کھی موجب اجر ہے۔

قلت: يارسول اللهُ أخلَّف بعد اصحابي؟

اس کے ایک معنی تو بعض لوگوں نے یہ بیان کئے ہیں کہ حضرت سعد ظاہدیہ پوچھ رہے ہیں کہ یارسول اللہ! کیا میں اسپنے ساتھیوں ہے ویکھے رہ جاؤں گا لیمنی صحابہ "جو حج کرنے آئے ہیں وہ تین ون تھہر کرمدینہ منؤ رہ چلے جائیں گے لیکن کیا مجھے بیاری کی وجہ سے مگہ مکڑ مہ میں اپنے اصحاب کے بعد مزید رہنا پڑے گا۔

<sup>.</sup> ٢٢ رد المحتار ، كتاب الوصايا، ج: ٢٦ ص: ٢٥١.

٣٢ شرح الدووي، كتاب الوصية ، ج: ٢، ص. ٣٩ .

٣٠ تكمله فتح الملهم، بالوصية بالثلث ، ج: ٢ ، ص: ٢ ٠ ١

اس کے دوسرے معنی سے میں کہ جب حضوراقدس ﷺ نے فرمایاتم عمل کرو گے اس پر تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کدا پی بیوی کے مندمیں جولقمہ دوگے اس پر بھی اجر ملے گا، تو اس سے حضرت سعد ﷺ کواشارہ ملا کہ شاید میرااس مرض میں انتقال نہیں ہوگا اس لئے آپ ﷺ یہ بات ارشاد فرمار ہے ہیں، لہذا بوچھنے لگے کہ کیا میں اپنے اصحاب کے بعد پیچھے رہوں گالیتی میں زندہ رہوں گالیتی اصی ب کے بعد میر اانتقال ہوگا؟

#### قال:إنك لن تخلّف فتعمل عملا صالحاً إلا ازددت به درجة ورفعة

د ونوں حال سے تسنّی دی کہ اگرتم پیچھے رہ گئے تواس سے تمہارے عمل اور در جوں میں اضافہ ہوگا،معلوم ہوا کہ جلدی مرنے کی تمنایا ۂ عانہیں کرنی چاہیئے ، کیونکہ زندگی کا ہر لمحہ القدرب العزت کی ایک نعمت ہے ، کیا معلوم کہ تہنے و لےلئحات میں سی ایسے عمل کی تو فیق عطافر ، ویں جوانسان کی نبے ت کا ذریعہ بن جائے۔

پھر فرمایا" لعلک أن تسخلف حتى ينتفع بک اقوام" شايد تهميں پيچھےر كھا جائے يعنی تم زندہ رہو، ہزوں كے كلام ميں شديكھى يقين كے معنی ميں ہوتا ہے اور حضرت معد رفظہ كے جيلے "اخسلف بسعسد اصبحابي "كے جود ومحمل معنی بيان كئے گئے تھے، ان ميں سے دوسر معنی كى ترجيح اس فقر سے سے ثابت ہوتی ہے كيونكہ جواب مصابق سوال اسى وقت ہوگا جب دوسر معنی سے جائيں۔

کو یا ایک طرح سے خوشخبری دی کہتم زندہ رہوگے یہاں تک کہ لوگوں کوتم سے نفع کپنچے ''ویسطوّبک آخسوون '' اور پچھ کونقصان پنچے، پھر للدتعالی نے اُن بی کے ہتھوں ایران فتح فرمایا جس۔ مسلمانوں کو بہت فائدہ حاصل ہوااور کسریٰ کونقصان پہنچ۔

اصل میں حضرت سعد عظینہ کوزیادہ صدمہ اس بات سے ہور ہاتھا کہ کہیں اببانہ ہو کہ میر اانقال ملّہ میں ہوجائے جبکہ میں ہجرت کر چکا ہول، کہیں ملّہ مکر مہیں انقال کی وجہ سے میری ہجرت کی فضیلت میں کمی نہ رہ جائے ، خواہش یہ ہے کہ دار الہجر قدید منہ مق رہ میں انقال ہوجائے ، چنا نچہ اس وقت آپ ملک نے یہ دعا فر ما کی : "اللّٰه م أمض الأصحابی هجو تهم" اے اللہ! میرے صحابہ کی ہجرت قبو رفر ما اور ان کی ہجرت کو باقی رکھ باطل نہ فر ما" و الات و قدم علیٰ اعقابهم" اور ان کو پیچھے نہ رکھنا" لیکن البائس سعد بن حولة" سیکن بے جارہ۔ جارے سعد بن خولة" بائس "کے معنی ہیں بیجارہ۔

من حضرت سعد بن خولہ عظاء بدری مہاجرصی کئی ہیں، جمۃ الوداع کے موقع پر مکنہ مکر مہ میں ان کا انتقال ہوگیا، مدینہ منو رہ نبیں جا سکے، چونکہ ان کی بینوا ہٹ کہ مدینہ منو رہ میں جا کر انتقال ہو، پوری نبیں ہوئی اس لئے آپ ﷺ نے ان برتھوڑ احسرت اور افسوس کا اظہار کیا''لکن البائس مسعد بن حولیة''

۔ اگر چہایک آ دمی ہجرت کر چکا ہوا ورغیرا ختیاری طور پراس کا دارالبجر ۃ ہے ہا ہرانقال ہوتو اس ہے اس کی ہجرت باطل خہیں ہوتی ۔ حضرت علامه انورشاه صاحب تشميري رحمه الله فرمائة عبين كه جوآ دمي وارججرت مين وقن هوااور جو دار بجرت سے باہر وفن ہوا اس میں شاید کوئی تکوینی فرق ہوجس کی وجہ سے آنخضرت ﷺ نے بھی افسوس کا ا ظہار فر مایا ،اگر چہ غیرا ختیاری ہونے کی وجہ ہے اس کو ہجرت کی فضیلت ملے گی ۔

بعض حصرات کہتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے اورافسوس کا اظہار اس لئے فر ہایا کہ ان کی خواہش بوری نہیں ہوئی۔

مکیداور مدیننہ دونول میں سے مدینہ منوّ رہ میںموت کی تمنازیادہ بہتر ہے کیونکہ حشر کے دن سب سے یملے وہاں سے حضورا قدس ﷺ اٹھیں گے اور بقیع وابول کوسب سے پہلے اٹھا کیں گے اِن شاءاللہ۔

مکہ مکر مدکو بھی حدود حرم کی وجہ سے تقرس حاصل ہے لیکن مدیند منو رہ کو بیر فضیلت حاصل ہے کہ و ہاں نبی کریم ﷺ تشریف فرما ہیں اور جب آپ آٹیں گے تو بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بقیع کوساتھ لیں گئے، والڈعلم ۔

### (٣٧) باب ماينهي من الحلق عند المصيبة

### مصیبت کے وقت سرمنڈ انے کی کراہت کا بیان

٢٩٦ اـ وقال الحكم بن موسى:حدثنا يحي بن حمزة، عن عبدالرحمن ابن جابر أن القاسم بن منخيسمورة حدثه قال: حدثني أبوبردةبن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبوموسسي وجعا فغشي عليه وراسه فيحجرامراة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً. فسلسما أفياق قبال: أنبابسويء ممن بوئ منه محمد كلك . إن رسول الله الله الله المسالقة والحالقة والشاقة)).

تر جمہ: ابوموی سے روایت ہے وہ بیار پڑے تو ان پڑغشی طاری ہوگئی اس حال میں کہ ان کاسران کے گھر کی کسی عورت کے گود میں تھااوروہ اس کو بالکل روک نہیں سکتے تھے جب ہوش میں آئے تو کہا کہ میں اس سے بیزاری کا اظبار کرتا ہوں جس ہے رسول اللہ ﷺ نے بیزاری ظاہر کی ،رسول اللہ ﷺ نے جی کررونے والی اور گریباں جاک کرنے والی اورسرمنڈ انے وایعورت سے بیزاری ظاہر کی ہے۔

"صالقة" چلانے والى، "حالقة" سرموند صنوالى، "شاقة"كريبان يهار نے والى ـ

**سوال:** سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ بچہ کے رونے ہےعذ اے تہیں ہوتا۔ **جواب**: مطلب بیہ ہے کہ صدیث میں بُکاء کالفظ مطلق تھا، چاہے آ واز سے ہویا بغیر آ واز کے، بچہ ہویا غیر بچہ، اس واسطے انہوں نے بچہ کے اوپراستدلال کیا۔

سوال: شهیدی شهادت کی خبرس کرمنها کی تقسیم کرنا کیسا ہے؟

جواب: شہید کا درجہ یقیناً بہت برا ہے لیکن اس کے دنیا سے جانے پرمٹھائی تقسیم کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضورا قدس کا کی سنت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے حضرت جعفر کے شہادت، کی خبر آئی تو مٹھائی تقسیم نہیں کی بکہ آپ کے روئے ،اس لئے مٹھ ئی کی تقسیم کا خیال صحیح نہیں ،غلوہے۔

### (MA) باب: ليس منا من ضرب الخدود

### وہ مخص ہم میں سے نہیں جوایئے گالوں کو پیٹے

٢٩٧ ا حدثنا محمد بن بشار : حدثنا عبد الرحمن : حدثنا سفيان ، عن الاعتمش ، عن عبدالله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبدالله رضى الله عنه عن البي ∰قال : (( ليس منا من صرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا يدعى الجاهلية )) . [راجع : ٢٩٣]

### (٣٩)باب ماينهي من الويل و دعوى الجاهليه عند المصيبة

مصیبت کے وقت واو بلا مچانے اور جا ہلیت کی سی باتیں کرنے کی ممانعت کا بیان ۲۹۸ ا۔ حدثدا عمر بن حفص قال: حدثدا أبي: حدثدا العمش، عن عبد الله بن

مرة ، عن مسروق ، عن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : ((ئيس منا من ضرب المخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعيى الحاهلية )). [راجع: ٢٩٣ ]

مسالقة ، حالقة شاقة ، ضرب الخدود ، شق الجيوب ، أدردعم ي الجاهلية ك بارك مِن تَم يَهِ كُذَر جِكا بِ دُلِ

۵٪ وقبال النووى : الندب والنياحة ونظم الخدوشق الجرب رسمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالهيل والنبور ، كلها منحوم بالفاق الأصحاب ، ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة ؟ قلت : هذه كلها حرام عندن ، والذي يذكره بالكرامة فمراده كراهة المتحريم ،عمدة القارى ، ج ۲۰ ص ۳/۰ .

### (٠٠) باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن

### مصیبت کے وفت اس طرح بیٹھ جانے کا بیان کٹم کے اثر ات ظاہر ہوں

بي ترجمة الراب ب" من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن"

"أنا انطر من صائر الباب"شق الباب" دروازه كى تيمرى سے ديكير، كُتى كه "فاتاه رجل فقال : ايك شخص آيا وراس نے كہا"إن نساء جعفو، و ذكو بكاء هن"انہوں نے آكر كہا، حضور آپ يہاں پر بيشے بيں اور حضرت جعفر في كى كورتيں روزى بين "فأمره أن ينهاهن" حضور في نے قرادی كدرورى بين تو ان ومنع كروو"فذهب شم أتاه الثانية لم يطعنه، فذهب اتاه الثانية الم يطعنه" وه كے بجردوب ره آئے اور كہنے ئے كديں نے كہ ين منع كيا تما كروہ بين مانتيں۔

ففال: "الهض" آپ ﷺ فرمایا کردوک دو" فیاتاه الثالثة قال: تیسری مرتبه پھرآئے اور کہا "والله غفال: کیسری مرتبہ پھرآئے اور کہا "والله غسسنسا یساد سول الله" اے اللہ کے رسول! ملدی قشم وہ ہم پرغالب آگئی ہیں "فن عسست أنسه

۲۲ وقي صحيح مسلم ، كتاب الجائز ، باب التشديد في النياحة ، رقم ، ۱۵۵۱ و سنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب النهي عن البكاء على الميت ، رقم : ۸۲۳ ، و سنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب الجلوس عبد المصيبة ، رقم : ۲۵۱۵ و مسئد الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم . ۲۳۱۷ ، ۲۵۱۵۹ . ۲۵۱۵۹.

قال: فاحث في افواههن التراب" آپ الله فرمايان كمنه يل من جمونك دو، اس كدومتى موسكة بس ...

ایک توبیہ کہ حضور کھی کو خدکی اطلاع دی گئی ،نوجہ پرنگیر کرنے کیلئے بیفر ، بیا کہ مٹی جھونک دو جھیقی مٹی جھونکنا مراذ نہیں ہے بلکہ ان کوزیادہ زجر کرنے ہے کن بیر ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے واللہ اعلم کہ یہ بات دوسرے طریقہ سے کہی گئی ہے کہ بھائی اگر تہہیں اتنا نا گوار ہور ہاہے تو جاکر مٹی جھونک دو۔

یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی امتد عنہ کے اگلے جملہ سے بھی معدوم ہورہی ہے کہ حضرت عائشہ جواس آ دمی سے جا بہت ہوں اپنے جانے جانے ہارے قصے کود کھے رہی تھیں، فرماتی ہیں، میں نے کہا "ار غیم اللہ انسفک ، لم تفعل ما أمر ک رسول اللہ انسان " التدتیہ ری تاک کومٹی میں ملادے وہ کام کیوں نہیں کرتے جس کا حضورا قدس انسان تھی فرمارہے ہیں "ولیم تسر ک رسول اللہ انسان میں المعناء " اور حضوا قدس ان کو تکلیف سے کیوں نہیں ہی تے ، اگروہ اتنا رورہی ہیں کہ ان کوروکنا ضروری ہے تو زبردی کر کے ان کورکواتے اور اگر اتنانہیں رورہی ہیں تو پھر بار بار حضورا قدس کی کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ رورہی ہیں۔

لیعنی اگر وہ معمولی رور ہی ہیں تو حضور ﷺ کے پاس جا کرشکایت کرنے کی ضرورت نہیں ، جس سے حضور اقدس ﷺ کا ذہن پریشان ہو، ویسے ہی صدمہ میں ہیں اورا گر واقعی زیادہ رور ہی ہیں تو پھر بھی حضورا قدس ﷺ کو پریشان کرنا اچھی ہوت نہیں ہے، جا کران کوروک دو۔

٣٠٠ استحدثنا عمرو بن على : جدانا محمد بن قضيل : حدانا عاصم الاحول ، عن انس رضى الله عنه قال : قنت رسول الله هرن حزناً قط اشد منه . [ راجع : ا ٠٠١]

### (١٣) باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة

اس شخص کا بیان جس نے مصیبت کے وفت غم کو ظاہر نہ کیا

وقال محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيئ ، والظن السيئ. وقال يعقوب عليه السلام: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوبَتِّي وَحُزُني إِلَى اللهِ﴾ [يوسف: ٨٢].

ا ٣٠٠ ا ــ حــدثـنـا بـشــربـن الحكم:حدثنا سفيان بن عيينة: أخبرنا إسحاق بن عبد اللهبـن أبـي طـلمحة أنـه ســمـع أنـس بـن مـالكــ رضياللهعنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات وأبوطلحة حارج. فلما رأت امرأته أنه قدمات هيئات شيئا ونحته في جانب البيت. فلما جاء أبوطلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه و أرجو أن يكون قد استراح. و ظن أبوطلحة أنها صادقة ، قال: فبات فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قدمات. فصلّى مع النبي الله شم أخبر النبي الله بما كان منهما ، فقال رسول الله الله أن يبارك لكما في ليلتكما )). قال: سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لها تسعة أو لاد كلهم قد قرأ القرآن. [انظر: ١٥٣٥] كل

ترجمہ: انس بن ، مک ﷺ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابوطلحہ ﷺ، کالڑ کا بیمار پڑا اور مرگیا ۔ ابوطلحہ ﷺ ہاہر تھے جب ان کی بیوی نے دیکھ کہ ٹر کا مرچکا ہے کچھ سامان کیا اور کفن پہنا کر گھر کے ابک گوشہ میں اس کو رکھ دیا۔ جب ابوطلحہ ﷺ، آئے تو یو چھالڑ کا کیسا ہے؟

یوی نے جواب دیا اس کی طبیعت کوسکون ہے اور جھے امید ہے کہ وہ آ رام میں ہے۔ ابوطلحہ کے اس سے معلی کے ارادہ کی تو ہیوی سے جواب دیا اس کی طبیعت کوسکون ہے اور جھے امید ہے کہ وہ آ رام میں ہے۔ ابوطلحہ کا ارادہ کی تو ہیوی سے جھا کہ وہ تجی ہے۔ چنا نچہ انہوں نے رات گزاری جب شیج ہوئی اور شیل کرکے باہر جانے کا ارادہ کی تو ہیوی نے انہیں بتایا کہ لڑکا مرچکا ہے۔ پھر ابوطلحہ کے نئی کریم کی کے سرتھ نئی کریم کی سے وہ واقعہ بیان کیا جوان دونوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نورسوں اللہ کی نے فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالی تم دونوں کو تبہاری فرات میں برکت عطافر ہے گا۔

سفیان کا بیان ہے کدالیک انصاری مخص نے کہا میں نے ان دونوں کے نولڑ کے دیکھے جوسب کے سب قاری قرآن سے ۔۔

### (٣٢) باب الصبر عند الصدمة الأولى

### صرصدمه کے ابتدامیں معتبر ہے

وقبال عبمبررضي الله عنده: نبعم العدلان، ونعم العلاوة ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُصِيبَةً قَالُوا : إِنَّا اللَّهِ وَ إِجْعُونَ. أُولُئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمَ وَرَحُمَةٌ وَأُولُئِكَ هُمُ

كل وقي صحيح مسلم ، كتاب الآداب ، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله ، رقم : ٣٩٩٧ ، وكتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي طلحة الانصارى ، رقم : ٣٣٩٧ ، ومستد أحمد ، باقي مستد المكثرين ، باب مستد انس بن مالك ، رقم : ١٢٥٥٥ ، ٢٣٠٠ ، وباب باقي المستد السابق ،١٢٥٥٥ ا

الْمُهُتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٧،٥٢]. وقوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُو السَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّاعَلَى الخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٥].

۲ • ۳ اسحد فندا محمد بن بشاد: حدثنا غندد: حدثنا شعبة، عن ثابت قال: سمعت أنسا دضي الله عن النبي الله قال: ((الصبر عند الصدمة الأولى)).[داجع: ۲۵۲] ] مبرك فضيلت اول صدمه كوقت باس كن كهمرورز ، نه كساتها أن أو مبراً بى جاتا بدتو مبريس دوچيزي ضرورى بايك دضا بالقضاء اوردوس برزع افتيارى سے احراز۔

رضا بالقصنایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فر ، یا اس کا انہیں کلی افتیار ہے۔اور دوسرے جزع ، ختیاری سے احتر از بیہ ہے کہ دی صدمہ اور تکلیف صبر کے منافی نہیں ہے جیس کہ آبت کریمہ میں اشارہ ہے :

اللَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوا : إِنَّا اللَّهِوَ إِلَّا اللَّهِوَ إِلَّا اللَّهِوَ إِلَّا اللَّهِوَ إِلَّا اللَّهِ وَالْمِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَ أُولِئِكَ هُمُ الْمُهُتَدُون و قوله تعالى : وَ اسْتَعِيْتُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيْرَةً إِلَّا عَلَى الخَاشِعِينَ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيْرَةً إِلَّا عَلَى الخَاشِعِينَ

حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں '' نصب المعد لان وضعم العلاوۃ ''اونٹ پرسفر کے دوران داکیں باکیں دوسجاوے ہوتے تھے اوروہ دونوں برابر ہوتے تھے ان کو''عدلان'' کہتے ہیں اورا گر اونٹ کے اوپر ان کے درمیان کوئی چیزر کھ دی جاتی تو''علاوہ'' کہلاتی تھی۔

حضرت عمر الله فره رب بين كمالله تعالى في آن شريف بين فرمايا ب أولل عَلَيْهِمُ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمُ وَرَحُمَةٌ " توصلونة اور رحمة عدلان بين اور "و أو لنك هم المهتدون "بيعلاوه ب-

تونعم المعدلان، ونعم العلاوة "التدتعالى نے صبر كرنے والوں كوخوشخرى دى ہے كدان پرصلوة اور حست ہيں، صلوة اليك عدل ہے اور "در حسمة "دوسراعدل ہے اور "و أولمندك هم المهدون "ان كے علاوہ ايك فعت ہے ۔ تو بر اوعدہ ہے كدو عدل اور ايك علاوہ ملے گا۔

### (٣٣) باب قول النبي ﷺ: ((إنا بك لمحزونون))

نبی ﷺ کا فرما نا کہ ہم تمہاری جدائی کے باعث غمز دہ ہیں وقال ابن عمود ضی الله عنهما عن النبیﷺ: ((تدمع العین ویحزن القلب)). 

### حضرت ابن عمر نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آئکھیں رور ہی ہیں اور دل عملین ہے۔

''لم أته عها أخوى '' پُر دوسراج كمديدارشا دفر، يا''إن المعين تسدمسع، والقلب يحزن، و لا نقول إلا يسوضى ربنسا'' آنكون سے آنو جارى ہيں، دل ہيں غم بے كيكن زبان سے وہى يات كہيں گے جو اسے يروردگاركوراضى كرنے والى ہو، يينى كوئى هكونہيں۔

### (٣٣) باب البكاء عند المريض

### مریض کے پاس رونے کا بیان

المحارث الأنصارى ، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي الله يعوده مع عبدالرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص و عبدالله بن مسعود رضى الله عنهم ، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال : ((قد قضى)) ؟ فقالوا: لا يا رسول الله . فبكى النبي الله فلما رأى القوم بكاء رسول الله .

٨٢ لا يوجد للحديث مكررات.

١٩ ل. وقي صبحيت مسلم ، كتاب القضائل ، باب رحمة الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ، رقم: ٣٢٤٩ ، ومستن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب في البكاء على الميت ، رقم · ١ ٩ ٢ ، ومستد أحمد ، باقي مستد المكثرين ، باب باقي المستد السابق، رقم: ٣٥٣٣ ١ .

·774

القلب، المحوا، فقال: ((الا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع المعين و لا بحزن القلب، ولكن يعذب بهاذا. و أشار إلى لسانه. أو يرحم. وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)) ولكن يعذب بهاذا. و أشار إلى لسانه. أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)) وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا و يرمي بالحجارة و يحثي بالتراب وي من مضرت عبدالله بن عرف فر ين كريم الله العصا و يرمي بالحجارة و يحثي بين، يماربوك "شكوى له" ان كوك في يمارى بول في أي كريم الله الن كياس عن دت كيك تشريف لائه " بها الله كهراه مضرت عبدالله بن مسعود في مضرت سعد بن أبي وقاص الله اور حضرت عبدالله بن مسعود في تقد جب يه حضرات آئو" فو جده في غاشية أهله " و يكما كدوه الني قروالول كياس بين - "غاشية" اصل عبر مهمانول كوكتم بين، تو هر مين مهمان بحق بول كي

فقال : قدقضى؟ آپ الله في يوالها ان كاانقال موكيا؟ يعني آپ كاكوايا كمان موار

فقالوا: لایارسول الله، فبکی النبی کی کست بعذب بهذا ..... او یوحم" لوگوں نے بتایا نہیں یارسول الله ۔ تو نبی کریم کی روئے ۔ جب لوگوں نے نبی کریم کی کوروتے ویکھا تو یہ بھی رونے لگے۔ آپ کی اند فرما یا کہ کیاتم نہیں سنتے ہوکہ اللہ تعالی آنسو بہانے اور دل کے ممگین ہونے سے عذاب نہیں کرتا بلکہ اس کی وجہ سے عذاب کرتا ہے یارجم کرتا ہے یعنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ اور میت پراس کے گھر والوں کے رونے کے سبب سے عذاب ہوتا ہے۔

آ گُفر مایا" و کان عدر دخی الله عنه یضوب فیه بالعصا" حفرت عمر الله عبی دیکیت کرمیت کے اہل دور ہے ہیں تو مائٹی سے پٹی کی کرویتے تھے" ویسو مسی بسالسحجاد ہ" اور پھر بھی ماردیتے تھے "ویسو مسی بسالسو اب" اور مٹی بھی پھینک دیتے تھے یعنی تعزیراً ایسا کرتے تھے اور مرادیمی ہے کہ جب نوحہ والی صورت ہوتی تھی نہ کہ معمولی رونے کی صورت میں۔

### (۵م) باب ماینهی من النوح والبكاء والزجر عن ذلك

نوحدا وررونے کی ممانعت اوراس سے رو کنے کا بیان

٣٠٧ اـحدثنا عبدالله عبدالوهاب: حدثنا حماد: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي هل عند البيعة أن لانسوح، فما وفت منا امرأة غير خمس

<sup>•</sup> کے لا ہوجد للحدیث مکررات

نسوة:أمسليم ، وأمّ العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتين أوابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى. [أنظر: ٢ ٩ ٨ ، ٨ ٥ ٢ ٢] الح

حضرت ام عطید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم نے حضوراقدس ﷺ سے بیعت کی تھی تو آپ ﷺ نے بیع ہد بھی لیاتھ کہ ہم نو حہٰمیں کریں گی لیکن ہم میں ہے کسی بھی عورت نے اس عہد کو پورانہیں کیا،سوائے یا نچ عورتوں کے،اوران کے نام ذکر کئے۔

یعنی جواس وقت موجود تھیں ان میں سے بیر پی گئے الی تھیں جواپنے عہد پر قائم رہیں ہاتی قائم ندرہ سیس ، یا تو واقعی غلطی ہوگئ ہوگی ، قائم ندرہ سیس میں بیا تو واقعی غلطی ہوگئ ہوگی ، قائم ندرہ سکی ہوں گی پر پیر پیری ہوں گی کہ نوحہ کرنے سے مطلق بکاء کی ممانعت ہے ، اس واسطے کہدیا کہ کوئی بھی قائم نہیں رہ سکی ، حاما نکہ مطلق بُکاء نہیں بلکہ نوحہ مرادتھا۔

### (٣١) باب القيام للجنازة

### جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کا بیان

٣٠٤ احدثنا علي بن عبدالله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري عن سالم، عن أبيه، عن عسام المسرب و النبي الله قسال: ((إذا رأيتم الجنسازة فقوموا حسى تخلفكم)).
 قال: سفيان: قال الزهري: أخبرني سالم، عن أبيه قال: أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي الله الحميدي: ((حتى تخلفكم أوتوضع)). [انظر: ١٣٠٨] ٢٤

اكر وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب التشديد في البياحة ، رقم ١٥٥٢ ، وسنن النسائي ، كتاب البيعة ، باب باب بيعة النساء ، رقم : ٩٠ ، ٩٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب في النوح ، رقم : ٣٤٢٠ ، ومسند أحمد ، أول مسند البصريين ، باب حديث أم عطية الانصارية اسمها نسبية ، رقم : ٣٤٠٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٢٢٠ . ومن مسند القبائل ، باب حديث ام عطية الانصارية اسمها نسبية ، رقم : ٣٢٠٠٣ ، ٢٢٠ ، ٣١٠ .

٣- وفي صحيح مسلم ، كتاب البجنائز ، باب القيام للجنازة ، رقم : ٩ ٩ ١ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في القيام للجنازة ، رقم : ٩ ٣٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الامربالقيام للجنازة ، رقم : ٨ ٩ ٠ وسنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ، رقم : ٢٥٥٨ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الحيائز ، باب القيام للجنازة ، ومسند أحمد ، مسند المكيين ، باب حديث عامر بن وبيعة ، وقم : ١٥٣١ ، ومسند أحمد ، مسند المكيين ، باب حديث عامر بن وبيعة ، وقم : ١٥١٣ ، ١٥١٠ . ١٣٣٠ .

ترجمہ: نبی کریم ﷺ ہے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھوتو کھڑے ہوجاؤی یہاں تک کہ وہ تم کو چھھے چھوڑ دے۔

سفیان نے کہا: زہری نے سندس لم ،س لم کے والد عامر بن رہید نبی کریم علی سے روایت کیا اور حیدی نے اتنازیادہ کیا کہ یہاں تک کہ مہیں بیچھے چھوڑ دے یار کھ دیا ج ئے۔

#### حديث كي تشريح

شروع میں بیچم تھا کہ جب تم جناز ہ کود کیموتو کھڑ ہے ہوجا ؤیبال تک کہ وہ تنہمیں پیچھے چھوڑ جائے۔ کیکن مسلم اور ابودا و دمیں حضرت علی ﷺ ہے بیر وایت آئی ہے کہ آپ ﷺ نے بعد میں اس طریقہ کوچھوڑ دیا اور بنض کے رس ہے

بعض حضرات نے اس کومنسوخ سے تعبیر کیا ہے۔ سم ہے

کیکن حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ میں اس کے لئے منسوخ کالفظ استعال کرنے کے بجائے متروک کالفظ استعمال کرتا ہوں ایعنی ایک طریقہ تھااس کوچھوڑ دیا ، واجب پہلے بھی نہیں تغااب بھی نہیں ہے، لیکن پہلے عمل کرتے تضاب چھوڑ دیا۔ ۵ بے

پراس میں کلام ہواہے کہ قیم لجن ز ق کی وجہ کیاتھی؟

بعض نے کہا ہے کہموت کے خوف کی وجہ ہے ،بعض نے کہا کہاس میت کے اکرام کی وجہ ہے ۔ جنہوں نے کہاہے کہ اکرام کی وجہ سے تو انہوں نے اس تھم کومؤمنین کے ساتھ مخصوص کیا ہے لیکن جنہوں نے کہا ہے ہول موت کی وجہ سے تو انہوں نے کہ وہ عام ہے جا ہے مؤمن ہوجا ہے غیرمؤمن ہوا ،ریبی بات زیا دہ صیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ آ مے مدیث میں ہے کہ جب ایک فخص نے یو چھ کہ کیا یہودی کیئے بھی کھڑے ہوں تو آپ م ان کے فرمایا کیا وہ آ دمی نہیں ہے، معلوم ہوا کہ بیتیا م ہول موت کی وجہ سے ہے۔ ٢ کے

٣ ﴾ عمدة القارى ، ج: ٢ مس: ١٣٨ .

٣٤/٤٤٤ كم نع اختلفوا في الامر المذكور في الحديث ، فقيل للوجوب ، وأن القيام للجنازة أذا مرت واجب وقبل للنبدب والاستحباب، والينه ذهب ابن حزم. وقيل: كنان واجباً ثم نسخ على ما ذكونا، واختار النووي على أنه للاست حباب ، والميه ذهب المتولى من الشافعية . وقال النووي . والحديث ليس بمنسوخ ولا تصح دعوي النسخ في مشل هما، ؛ لأن النسمخ انهما يكون اذا تعذر الجمع بين الاحاديث ولم يتعلر . قلت : وردّ التصريح بالنسخ في حديث ﴿ بقيه حاشيه المحكم سنحدير ﴾ ... على رضى الله عنه المذكور، وتكلم الشافعي رضي الله تعالى عنه ،

#### (٤٦) باب : متى يقعد اذا قام للجنازة ؟

## جب جنازه دیکھ کر کھڑا ہوتو کب بیٹھے

۱۳۰۸ الله عمر رضى الله عنه عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن عنه ابن عمر رضى الله عنهما ، عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه عن النبى الله قال : (( اذا رأ ى أحدكم جنازة ، عنه عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه عن النبى الله قال : (و اذا رأ ى أحدكم جنازة ، عنه عن عامر بن ربيعة وضى الله عنه عن قبل أن تخلفه )) . عان لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه ، أو توضع من قبل أن تخلفه )) . وراجع: ١٣٠٤]

تر جمہ:حضورا کرم ﷺ سے روایت ہے آپ ﷺ نے فرمای کہ جب تم میں سے کوئی شخص جنازہ دیکھے اگر اس کے ساتھ نہ جانے والا ہوتو کھڑا ہو جائے ۔ یہال تک کہ وہ جنازہ اس سے آگے بردھ جائے یا اس سے پہلے کہ وہ آگئے بردے یار کھوریا جائے۔ ؛

٩ - ١٣٠٩ ـ حدالنا أحمدبن يونس:حداثنا بن أبي ألب،عن سعيد المقبري،عن أبيه قنال: كننا في جننازة فأخد أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع ، فحجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال:قم، فو الله لقد علم هذا أن النبي الله نهانا عن ذلك . فقال أبو هريرة: صدق . [أنظر: ١٣١٠]

وهذا الإيعباد ان يكون مدسوطاً. وان يكون النبي تأليه قام لها لعدة ، وقد رواها بعض المحدثين ألها كالت جنازة وهذا الإيعباد ان يكون مدسوطاً. وان يكون النبي تأليه قام لها لعدة ، وقد رواها بعض المحدثين ألها كالت جنازة يهدوى ، فقام لها كراهه أن تطوله . قال : وأيهما كان فقد جاء هن انبي الله تركه بعد فعله ، قال : والمحجة في ذلك في الآخر من اموه ان كان الاول واجها فالآخر من اموه هو الاستحباب في الآخر من اموه ان كان الاول واجها فالآخر من اموه ناسخ ، وان كان الاول استحباباً فلآخر من اموه هو الاستحباب وان كان مباحداً فلاباس بالقيام والقعود . قال : والقعود أحب الي لانه الآخر من فعله ، ثم الامر ، القيام للجنازة في حديث الباب وغيره عام في جنازة المسلم وغيره من أهل الكتاب ، وقد ورد في حديث أبي موسى الأشعرى التصريح بللك فيمه وواه عبدالله بن أحمد في (زياداته على المسد ) والطحاوى من رواية ليث عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي المالة في أبي موسى عن أبيه عن النبي المالة في مديث أبي موسى هذا التخصيص ولكن يقوم لها ، فانه ليس يقوم لها بحديث أبي موسى هذا التخصيص بحدازة المسدم وأهل الكتاب ، والعلة المذكورة فيه تقتضى عدم تحصيصه إلهم ، بل بجمع بني آدم ، وان كانوا كفاراً بحراكتاب ، لان الملا تكة مع كل نفس ، عمدة القارى ، ج لا ، ص : ٢٠ ا ـ ١٨٨ .

مروان جنازہ کے رکھے جانے سے پہلے بیٹھ گئے تھے،حضرت ابوسعیدہ اسے فرمایا کہ کھڑے ہوجاؤ۔ تو جنازہ کے رکھے جانے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے اس واسطے انہوں نے منع فرمایا اور حدیث میں اسی طرح آیا ہے اور ایب بی کرنا چاہیئے۔

#### (٨٨) باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب

#### الرجال ، فان قعد امر بالقيام

جو محض جنازہ کے ساتھ جائے ،تو جب تک جنازہ لوگوں کے کا ندھول سے ندا تارا جائے نہ بیٹھے اور اگر بیٹھ جائے تو اسے کھڑا ہونے کا تھم دیا جائے

ا ٣ ا - حدثنا مسلم ، حدثنا هشام : حدثنا يحيى ، عن أبى سلمة ، عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى الله قال : ((اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلايقعد حتى توضع )). [راجع : ٩ - ٣ ١]

لیمنی جوشخص جنازه کے ساتھ جائے اور وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنزہ ندر کھودیا جائے۔

#### (٩٦) باب من قام لجنازة يهودي

## یہودی کے جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کا بیان

ا ۱۳۱ - حدثنا معاذبن فضائة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن عبيدالله بن مقسم، عن جابر بن عبيدالله بن مقسم، عن جابر بن عبيدالله رضى الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام النبي الله فقسمنا فقلنا: يارسول الله انها جنازة يهودي، قال: ((اذا رأيتم الجنازة فقوموا)). ك

٣ ١ ٣ ا -- حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمروبن مرة قال: سمعت عبدالرحملن ابن أبي ليلي قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية،

ك وفي صبحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، رقم: ١٥٩٣، وسنن النسائي، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة المودائة، وقم ١٤٢٠، القيام للجنازة الجارة المودائة الم

کیبی صدیث میں مطلق جنازہ فر مایا اور اس صدیث میں ''الیست نسفسیا؟'' فر ، یا یعنی جب یہودی کا جنازہ گزرااور آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ بیہ یہودی کا جنازہ ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیاوہ جاندار نہیں ہے؟ لیعنی جاندار تو ہے اس واسطے کھڑے ہوئے میں کوئی حرج نہیں۔

٣١٣ ا ـ وقال أبو حمزة ، عن الاعمش ، عن عمرو ، عن ابن أبى ليلى قال : كنت مع قيس وسهل رضى الله عنهما فقالا : كنا مع النبى الله عنهما فقالا : كنا مع النبى الله عنهما فقالا : كنا مع النبى الله عنهما فقالا : كنا أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة . ٨٤

کان أبو مسعود وقیس یقومان للجنازة بیهان دو صحافی کامل کا ذکر ہے ، بینی ابو مسعود اور قیس جنازہ کے لئے کھڑے ہوجائے تتے۔

#### ( + ۵) باب حمل الرجال الجنازة دون النساء

# جنا زەعورتۇ ل كۈنبىس بلكەمردون كواشھا نا جايىپئے

١٣١/٣ ـ حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله: حدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه: أنه سمع أباسعيد الخذري ﴿: أن رسول الله ﴿ قال: ((إذاوضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني . وإن كانت غير صالحة قالت: ياويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء [لاالإنسان، ولا سمعه صعق)) . وأنظر: ١٣٨٠/١٣١١ وك

حضرت ابوسعید الخدری کے دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کے نے فرمایا جب جنازہ رکھ دیا ہوتا ہے اورلوگ اس کواپنی گرونوں پراٹھ تے ہیں تواگروہ جنازہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے "قسد میں نسی" مجھے جلدی ہے

٨٤ وفي صيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ، رقم : ١٥٩١ ، وسين النسائي ، كتاب الجنائز ، ياب القيام لجنازة اهل الشرك ، رقم : ١٨٩٥ .

<sup>9</sup> كى وفي سنن النسائي ، كتاب الجائز ، باب السرعة بالجنازة ، رقم · ١٨٨٣ ، ومستد أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسندابي سعيد خدري ، رقم . ٩٣٥ - ١٢٤ - ١١١ .

جا وَاورا كُرنَيكَ نَهِينَ مُوتا جِلُو كَهُمَّا جِنْ يَا وَيلَهَا أَين مَذَهَبُونَ بِهَا ''ارے بُعائی ،ثمبارابُرامو، مجھے كہاں لے جرب و،اورية وازسوائے انسان كے ہر چيزسنتی ہے۔

لین جنازه حقیقتاً بیکتا ہے ''قلمونی'' اور''یاویلها أین تذهبون'' اوراس کے بیالفاظ ہر چیزستی ہے سوائے انسان بھی سُن کے مصرف انسان بیس سنتا''ولیو سیمعہ صعق'' اگرانسان بھی سُن کے مصرف انسان بیس سنتا''ولیو سیمعہ صعق'' اگرانسان بھی سُن کے مصرف انسان بیس سنت ہے کیمُر دہ بول پڑا۔ای واسطے اللہ تعالیٰ بیس سنواتے ، جیسے عذا ب قبراور کلوق کوسنا یہ جاتا ہے کیکن انسان نہیں سنت ہ

#### (١٥) باب السرعة بالجنازة

#### جنازہ میں جلدی کرنے کا بیان

وقال أنس: أنتم مشيعون، فامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقال غيره: قريبا منها.

انس ﷺ نے کہاتم جنازہ کے ساتھ چل رہے ہوتو تم اس کے آگے ، اس کے پیچھے ، اوراس کے دائیں اور بائیں بھی چلواوران کے علاوہ دوسروں نے بھی اس کے قریب قریب بیان کیا۔

۱۳۱۵ - حدث على بن عبدالله: حدثنا سفيان قال: حفظناه من الزهري، عن سعيد بن السمسيب، عن أبي هريرة رضي الله عن النبي الله قال: ((أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)). ٥٠

فرماتے ہیں جنازہ کوجلدی لے جاؤ۔حضرت انس کا سینے اس کی ٹیفصیل بیان فرمائی ہے کہ '' انتسم مشیعون'' تم جنازہ کے ساتھ جانے والے ہو۔

تشیع کامعنی ہے کسی جانے والے کے ساتھ ساتھ دیر تک چلنا، تو فرماتے ہیں سامنے چلو، پیچیے چلو، دائیس چلو، بائیس چلواور دوسرے لوگوں نے کہا جنازہ کے قریب چلو۔ مقصد سیہ کے لوگ پھیل جائیس اور جلدی جلدی نے کرجائیں۔

 <sup>﴿</sup> وَفَى صَحِيح مسلم ، كتاب الجائز ، باب الاسراع بالجنازة ، رقم : ١٥٩٨ ، وسنن الترملك ، كتاب الجنائز عن رصول الله ، باب ماجاء في الاسراع بالجنازة ، رقم : ٩٣٧ ، وسنى أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب الاسراع بالجنازة ، رقم : ٢٧٢٠ ، وسنن ابن ماجاء في شهود الجنائز ، وموطأ رقم : ٢٤٢٢ ، وموطأ مالك ، كتاب الجنائز ، باب ان عائشة قالت قال وسول الله شيئة مامن نبي يموت حتى يخير المخ ، رقم : ٢١٥ .

# جنازہ کے تس طرف چلناافضل ہے

اس سے شافعیہ نے استدلاں کیا ہے کہ جنازہ کے بیچھے ہرطرف چل سکتے ہیں بلکہ آگے چلناافضل ہے حنفیہ کہتے ہیں جنازہ کے بیچھے چلنا افضل ہے کیونکہ اتباع البخائز کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں اور اتباع کے معنی ہیں بیچھے چلنا۔

طحاوی نے روایت نقل کی ہے کہ ایک جنازہ جارہاتھا جس میں حضرات شیخین آگے چل رہے تھے اور حضرت علی بھی چیچے چل رہے تھے اور حضرت علی بھی چیچے چل رہے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت علی بھی سے کہا کہ حضرت ابو بکر بھی وعمر بھی تو آگے جارہے ہیں اس کی کیا وجہہے؟ جارہے ہیں اس کی کیا وجہہے؟

حضرت عی علیہ نے فرمایہ "فسط المشی جلف الجنازة أمامها كفضل المكتوبة على المسطوع" پیچے چلنے كفضل المكتوبة على السطوع" پیچے چلنے كفضيلت آئے چلنے كے مقابلے بين الي بے جيے فرض كى فضيلت نقل پر، "وانه سما لي علمان بذالك" اور حضرات شخين اس مسئلہ كوجائے ہيں" ولسكنهما سهلان يويد ان أن يسهلا علمى الناس " ليكن وه فرم خو ہيں چا ہے ہيں كه لوگوں كيئة آسائى پيداكريں كما كرہم يہال رہيں گے توسارا جوم بحى يہال رہيں گے توسارا بجوم بحى يہال رہے گاس واسطے وه آگے ہڑھ گئے، ورنہ وہ جنتے ہيں كہ پیچے چنے كى فضيلت زيادہ ہے۔ الم نیز ابودا وَدوتر فرك شروایت ہے: "المجنازة متبوعة وليست تابعة ليس منها من تقدمها"

خلاصه کلام بدہ کہ جنازہ کے آغے چھے دائیں بائیں ہر طرف چلنا باتفاق جائز ہے البتہ انضلیت میں اختلاف ہے۔

ا نیک تول بیہ ہے کہ کسی بھی جانب چلنے کو دوسرے جانب چینے پر کوئی فضیلت نہیں ،اما م بخاری رحمہ اللہ کا مبھی اسی طرف میلان ہے۔

دوسرا قول میہ ہے کہ پیدل چلنے والے کے لئے جن ز ہ کے آگے چینا اورسوار کے لئے جہاز ہ کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ ہام مالک رحمہ اللّداور امام احمد بن ضبل رحمہ اللّد کا یہی مسلک ہے۔

" تغییرا تول بیہ کے مطلقاً جنازہ کے آگے چلنا افضل ہے۔امام شافغی رحمہ اللہ کا یہی مسک ہے۔ چوتھا قول بیہ ہے کہ مطلقاً جنازہ کے پیچھے چینا افضل ہے۔امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اوران کے اصحاب اورام ماوز اعی رحمہ اللہ یہی مسلک ہے۔ ۸۲

<sup>🛆</sup> عمدة القارى ، ج: ۲ ، ص: ۱۱.

١٠ و ذهب ابراهيم النخعي وسفيان التورى والأوزاعي وسويد بن غفلة ومسروق وأبو قلابة وأبو حنيفة وأبو بوسف و مسحمد واستحاق وأهل الظاهر الى أن المشي خلف الجنازة أفضل ، ويروى ذلك عن على بن أبى طالب وعبدالله بن مسعود وأبي الدرداء ، وأبي أمامة وعمرو بن العاص ،عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ١ ١ ـ • ١ ١ .

#### باب قول الميت وهو على الجنازة : قدموني

## میت کا جب وہ جنازہ پر ہو، یہ کہنے کا بیان کہ مجھے جلدی لے چلو

۱۳۱۲ حدثنا عبدالله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثنا سعيد ، عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: كان النبى الله يقول: (( اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم ، فان كانت صالحة قالمت: قدمونى ، وان كانت غير ذلك قالت لاهلها: يا ويلها أين يذهبون بها ؟ يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ، و لو سمع الانسان لصعق )) . [ راجع: ۱۳۱۳]

لیخی میں جب مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے ''قسد مسونسی، قسد مونی'' اور جب کا فرہوتا ہے تو کہتا ہے ''یاویلھا این تذھبون به'' .

بیاس مدیث کی طرف اشاره ہے جس پس ٹی کریم ﷺ سے منقول ہے کہ: ''ان المسؤمن اذا وضع علی سیرہ قال : یاویلہ أین علی سریرہ قال : یاویلہ أین تذهبون به'' . میم

#### (٥٣) باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام

# ا مام کے پیچھے جناز ہ پردویا تین صفیں بنانے کا بیان

١٣١٥ - حدث مسدد، عن أبي عوانة ، عن قتادة ، عن عطاء، عن جابوبن عبدالله رضي الله عنهما: أن رسول الله الله الله على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو المثالث .
 إنظر : ٣٣٠ ، ٣٣٣ ، ٣٨٤٥ ، ٣٨٤٥ ، ٣٨٤٩ على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو المثالث .

ترجمه : جا بربن عبد الله ري من من روايت هي كهانهون نه بيان كيا كه رسول الله ني عبدالله على مرنما زجنازه

۵۳ عبدة القارى ، ج . ۲ ، ص : ۱۵۵ .

۸۳ و في صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب في التكبير على الجنازة ، رقم : ۱۵۸۳ ، وسنن النسائي ، كتاب المجتائز ، باب المستد المحتائز ، باب المستد جابر بن عبدالله ، رقم : ۱۳۲۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ .

پره هی اتو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔

#### غائبانهنماز جنازه اوراختلاف ائمه

یبال تمام روایات نجاشی پرنماز جناز ہ پڑھنے کے بارے میں آئی ہیں۔ان سے امام شافعی رحمہ اللہ نے صلوٰۃ علی الفائب کے جواز پراستدیال فر ، یا ہے، لینی امام شافعی کے نز دیک غائبانہ نماز جناز ہ ہر استدیال فر ، یا ہے، لینی امام شافعی کے نز دیک غائبانہ نماز جناز ہ پڑھنے والاموجود نہ علامہ خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس جگہ میت کا انتقال ہوا ہے وہاں اگر کوئی جناز ہ پڑھنے والاموجود نہ ہوتو غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، علامہ رویانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو پسند کیا ہے۔ ۲۸

امام ابن حبان رحمداللد نے اس کواس صورت کے ساتھ دخصوص کیا ہے کہ جب جنازہ جہت قبد میں ہوتو جائز ہے اورا گرمیت جس پرنم زجنازہ پڑھی جارہی ہے جہت قبلہ میں نہ ہوتو پھر جائز نبیس ۔

حنفیہ اور مالکید کہتے ہیںصلوٰ ۃ علی الغائب مشروع نہیں ،نماز جناز ہصرف حاضر کے او پر پڑھی جائے گی ۔ غائب کے اوپر مشروع نہیں ہے۔

#### حنفيه كي وليل

حنفیہ کی دلیل میہ ہے کہ نبی کریم کے زہ نہ مبارک میں بے شار صحابۂ کرام کی مدینہ منورہ سے باہر شہید ہوئے یا وفات پائے لیکن کسی بھی موقع پر حضورا قدس کی ان پر نماز جنازہ پڑھنا ٹابت نہیں ،اگرمشر وع ہوتی تو آنخضرت کی ان صحابۂ کرام کی کواپئی نماز جنازہ سے محروم نہ فرماتے جیسے اس جھاڑود سینے والی عورت کی نماز جنازہ اس کی قبر پر پڑھی ، اتنااہ تمام فر ، یا تو دوسر بے لوگوں کی بھی غائبا نہ نماز جنازہ ضرور پڑھتے لیکن پورے فرخرہ حدیث میں ایک تیجے روایت ہے ، ایک ضعیف ہے اورا یک بہت ہی ضعیف ہے۔

و خیرہ حدیث میں ایک تیجے روایت تو نے ایک ضعیف ہے اورا یک بہت ہی ضعیف ہے۔

واسعدل بهيذا المحديث الشافعي وغيره في مشروعية الصلاة على الغائب، قالوا: هوسنة في حق من كان غائباً عن
 بسليد السيست إذا كسان فسي بسليدو فسائسة قبدا سيقطوا فسرض المصيلاة صليسة. قسال شيسخد ازين الدين والهنة ذهسية الشافعي، عمدة القارى ، ج : ٣ م ص : ٣٢ ا

AY وثيم قبال الخطابي: لايصلي على الغائب الا اذا وقع موته بارض ليس بها من يصلي عليه ، استحسنه الروياني من الشافلة، وبنه ترجم أبو داؤد في السنن "الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك" ببلد آخر ، معالم السنن ، ج: ١، ص ٢٤٠، وفتح القدير ، ج: ٣، ص: ١٨٨

ن**جاثی ۔** نجاثی حبشہ کے بادشہوں کالقب ہے، یہاں نجاشی سے اصحمہ مراد ہے جوعہد نبوگ میں صبشہ کے بادشاہ تتھاور نبی کریم ﷺ پرائیمان لائے۔ کئ

نجاشی کی ایک پینصوصیت بھی تھی کہ وہ دیار غیر میں واحد مسلمان تنے ان کا انقال ہوا، کسی نے ان پرنماز جناز و نہیں پڑھی، آپ ملئے خصوصیت سے نماز و نہیں پڑھی، آپ ملئے خصوصیت سے نماز پڑھی گئی ہولیکن دوسروں کے لئے بی تھم نہیں ہوسکتا کہ فلاں کا انقال ہوگیا اب ہر جگہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے ،اگر بیمشروع ہوتا تو نبی کریم بھی کی اتنی طویل حیات طیبہ میں دوسرے صحابہ کرام بھی کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کسی کی تو نماز جنازہ خائبانہ پڑھی ہوتی۔ ۸۸

روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم فی اور نجاشی کے درمیان جتنے تجابات تھے وہ سب دور کردئے گئے تھے جس کی وجہ سے نجاشی کا جنازہ سپ فیکوس منے نظر آنے لگاتھ چنہ نچہ امام واحدی رحمہ اللہ کی اسب ب النزول میں بید روایت ہے کہ حضور فی کے سامنے بطور مجزہ جنازہ حاضر کردیا گیاتھا اور آپ فیلے نے اس برنماز پڑھی۔ ۹۹ے

اورضعیف روایت بیہ ہے کہ جب آپ ﷺ تبوک تشریف لے گئے تنے وہاں آپ کواطلاع ملی تھی کہ حضرت معاویہ بمن نی خطبہ کامدینہ منورہ میں انقال ہوگیا ہے، حضرت جبرئیل علیہ اسلام نے فر مایا کہ اگر آپ جا ہیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھی۔

حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی کی اقعہ کی سنداگر چہ متعلم فیہ ہے کیکن اگر ثابت ہوجائے تو اس میں بیصراحت ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے آکر کہا کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں ابھی اس کا انتظام

 $<sup>\</sup>Delta \Delta$  سيراعلام النبلاء،  $\Delta \Delta$  اخبار النجاشي ، ج: ١ ، ص: ٢٢٨، مؤسسة الرسالة ، بيروت،  $\Pi$  ا  $\Pi$   $\alpha$  .

٨٥ قبلت : النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله تُلَطُّهُ وصدقه على نبوته الا أنه كان يكتم ايمانه ، و المسلم اذا مات وجب عبلي الممسلمين أن يصلوا عليه الا أنه كان بين ظهراتي أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عبليه فلزم رسول الله أن يقعل ذلك اذ هو نبيه ووليه احق الناس به فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه الى الصلاة عليه بظهر الغيب، معالم السنن ، ج: ١ ، ص: ٢٥٠.

٩٨ قال: كشف للنبى المنظم عن صوير النجاشى حتى رآه و صلى عليه، ويدل على ذلك أن النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي عليهم الا عالم عليهم الا عالم عليهم الا عالم عليهم الا عالم النبي عبد النبي عبد النبي ا

کردیتاہوں اورانتظام پیرکیا کہ بر مارا توراستہ کے جیتنے ٹیلے اورحائلات تنصیب ختم ہو گئے اور جناز ہ سامنے نظرآنے لگا۔ پھرآپ شے نماز پڑھی۔ • ف

اگریدروایت ثابت موجائے توبیعی ان کی خصوصیت برمحول ہے۔ اور

تیسری بہت ہی ضعیف روایت ہے کہ جب مونہ میں حضرت جعفر طیار دیا شہید ہوئے تو آ ب ﷺ نے ان کی نماز جناز ہ پڑھی ، چونکہ رہے بہت ضعیف روایت ہے اس پرتو سچھ کہنا ہی نہیں ہے۔

تو جتنے بھی ایسے واقعات ہیں ان سب میں جنازہ کو بطور معجزہ آپ کے سامنے حاضر کیا گیا اور ظ ہر ہے کہ یہ بات آپ علی کے بعد کسی کو حاصل نبیں ہو عتی ،اس واضطے یہ آپ ملی کی خصوصیت ہے۔

#### (۵۴) باب الصفوف على الجنازة

#### جنازہ کے لئےصفوں کابیان

٨ ١ ٣ ا ـ حدثنا مسدد : حدثنا يزيد بن زريع : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سميمد ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: نعى النبي لله السي أصبحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعاً . [راجع: ٢٣٥]

نعي النبي ﷺ الى أصحابه النجاشي

نی کریم ﷺ نے اپنے ساتھیوں کوموت کی خبرسنائی۔

نعی \_ موت کی اطلاع وینا، نعی القوم \_ تعنی قوم کومیت کے وفن کے لئے بلانا۔

٩ ١ ٣ ١ . حدثنا مسلم: حدثنا شعبة: حدثنا الشيباني، عن الشعبي قال: اخبرني من شهد النبي ﷺ أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعاً ، قلت يا أبا عمرو : من حدثُك؟ قال: ابن عباس. [راجع: ٨٥٨]

<sup>• 9</sup> عن انس بن مالك قال: نزل جبرتيل على النبي تُلْكُ فقال: يامحمد: مات معاوية بن معاوية المزني ، اتحب ان تمسلي عليه ؟ قال : نعم ، فضرب بجناحيه ، فلم يبق اكمة ولاشجوة الا تضعضعت ، فرفع سيره حتى نظر اليه ، فصلى عليه وخلفه صفان من المملا لكة ، كل صف سبعون الف ملك ،عمدة القاري ، ج: ٢ ، ص: ٢٣ ١ ، صنن البيهقي الكبرى، وقم: ٣٨٢٣، ج: ٣، ص: ١٥، مكتبة دارالياز، مكة المكرمة، ٣ ١ ٣ ه.

ال مجمع الزوائد ، باب الصلاة على الغائب ، ج: ١٣٥٠ . ٣٨ .

ترجمہ شعبی سے روایت ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جس نے نبی کریم ﷺ کودیکھا کہ آپ نے ایک منبوذ بعنی گرا پڑا بچہ کی قبر کے پاس صفیل ق نم کیس اور چار تکبیریں کہیں میں نے کہاتم سے کس نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا ابن عباس نے ۔

المنبوذ - كامعنى وه يچه جوراسته مين يجينك ديا كيا مو- ٩٢

#### (۵۵) باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز

جنازے میں مردوں کے ساتھ بچوں کے صف قائم کرنے کا بیان

ا ۱۳۲۱ - حدثنا الشيباني ، عن عدالواحد : حدثنا الشيباني ، عن عامر ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله الله مر بقبر قد دفن ليلاً فقال : ((متى دفن هذا؟)) فقالوا : البارحة ، قال : ((أفلا آذنتمونى ؟)) قالوا : دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك ، فقام فصففنا خلفه . قال ابن عباس : وأنا فيهم فصلى عليه . [راجع : ۸۵۷]

ترجمہ:رسول املہ ﷺ ایک قبر کے پاس سے گذر ہے جورات کو دفن کیا گیا تھا آپ ﷺ نے فرمایا ہے کب دفن کیا گیا ؟لوگول نے کہا کہ کل رات ، آپ نے فرمایا پھر مجھےاطلاع کیوں نہ دی؟ لوگول نے کہا کہ ہم نے اسے رات کی تاریکی میں دفن کیا، اس لئے ہم نے آپ کو جگانا ، پسند کیا۔

> قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه ابن عباسٌ نے بیان کیا میں بھی انہیں میں تھا، چنانچہ آپ نے اس پرنماز پڑھی۔

#### (۵۲) باب سنة الصلاة على الجنائز

جنازه پرنماز کے طریقہ کابیان

وقال النبي ((من صلّى على الجنازة)). وقال: ((صلّواعلى صاحبكم)). وقال: ((صلّواعلى صاحبكم)). وقال: ((صلّواعلى النجاشي))، سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها. وفيها تكبير و تسليم . وكان ابن عمر لايصلّي إلا طاهراً لايصلّى عند طلوع الشمس ولا غروبها.

ويرقع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم . وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبربالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وقال أنس رضى الله عنه: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال: ﴿ وَلا تُصَلَّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ أَبَداً ﴾ [التوبة: ٨٣] وفيه صفوف وإمام.

تشريح

من صلّی علی الجنازة، صلّواعلی صاحبكم "اور"صلّواعلی النجاشی" ان تمام صدیتوں میں "سماهاصلاة" آپ اللہ عنزه كى تمازكوسلوة قراردیا۔

اس سے اہ م شعبی رحمہ اللہ پر در کرنا چاہ رہے ہیں جن کا مذہب یہ ہے کہ نم ز جنازہ کیلئے طہارۃ شرط نہیں۔حضوراقدس ﷺ نے ان تمام احادیث میں نماز جنازہ پرصلوۃ کا اطلاق کیا ہے اس لئے جواحکام صلوۃ کے ہیں وہ اس پر بھی جاری ہوں گے ''لاتقبل صلوۃ بغیر طھور''اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ ساق

· "ليس فيها ركوع ولا سجود ولايتكلم فيها"

اس میں رکوع سجدہ بھی نہیں ہے، بات چیت بھی نہیں ہے ''وفیھ تکبیر وتسلیم'' اوراس میں تکبیراورسلام ہے۔

"و کان ابن عمر لایصدی إلاطاهراً "حفرت ابن عمر هابنرطها بخیرطهارت کنماز جنازه نیس پر سے سے "و لا یصلی عدد طلوع الشمس و لاغروبها"طلوع اورغروب کوفت بھی نہیں پڑھتے تھے اور حنیہ کا مسک بھی یہی ہے کہ عین طلوع اورغروب کے وقت نہیں پڑھن چ ہے ،مؤخر کرنا چا ہے ، "شللا ثلة اوقات نهانا رسول الله فی ان نصلی فیها او نقبر فیها موتانا "حضرت عقبہ بن عامر فی کہ حدیث ہے جس میں فرمایا کہ بعینہ طلوع اورغروب کے وقت نہ پڑھا جائے۔

نماز جنازه میں رفع پدین کا مسکلہ

"وير فع يديه" فرمات بين اس مين باته بهي الله عد كا-

٣ وقال ابن بطال. كان غرض البخارى بهذا الود على الشعبى، فانه اجاز الصلاة على البعنازة بغير طهارة، قسال. لانه دعاء ليس فيها ركوع و لاسجود.قال: والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على حلاف قولة، انتهى. عمدة القارى، ج: ٢، ص: ١٧٠.

حفیہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کی صرف پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھائے گا۔

شافعیہ کہتے ہیں ہر تجبیر پر ہاتھ اٹھائے گا، حنابلہ کا بھی یہی ند ہب ہے۔ سمق

لیکن حضرت عبداللہ بن عمر مظامی حدیث سے ثابت ہے کہ وہ صرف پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھتے سے ، حالاتکہ رفع یدین کے مسلم میں شافعیہ کے مسلک کا دارہ مدار حضرت عبداللہ بن عمر مظامی کی احادیث پر ہے اور یہاں ان کی روایت یہ ہے کہ دہ صرف پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھاتے سے ۔علّا مہ عینیؒ نے حضرت عبداللہ بن عمر طاب کی دوایت نقل کی ہیں۔لہذا حنفیہ کہتے ہیں کہ صرف اول تحبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں مرتب اول تحبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں کہ مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں کہ مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں کہ مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں کہ مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں کہ مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں کہ مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں کہ مرتبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دین کر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کا کہتے ہیں کہتے ہ

#### نماز جنازه کی امامت کاحقدار

"وقال الحسن: ادر كت المناس واحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم"
حضرت حسن بصرى فرماتے بيں كه ميں نے لوگوں كواس عالت ميں پايا كه وه كہتے تھے كه ان كى نماز جنازه
پڑھانے كاسب سے زيادہ حقداروہ ہے جس پرلوگ فرائض پڑھانے كے لئے راضى ہوں، يعنی ا، م اكى جس كے
پڑھانے كاسب مردہ نمازيں پڑھتار ہاتھا نماز جنازہ بھى أسى سے پڑھانی چاہيے۔

صلة قال . و يرفع يديه في كل تكبيرة - اجمع أهل العلم على أن المصلى عنى الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبيرة .

و بنه قال : منالم و عمر بن عبد العزير و عطاء و قيس بن أبي حارم و الزهرى و اسحاق و ابن المنذر و الأوزاعي و الشافعي.

وقال مالک و الشوری و أبوحنيفة الايرفع يديه الا في الأولى لان كل تكبيرة مقام ركعة و لا ترفع الأيدى في جسيع الركعات، المغنى، ج: ٢، ص: ١٨٣، دارالفكر، بيروت ١٣٠٥، هـ. و الأم، ج: ١، ص: ٢٤١، والمجموع، ج. ٥، ص: ١٨٣.

6 وفي ((السبسوط)) أن ابن عمر وعلياً ، رضى الله عنهما وعن ابن عباس عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصير . وفي الاحرام ، وحكاه ابن حزم عن ابن مسعود وابن عمر ، ثم قال : لم يأت بالرفع فيما عدا الأول ، نص ولا اجماع . وحكى في (السمصنف) عن التخعى والحسن بن صالح : أن الرفع في الأولى ققط ، وحكى ابن المنذر الاجماع الى الرفع في أول تكبيرة ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٥ ، والمبسوط للسرخسى ، ج ٢٥ ص : ٢٥ .

# نماز جنازہ کے لئے بوقت عذرتیم کرسکتا ہے

"وإذا أحدث يوم العيد أوعند الجنازة يطلب الماء و لايتيمم" الرعيدك دن ياجنازه كي ياس كى كومدث موجائزة وه يا في طلب كرے بيتم ندكرے \_

اس سے حنفیہ کی تر دید کر نامقصود ہے کہ حنفیہ کئے نز دیک اگر آ دمی جناز ہ میں جار ہاہے اور محدث ہے تو اس کو بیا ختیار دیا گیا ہے کہ اگر اس کو میہ خیاں ہے کہ میں وضوکر نے جاؤں گا تو جناز ہ کی نماز میں شامل نہ ہوسکوں گا تو جہدی سے تیم کرسکتا ہے۔

اس کی دلیل ایک مرفوع حدیث ہے جو کامل ابن عدی میں آئی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس عنہما ہے مروی ہے کہ ''ایک مرفوع ہونا تو مشکوک مروی ہے کہ ''ایف فیصل جنازہ و انت علی غیرو صوء فتیسم '' سیکن اس کا مرفوع ہونا تو مشکوک ہے کین حضرت عبداللہ بن عب سے موقوفاً ثابت ہے، جیسے ابن الی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے، اس بنا برحنی کہتے ہیں کہ فوراً تیم کر کے نمازیر حسکتا ہے۔ ۲ فی

# نما زعید کے لئے تیمم کرسکتا ہے

عید کے بارے میں بھی حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ ویسے توپائی سے طہارۃ حاصل کرکے پڑھنی چاہیے اورامام کے لئے تو ہرحال میں ضروری ہے کہ وضوکر ہے ، کیونکہ جماعت اس کا انتظار کرلے گی ، نیکن مقتدی کا تقم میہ ہے کہ فرض کریں میں موقع پرکسی کو حدث ماحق ہوگیا اورا ندیشہ ہے کہ اگر وضوکرنے جاؤں گاتو نماز نہیں معے گی ، اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے میں کہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ، یتم کرلے ۔ صاحبین کہتے ہیں کہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ، یتم کرلے ۔ صاحبین کہتے ہیں کہ وضوئی واجب ہے۔ معلی

بعض حضرات نے اس کو اختلاف زمانہ پرمحول کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے زمانہ میں عیدگاہ دور ہوتی تھی، وضوکر نا آسان نہیں تھا اور صاحبین رحم ہم اللہ کے دور میں عیدگاہ قریب تھی۔ وضوکر نے میں کوئی

۲۰ عمدة القارى، ج: ۲، ص: ۲۰ ا، ومصنف ابن أبي شيبة ، ج: ۲، ص: ۴۹۸، مكتبة المرشد، الرياض ، ۴۰۹ اهد.
١٤ وامنا التيسم لتصلاة العيد فعلى التقصيل عندنا ، وهو انه ان كان قبل الشروع في صلاة العيد لا يجوز للامام ، لأنه ينتظر ، وأما المقتدى فان كان الماء قريباً بحيث لوتؤها لا يخاف الفوت لا يجوز ، والا فيجوز ، فلو أحدث أحدهما بعد الشروع بالتيسمم يتيسمم . وان كان الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت لو توضأ، فكذلك عند أبي حنيفة خلا فألهما، عمدة القارى ، ج: ۲، ص: ۲۰ مدة القارى ، ج: ۲، ص: ۲۰ ما هـ.

د شواری نہیں تھی۔ ۹۸

ا مام بخاری رحمه الله کے نز دیک بیاب صحیح نہیں ہے اسکئے وہ فرماتے ہیں کہ ہرحال میں یا فی طلب کرے۔ "إذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة" كوني تخص جنزه كي نمازك یاس پہنچے اورلوگ نمازییڑ ھەرہے ہوں تو ایک مرتبہ اللہ اکبرین کر ان کے ساتھ داخل ہوجائے اوران کا مسلک ہے ہے کہ جوتگبیریں حجموث کئیں ہیں ان کی قضائبیں ہے۔

حندیکا مسلک بدہے کدا گرکسی کی ایک یا دو تکبیرین نکل گئیں تو وہ آتے ہی تکبیر ند کیے بلکدامام کی تکبیر کا ' انتظار کرے جب ہی تنجبیر کھے تو ہی تھی تکبیر کہہ کرشامل ہوجائے اور امام کی فراغت کے بعد چھوٹی ہوئی تنجبیریں کیے اورامام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نز دیک آئے ہی تنجمبر کہدے۔ وہ

#### وقال ابن المسيّب: "يكبر بالليل والنهاروالسفر والحضر اربعا"

ا بن المستیب رحمه الله فر ماتنے ہیں رات ہو یا دن ،سفر ہو یا حضر پھکبیریں جا رہی کمہنی ہیں اور یہی جمہور ائمدکا نمرہب ہے۔

#### وقال أنس ﷺ :" تكبيرة الواحدة استنفاح الصلواة"

حضرت انس ﷺ فرمائے ہیں کہ ایک بھمبیرا فتتاح صلوۃ کی ہوگی باقی تبن جنازہ کی ہوں گی۔

وقال: "ولا تصل على احد منهم مات أبدًا" اس ش چرفهي اشاره كرر ب بي كمالله تعالى اس کونما زقر اروے رہے ہیں ''و لا تصلّ '' تو نماز کی جوشرا نط ہیں طہارت وغیرہ وہ اس میں بھی یائی جا کیں گی۔ "وفيسه صفوف وامام "اوراس ميس فيس بحل بوتى بي اورام مجى بوتا ہے \_ چونكماس كاحكام نماز جیسے ہی لہٰداطہارت بھی شرط ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام بناری رحمہ اللہ کی طرف جو کسی نے بیمنسوب کردیا ہے کہ ان کے نز دیک نماز جنازہ بغیرطہارت کے بھی جائز ہے، بینسبت بالکل غلط ہے، البتدان کے نز دیک مجدہ حلاوت کے ہارے میں

٨٠٠ قمن المشايخ من قال : هذا اختلاف عصرو زمان ، ففي زمن ابي حنيفة كانت الجبانة بعيدة من الكوفة ، وفي زمنها كانوا يصلون في جبالة قريبة ، عمدة القارى، ج: ٢ ، ص: ٢ ١ ١ .

٩٩ وعندنا لوكبر الامام تكبيرة أو تكبيرتين لايكبر الآتي حتى يكبر الامام تكبيرة اخرى عند ابي حنيفة ومحمد ، ثم اذا كبر الامام يكبر معه ، فاذا فرغ الامام كبر هذا الآتي مافاته قبل أن ترفع الجنازة وقال ابو سف: يكبر حين يحضر ، وبه قال الشافعي واحمد في رواية ، وعن أحمد مخير ، قولهما هو قول الثوري والحارث بن يزيد ، وبه قال مالك واسحاق وأحمد في رواية .وعمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٤٢ ، والبحر الرائق ، ج: ٢ ، ص: ٩٩ ، دارالمعرفة ، بيروت .

احمّال ہے جیسا کہ پہلے گز رچکا ہے وہ بغیرطہارت کے جائز ہے اورش پیر ''فیسہ حسف و ف و إمام ''کہدکر محد ہُ تلاوت ہے احتر از کرن جیا ہے ہیں کیونکہ بحد ہ تلاوت میں نصفیں ہوتی ہیں ، ندامام ہوتا ہے،للبذاوہ من کل الوجوہ صعوۃ کےمشا پنہیں ہے،اس ہے اگروہ بغیرطہارت کے جائز ہوتواس ہے نماز جنازہ پر قیاس کرنا درست نہ ہوگا كيونكيه به قياس مع الفارق ہوگا ...

> سوال: غرق اورحرق کی صورت میں جب میت ند ملے تو نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ **جواب: ا**گرند ملے تو مجبوری ہے اس لئے نہ پڑھیں۔

٣٢٢ ا حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة ، عن الشيباني ، عن الشعبي قبال : اخبرني من مر مع نبيكم ﷺ عبلسي قبير مبنبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا : ياأباعمرو ومن حدثك ؟ قال: ابن عباس رضى الله عنهما. [راجع: ٨٥٤]

ف أمينا فصففنا ۔ ليني امامت اورصفوں كى برابرى نماز جناز ہ كى سنت ميں ہے ہے۔اس طرح ترجمة ا ساب کے ساتھ مطابقت ہوگئی۔

#### (۵۷) باب فضل اتباع الجنائز

# جنازہ کے پیچھے چلنے کی فضیلت کا بیان

وقال زيد ثابت رضى الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال:ماعلمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط.

زیدبن ثابت نے کہا کہ جب تو نے نمازیر ھالی تو تو نے بوری کرلی وہ چیز جو تھے برواجب ہے۔ اورحمید بن بلال نے کہا کہ ہم جنازہ سے والیس بے لئے اجازت کی ضرورت نہیں بچھتے تھے الیکن جس نے نماز پڑھی اور پھرواپس ہوا تواس کے لئے ایک قیراط ہے۔

٣٢٣ ا \_ حدثنا أبو النعمان: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعاً يقول: حدث ابن عسمر : أن أبا هريسة رضي الله عنهم يقول : من تبع جنازة فله قيراط ، فقال : أكثر أبوهريرة علينا.[راجع:٣٤]

١٣٢٣ \_ فـصــدقـت . يـعني عائشة . أباهريرة و قالت : سمعت رسول الله 🖓 يقوله. فقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فرطت:

#### ضيعت من أموالله. • ول

#### روابت پاپ کامطلب

پہلامطلب اس کا بیہ ہے''ماعل مینا علی البعنازۃ إذنا''یعنی جنازہ میں شامل ہونے کی اج زت کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ بیا جازت ضروری ہے لینی اہل میت سے اجازت کی جائے کہ ہم آپ کے جنازہ میں شال ہوجا کیں ، بیا جازت ضرور کی نہیں ہے۔

دوسرا مطلب بیہ ہے کہ نماز جناز ہ پڑھ کر دفن میں شریک ہوئے بغیرا گرکوئی شخص جانا جا ہتہ ہوتو کیا اہل میت سے اجازت ضروری ہے۔

حنفیدکی تما بول میں یہی تکھا ہے کہ اگر وفن سے پہلے جانا ہوتو اہل میت سے اجازت لے کرجانا چاہیے۔ اس کی تر دید کرنامقصود ہے کہ فرمایا''من صلّی شم رجع فلمہ قیبو اط'' جونماز پڑھے اور لوٹ جائے اس کوایک قیراط ملے گا اور بیضرور کی نہیں قرار دیا کہ اجازت لے کرجانا ہوگا۔

حننیدی کتابوں میں جولکھاہے وہ کوئی شرطنہیں ہے نہ واجب ہے بلکہ آداب میں سے ہے کہ جس شخص کے پاس آپ تعزیت کیلئے گئے ہیں، وہ آپ کا جانے والا ہے اگر آپ جنازہ پڑھ کر بغیر اطلاع کئے کھسک گئے تو وہ یہی سمجھے گا کہ بیتج بیٹر ویکھنے گئے میں جنال ہوگا، اس لئے ادب بیا سمجھے گا کہ بیتج بیٹر ویکھنے تک شریک رہا ہے وہ خواہ خواہ احسان مندرہے گا اور غطائی میں جنال ہوگا، اس لئے ادب بیا ہے کہ اطلاع دیدیں کہ میں جارہا ہوں، کوئی حرام وحدال کا مسئلٹریں ہے کہ اس کیسئے دل کل کی ضرورت ہو۔

البتہ اگر کسی اجنبی کا جنازہ ہے جس میں آپ شریک ہوگئے اور جانتے ہی نہیں ہیں کہ کس کا جنازہ ہے،اس کا اہل کون ہے، وہاں اجازت بینے کی ضرورت نہیں۔

#### لقد قرطنافي قراريط كثيرة الخ.

جب حضرت عبداللد بن عمر رضی الله عنهمانے بیصدیث پہلی بارسی یعنی اس سے پہلے معلوم نہیں تھی تو فر مایا کد ''لمقد فسو طنا فی قو اربط کشیو ق '' یعنی ہم نے کتنی قیراط ضائع کردی ہیں! پہلے ہمیں صدیث نہیں تی تھی اس واستطے اتنا اہتمام نہیں تھا کہ جن زہ کے پیچے جا کیں اور نم زیڑھیں، ورثہ فین میں بھی شریک رہیں، تو ہم نے

<sup>•</sup> إلى جرى دأب البخارى انه يفسر الكلمة الغربية من الحديث اذا وافقت كلمة من الفرآن، و هذا اشارة الى ماورد في الشرآن : ﴿ يُحَسِّرُنَىٰ عَلَى فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾ [الزمر . ٥٦] و معناه : ضيعت من أمر الله، عمدة القارى، ج : ٢، ص : ١١٤.

کتنے قیراط ضائع کردئے باو جوداس کے کہ نماز جنازہ میں شریک ہونے کاموقع تھ مگر ہم شریک نہیں ہوئے۔ان فضیلت معلوم ہونے کے بعدصی بہ کرام ﷺ نے جنازہ کی نماز میں کوتا ہی کرنی چھوڑ دی اور فرمایا پہلے ہمیں یہ حدیثیں نہیں پینچی تھیں کہ نماز جنازہ کی اتن فضیلت ہے،اگر پہلے معلوم ہوتیں تو بہت قیراط جمع کر لیتے ،جارے بہت قیراط ضائع ہو گئے۔

بیصحابهٔ کرام ﷺ کی فضائل انٹمال کی حرص تھی کہ جس جگہ ہے بھی کوئی نیکی مل رہی ہو، اس کو حاصل کرنے کی فکر کرتے ۔

#### (۵۸) **باب من انتظر حتی تدفن** وفن کئے جانے تک انتظار کا بیان

حدثنا احمد بن شيب بن سعيد قال : حدثنى أبى : حدثنا يونس : قال ابن شهاب ج وحدثناي عبدالرحمن الاعرج أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ((من شهد الجنازة حتى يصلّى فله قيراط ومن شهد حتى تدفّن كان له قيراطان )). قيل : وما القيراطان ؟ قال : (( مثل الجبلين العظيمين )) .

ترجمہ: سعید بن ابوسعید مقبری اپنے والد ابوسعید مقبری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہر رہے ہ سے بوجھا توانہوں نے کہ کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا۔

حضرت ابو ہر ریرہ دیات ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جو شخص جنازہ میں شریک ہو یہاں تک کہ نماز پڑھ لے تواس کے سئے ایک قیراط ہے اور فن کئے جانے تک حاضر رہے تواس کے لئے دو قیراط ہیں یو چھا گیا دوقیراط کیا ہیں؟ کہ دوبڑے پہاڑوں کی طرح ہیں۔

#### (٥٩) باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز

جنازے پرلوگوں کے ساتھ بچوں کے نماز پڑھنے کا بیان

٣٢٦ ا ـ حدثنا يعقوب بن ابراهيم : حدثنا يحيى بن أبي بكير : حدثنا زائدة :

امل سنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل الصلاة على الجنازة ، وقم : ١ ٩٠٠ .

حـدثـنـا أبو اسحاق الشيباني ، عن عامر ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أتى رسول الله قلبراً فقالوا : هـذا دفن أو دفنت البارحة . قال : ابن عباس رضى الله عنهما : فصففنا خلفه ثم صلى عليها . ٢٠٠

# (۲۰) باب الصلاة على الجنائز بالمصلّى والمسجد مصلى اورمسجد مين جنازے پرنماز پڑھنے كابيان

٣٢٨ اــ وعن ابن شهاب قال: حدثني سعيدبن المسيّب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي الله صف بهم بالمصلّى فكبر عليه أربعاً. [راجع: ٢٣٥ ]

9 ٣٢٩ ـ حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نسافع، عن عبدالله بن عمررضي الله عنهما: أن اليهو دجاؤ اإلى النبي الله برجل منهم وامرأة زنياء فأمر بهمافر جما قريبامن موضع الجنبائز عندالمسجد. [انظر: ١٠٣٨ ـ ١٠٣٢) ٣٠٨

ترجمہ:عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہود نبی ﷺ کے پاس ایک یہودی مرداورعورت کے کرآئے جنہوں نے زنا کیا تھا،آپ نے ان دونوں کے رجم کرنے کا تھکم دیا تو معجد کے پاس نماز جناز ہ پڑھنے کی قریب ان دونوں کو سنگسار کیا گیا۔

الم و أفاد بها الباب مشروعية صلاة الصبيان على الموتى ، كما ذكر ١١ فان قلت علما كان يستفاد من ذلك
 الباب . قلت : نعم لكن ضمناً وهناذكره قصداً وتصاً ، كما ذكره العيتي في عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ١٨١ .

٣٠٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب رجم اليهود اهل الذمة في الزناء وقم : ٣٢! ٣٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الحدود ، بناب في رجم اليهود يين ، وقم : ٣٨٥ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب، وقم : ٣٢١٩ ، وموطأ مالك ، كتاب الحدود ، باب ماجاء في الرجم، وقم : ٢٨٨ ، و سنن الدارمي ، كتاب الحدود ، باب الحدود ، باب في الحكم بين اهل الكتاب اذا تحاكموا الى حكام المسلمين ، وقم : ٢٢١٨ .

#### مقصدامام بخارگ

یباں امام بخاری رحمہ اللہ کامقصودیہ ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے نبی شی پرمصلّی لیعنی عیدگاہ میں نمازیڑھی۔

# مسجد مين نماز جنازه كائتكم

ترجمة الباب بين فرمايا به "باب المصلاة على المجنائز بالمصلّى والمسجد" عالاتكه محدكاذ كرحديث بين بين بين ب

بعض لوگوں نے کہا کہ مسجد کا ذکر انہوں نے قیاس کے ذریعہ سمجھ کیونکہ جب عیدگاہ میں نماز پڑھی تو عیدگاہ بھی ایک طرح کی مسجد ہوتی ہے، لہٰدام جدمیں بھی پڑھنا جائز ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضورا قدس ﷺ نے مصلی ہیں تو نماز پڑھی ہے، کیکن مبجد نبوی ہیں پڑھٹی کہیں ٹابت نہیں ہے، لہٰذامسجد میں نہیں پڑھنی چاہیئے ، دونوں احتمال ہیں۔

دراصل بیمسئد مختلف فیہ ہے'

# ا مام شافعیُّ اورا ما م احمه بن حنبلٌ کا مسلک

ا، م ش فعی رحمدامتداورا مام احمد بن حنبل رحمداللد فر ماتے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز جناز ہ پڑھنا جائز ہے ، بشرطیکہ مسجد کے آلود ہ ہونے کا خطر ہ نہ ہو۔

## امام ابوحنیفهٔ اورامام ما لک کا مسلک

ا، م ما لک رحمہ اللہ اورا، م ابوصیفہ رحمہ اللہ مجد میں عدم جواز کے قائل ہیں۔ حنفیہ میں ہے شیخ ابن الہمائم کے نز دیک مسجد میں نماز جنازہ مکروہ تنزیمی ہے۔ سم مل علامہ قاسم ابن قطلو بغاً نے مسجد میں جنازہ پڑھنے کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ ۵ مل بعض کہتے ہیں کہ بیاساءت ہے۔

حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری رحمہ اللہ فرمات ہیں کہ اساء ت مکروہ تحریمی اور تنزیبی کے درمیان ایک درجہ ہے، مکروہ تنزیبی سے زیادہ اور تحریمی ہے کم ہے۔ بہر حال مسجد میں نماز جناز ہماروہ ہے۔

<sup>1.</sup> ولايصلي على ميت في مسجد جماعة ، شرح فتح القدير ، ج: ٢، ص: ١٢٨ ، دارالفكر ، بيروت .

۵ البحر الرائق، ج: ٢٠٥٠: ٢٠٢ - ٢٠١١ دار المعرفة، بيروت.

#### امام شافعتی وامام احمد کا استدلال

امام شافعی اور مام احمد بن حنبل اس واقعہ ہے استدلال فر ، نے ہیں جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ نی کریم ﷺ نے سہیل بن بیضاءادران کے بھائی پر معجد میں نماز پڑھی تھی۔

واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب حضرت سعد بن الی وقاص کھٹی کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ نے ان کی نم ز جناز ہ مسجد میں پڑھنے کی فرمائش کی جس پرلوگوں نے اعتراض کیا۔ س موقع پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ شہیں کیا پیتہ ہے نبی کریم کھٹانے سہیں بن بیضاءاوران کے بھائی پر مسجد میں نماز پڑھی تھی۔

#### حنفنيةو مالكية كااستدلال

پہلی ولیل: حنفیہ اور مالکیہ کا ستد لال بخاری کی احادیث باب ہے ہے جو حضرت ابو ہریرۃ کے اور حفرت ابن عمر کے سے مردی ہے کہ نبی کریم کے اس خصوص جگہ بنائی تھی ، اس سے صاف واضح ہے کہ اگر مسجد میں نماز جنازہ جائز ہوتی تو مسجد کے باہر جنازہ کی جگہ بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی ، خاص طور پر مسجد نبوی کہ جس میں نم زیڑھنے کا ثواب دوسری جگہ کی بنسبت ایک ہزارگنازیا دہ ہوتا ہے اس کوچھوڑ کر مسجد نبی باہر جگہ بنا ہے اس بات کی دیل ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تھا، ورنہ باہر جگہ نہ بناتے ، یہاں تک کہ نجاشی پر بھی مسجد نبوی میں نہیں پڑھی بلکہ عیدگاہ میں جاکر پڑھی ہے۔

اور بیہ کہنا کہ مصلّی کا بھی وہی حکم ہے جومتجد کا ہے بیاس لئے درست نہیں نے کہتم م فقہ ءاس بات کے قائل ہیں کہ مصلّی اور مسجد کے احکام مختلف ہوتے ہیں ،اس لئے مصلّی میں پڑھنا خوداس بات کی دلیل ہے کہ مسجد میں پڑھنا درست نہیں تھا۔

ووسری ولیل: حنفیہ کی دوسری دلیل وہ حدیث ہے جوابوداؤد کے اندر حفرت ابو ہریرۃ ﷺ سے مروی ہے ''من صلّی علی جنازۃ فی المسجد فلاشیشی علیہ ''جو جنازہ کی نماز مسجد میں پڑھے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔ ۲۰۱

ا تفاق سے ابوداؤد کے موجود ہ نسخول میں صدیث کے الفاظ یہ ہیں ''من صلی علی المجناز قافی المستحد فیلا شیئی علیہ ''جس کے معنی بالکل غط ہوجاتے ہیں کہ اس کے اوپر پچھو بال نہیں، س واسطے شافعیداور حنابلہ کہتے ہیں کہ بیتو ہماری دلیل ہے۔

ليكن محققتين نے "فلاشيئي له "والى حديث كوتر جيح دى ہے اوراس كى دليل مدہ كابن ماجد ميں يمي

٢٠٤ سنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، رقم : ١٩١ ، ج. ٣٠ص: ٢٠٧، دارالفكو ، بيروت .

صدیث آئی ہے اس میں بیالفاظ ہیں "فسلیسس لے شبیء" ابن ماجد کی صدیث کی تائید کی وجہ سے "فلاشینی له" والی روایت زیادہ صحیح ہے اور اس سے حنفیہ اور مالکیہ کا ستدلال ہے۔ عول

جہاں تک حضرت میں من بیضا ، رضی اللہ عنہ نے واقعہ کا تعلق ہے اس کے ہارے میں حنفیہ کہتے ہیں کہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا استدلال احادیث کلیہ کے مقابلہ میں منقوض ہے اس لئے حنفیہ کہتے ہیں کہ وہ ل کوئی عذر ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے مجد میں نماز جنازہ پڑھی ، کیونکہ عادت تو پہتہ چل گئی کہ بہی تھی کہ مجد سے باہر پڑھتے تھے، جب ایک واقعہ میں مجد میں پڑھی تو اس سے خود بخو د نتیجہ نکالہ جا سکتا ہے کہ پچھسبب پیش آیا ہوگا، جس کی وجہ سے مجد میں نماز پڑھی ، مثلاً بارش تھی یا کچڑ وغیرہ کی وجہ سے ۔ حنفیہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی عذر پیش آ جا ہے تو مسجد میں جائز ہے۔

اس ایک واقعہ کوکسی عذر 'پرمحمول کرلینا اہون ہے ہنسبت اس کے کہ جوساری زندگی کامعمول ہے اس کے بارے میں بحث کی جائے کہ بیافضل تھایا وہ افضل ہے۔ ۸ولے

كل واصا بالنظر الي مطلق حديث أبي هويرة رضى الله عنه ( (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له )) ، فالمنع منظلق وقول ابن بزيرة ليس فيه صيغة النهي ... الى آخره مردود أيضاً ، لأن اثبات منع شيء غير مقتصر عنى الصيغة، و تعليله با الاحتمال غير مفيد ندعواه ، وأما صلاته شيئة على سهيل فلا لنكرها ، غير أن حديث أبي هويرة الله ي وافرجه الله عنو داؤد عنه أنه قال : قال رسول الله شيئة : ((من صلى على جنازة في المسجد لا شيء له )) ، وأخرجه ابن مناجه أيضاً و لفظه و ((فلاشيء له )) وقال الخطيب المحفوظ : ((فلاشيء له )) ويروى : ((فلاشيء عليه )) و وال الخطيب المحفوظ : ((فلاشيء له )) ويروى : ((فلاشيء عليه )) و وال الخطيب المحفوظ : ((فلاشيء له )) ويروى : ((فلاشيء عليه )) وروى : ((فلاشيء عليه )) و وال الله عنها ، بيانه ان حديث عائشة اخباز عن فعل رسول الله شيئة المدى قد تقد مته شيئة في حال الاباحة التي لم يتقدمها نهي ، وحديث أبي هويرة أخبار عن نهي رسول الله شيئة اللمي قد تقد مته الاباحة ، فصار حديث أبي هويرة ناسخاً ، و يؤيده انكار الصحابة على عائشة ، رضى الله عنها ، لأنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ماعلمت ، ولو لا ذلك ما انتكروا ذلك عنها ، عمدة القارى ، ج : ۲ ، ص : ۲۲ ، وسنن ابن ماجه ، باب ماجاء في الصلاة على الجنائز في المسجد ، وقم : ۱۵ ا م : ۱ م ص : ۲۲ ، وسنن ابن ماجه ، باب ماجاء في الصلاة على الجنائز في المسجد ، وقم : ۱۵ ا م : ۱ م ص : ۲۲ ، وسن ابن ماجه ، باب ماجاء في الصلاة على الجنائز في المسجد ، وقم : ۱۵ ا م : ۱ م ص : ۲۲ ، وسن ابن ماجه ،

 پھر حنفیہ کے درمیان اس میں کلام ہواہے کہ اگر جنازہ مسجدسے باہر ہواور مصلّی اندر ہول تو یہ جائز ہے یانہیں؟

۔ بعض حضرات کہتے ہیں جنازہ باہر ہواور مقتدی مسجد کے اندر ہوں تو بیصورت جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ پہلھی نا جائز ہے ،تو دونوں ہی قول ہیں۔ 9 ملے

9- إولا في مستحد لتحديث أبي داؤد مر فوعاً من صلى عنى ميت في المستجد فلا أجر له وفي رواية فلاشيء له اطلقه فشمل ما اذا كان الميت والقوم في المستجد أو كان الميت خارج المستجد والقوم في المستجد أو كان الامام مع يعض القوم خارج المستجد والقوم الباقون في المستجد أو الميت في المستجد والامام والقوم خارج المستجد ، وهو المتحار خلافاً لما أورد ه الدسقي كذافي الخلاصة .

و هذا الاطلاق في الكراهة بناء على أن المسجد أنما يني للصلاة المكتوبة و توابعها من التوافل و الذكر و تدريس العلم .

وقيل لا يكره اذا كان الميت خارج المسجد وهو مبنى على ان الكراهة لاحتمال توليث المسجد،

الأول هو الاوضل لاطبلاق السحديث كذا في فعج القدير فما في غاية البيان والعناية من أن الميت وبعض القوم إذا كانا خارج المسجد والباقون فيه لا كراهه اتفاقاً ممنوع.

وقد يقال أن الحديث يحتمل ثلاثة أشهاء أن يكون الطرف وهو قوله في مسجد ظرفاً للصلاة والميت وحينتا فللكراهة شرطان كون الصلاة في المسجد وكون الميت فيه فاذا فقد احدهما فلا كراهة .

الثاني أن يكون طرفاً للصلاة فقط فلايكره اذا كان الميت في المسجد والقوم كلهم خارجه.

الثالث أن يكون ظرفاً فقط وحينيذ حيث كان خارجه فلاكراهة وما اختاروه كما نقلنا ه لم يوافق واحداً من الاحتسالات الثلاقة لانهم قالوا بالكراهة اذا وجد احدهما في المسجد المصى او الميت كما قال أن المجتبي وتكره سواء كان الميت والقوم في المسجد او احدهما .

ولنعل وجهه انه لسما لم يكن دليل على واحد من الاحتمالات بعينه قالوا بالكراهة بوجود احلهما ايا كان وظاهر كلام المصنف ان الكراهة تحريمية لانه عظفه على ما لا يجوز من الصلاة واكبا وهي احدى الروايتين مع ان قيه ايهاما لان في المعطوف عليه لم تصح الصلاة اصلاً وفي المعطوف هنا صحيحة والاخرى انها تنزيهية ورجحه في فتح القدير بان الحديث ليس مصروف ولا قرن الفعل يوعيد بظني بل لب الاجر وسلب الاجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب لجواز الاباحة

ال كانحمادا كا مديث پرېكه "من صلى على البجنبازة فى المسجد فلاشينى له يافليس له شنى".

#### منشأ اختلاف

اب جن لوگول نے ''فسی المستجد'' جاریجرورکاتعلق صلّی سے کیا''من صدی فی المستجد علی المجنازة'' توانہوں نے کہا کہ جنازہ خواہ اندرہویا ہاہرہوصلوٰ ق فی المسجد منع ہے۔

جن لوگول نے فسی المسجد کاتعیق جنازہ سے کہالیٹی "من صلّی علی جنازۃ کائنۃ فی المسجد، موجودة فی المسجد" توانہوں نے کہا کہ سجد میں جنازہ ہوگا تو تا ہو کر ہوگا اور مجد سے باہر ہوگا تو جا کر ہوگا ، اس اختلاف کا مدار فسی المسجد کے جار مجرور کے متعلق "حسلّی" ہے یہ "جنسازۃ" ہے ۔ امام ابن ہمام رحمہ اللّہ نے فتح القدر میں بیقاعدہ بیان کیا ہے کہ اگرفس ایسا ہے جس کاحتی اثر مفعول تک پہنچتا ہے تو اس میں جب ضرف آئے گا وہ فعل کا ہوگا مفعول کا نہیں ہوگا۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن کاحتی اثر مفعول تک پہنچتا ہے۔

اوراگرفعل ایاب جس کا حتی اثر مفعول تک نہیں پنچا تو وہاں اگرظرف آئے گا تو وہ مفعول کاظرف ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک فخص نے قتم کھائی کہ ''واللہ لا اضوب زید افی المصسجد ''اب اگر یول کہیں کہ ''فسی المسسجد '' اب اگر یول کہیں کہ ''فسی المسسجد '' کا تعلق ''لا اضرب ب ہے ہوتو زید چاہم سجد ہیں ہوچا ہے ہہ ہر ہو، لینی ضارب مسجد میں کھڑ اہے اور زید مسجد ہے ہم وریہ سجد کے کنارہ پر کھڑ اہوکر ہا ہر کھڑ ہے ہوئے زید کو مارر ہاہے تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں وہ جائے گا کیونکہ ''فسی المسسجد'' کا تعلق ''لا اضرب 'فعل ہے ہے مضارب کا معجد میں موجود ہویا نہ ہواس سے بحث نہیں ہے۔

اورا گرفتل کا اثر کسی مفعول کی طرف متعدی ہور ہا ہوتو اس صورت میں فاعل ومفعول ووٹوں کا ظرف میں ہونا ضروری ہے ،ظرف دوٹوں کا ہوگا اورا گرا تڑنہیں پہنچ رہا ہے تو پھرصرف فاعل کا مسجد میں ہونا کا فی ہے

<sup>. ﴿</sup> رُحُرُهُمُ عَلَى عَلَى هَذَهُ الرَّوايةُ اللَّهُ عَلَى هَذَهُ الرَّوايةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

لكن تترجح كراهة التحريم بالرواية الاخرى التي رواها الطيالسي كما في الفتاوى القاسمية من صلى على ميا ميت في المسحد فلا صلاة له ، فمن أراد تفصيله فليراجع : البحر الرائق ، ح : ٢ ، ص : ٢٠٢ ـ ١ • ٢ ، دار المعرفة ، بيروت ، و الدرالمختار ، الصلاة على الجنائز في المسحد ، ج: ٢ ، ص : ٢٢٥ ، دارالقكر ، بيروت ، ٣٨١ اهـ

مفعول كاخرف ميں ہونا ضرورى تبيں ہے، اگر كہا" لا احسى ب زيسداً فسى السمسىجىد" اوراس طرح كہا كه زیدتو با ہر کھڑ اقعہ اورخو داندر ہے ، راتو جانث نہیں ہوگا۔

اورا گركها" لاأشتم زيدًا في المسجد" زيدكومجريس كالنبين دون كا،اب زيدمسجدين نبيس ب ادر بيم تجديل كفر ابوكرزيدكوكاليان دير بابت وحانث موكار

توبية قاعده بيان كيا كه اگرفاعل كاحتى الرّمفعول تك منتقل هور بإبوتب تو مفعول كاظرف مين يايا جاتا ضروری ہے اور جہاں اثر متعدی نبیں ہور ہاہو وہاں ظرف صرف قعل کا ہوتا ہے ،اس لئے صرف فاعل اورفعل کا پایاجانا کافی ہے،مفعول کا ہوناضروری نہیں۔

اسی طرح صلوٰ ۃ جنازہ ہے کیااس کاحسی اثر میت کے اوپر منتقل اور متعدی ہوتا ہے؟ غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہاس کاحتی اثر میت پینتقل نہیں ہوتا ،لہذا یہ دوسری فتیم میں داخل ہوگیا ۔اب اس کاتعلق فعل سے ہوا اورفعلِ صلاۃ مسجد میںممنوع، جا ہے جنازہ موجود ہویا نہ ہو،اس سے پینہ چلا کہاس حدیث کی بنیا دیررا حج تول بیہ ہوا کہ جناز ہمسجد میں ہویامسجد ہے با ہرتو دونو ں صورتوں میںمسجد میں نماز جناز ہ پڑھنا جا ئزنہیں ، بیہ حنفیہ كامسك ب، البية عذركي حالت مين جائز ہے۔

عذر کیا ہے؟ مثلاً بارش ہے، کیچڑ ہے آ دمی اشنے زیادہ ہیں کہ مسجد کے باہر کوئی ایسی جگنہیں ہے جس میں سب کھڑے ہوکرنماز جنازہ پڑھ سکیں توالی حاست میں حنفیہ کے نز دیک بھی مسجد میں نمی ز جنازہ پڑھنا جائز ہے اور جب ایسی عذر کی صورت ہوتو ہیہ کہ جناز ہ معجدے با ہررکھا جائے کہ بعض حنفیہ کے تول پر بھی ورست

#### (١٢) باب مايكره من اتخاذالمساجد على القبور

## قبروں پرمسجدیں بنانے کی کراہت کا بیان

ولما مات الحسن بن الحسن بن علىرضيالله عنهم ضربت امرأته القبةعلى قبره سنة شم رفعت . فسسمعواصائحاً يقول:ألا هل وجدواما فقدوا؟فأ جابه آخر: بل ينسوا فانقليو ١.

" ولسمامات المحسن الخ" جب حضرت حسن بن حسن بن على كانتقال مواتوان كى الهيد فال كى قبريرسال بمركيلة ايك قبه بنالياء قبدے مراد گنبدئيس به بكداس سے مراد خيمه بها كروه اى ميں رہنے لگیں، وہیں نماز پڑھتی رہیں، وہیں تعاوت کرتی رہیں،سال مرایبا ہی رہا'' شہۃ رفسعست'' بعد میں وہ قبہ

و ہاں سے ہٹالیا، جب ہٹایا تو کوئی غیبی آواز آئی جس کا کہنے وال معلوم نہ تھا، کہنے والے نے کہا" آلا ھسلسل و جلدو اها فقدو ا؟ کیاانہوں نے جس کو گم کیا تھا اس کو پالیا لینی یہاں جوخیمہ لگایا تھا وہ کسی کی تواش میں لگایا تھا کیا اس کو پالیا جس کی وجہ سے قبہ ہٹالی" فیا جساب آخر بسل یہ نسبو افانقلبو ا" تو دوسری غیبی آواز نے اس کا جواب دیا گئیہ مایوس ہوگئے اور واپس چلے گئے، گویا کسی فرشتے یا جن کی آواز سے بیسبق دیا گیا کہ بیر قبہ لگانا بریار ہے کیونکہ مال کا رتبہار سے اس عمل سے تبہارا جانے والا واپس نہیں آسکتا۔

• ٣٣٠ اسحدثنا عبيدالله بن موسى، عن شيبان، عن هلال هو الوزان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنه النبي الله قال في مرضه الذي مات فيه : ((لعن الله اليهود والنصارى ، السخدوا قبور أنبيائهم مسجداً)). قالت : ولو لاذلك لأبرز قبره غيراني أخشى أن يتخذ مسجداً . [راجع: ٣٣٥]

بعض لوگوں نے "لعن الله اليه و دوالنصاری، اتسخدوا قبور انبيانهم مساجد" يعلى الظيفة كل وفات پراستدلال كي ہے كه حضرت عيلى الظيفة بھى فوت ہو گئے ہيں جبى تو نصارى نے ان كى قبر كو مسجد بن يد ہوگا يہ استدلال كي ہے اوراس حمافت كاكوئى جواب نہيں كه زمين سے آسمان پركوئى استدلال كر ب تو اس كاكوئى علاج نہيں، بى تى يه كه اس ميں انبياء كاذكر ہے تو عيسائى تو حضرت عيلى الظيفة كونى مانتے ہى نہيں وہ تو عيسىٰ كوالظيفة خدا مانتے ہيں ان نے دوسر ب انبياء مراد ہيں" اتسخدو اقبور أنبيانهم مساجد كے ندر عيلى الظيفة داخل بى نہيں ہوتے .

#### قالت : ولولاذلك لأبرز قبره غيراني اخشى أن يتخذ مسجداً

حضرت عا ئشہرضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ اگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ حضور اکرم ﷺ کی قبر کے او پر مسجد بن لیس گے تو آپ کی قبر کھلی ہوتی لیکن ہم نے اس کواس لئے بند کر کے رکھا تا کہ لوگ اس کومسجد نہ بنالیس۔

#### (٢٢) باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها

صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفسها

اس سے بیدمسکلہ ٹابت ہوا کہ حضور ﷺ نے نفاس کی حالت میں عورت پر نماز جناز ہ پڑھی ہے ، تو معلوم ہوا کہ نفاس کی حالت میں جوعورت مرجائے اس پرنماز جناز ہ پڑھی جائے گی۔

اس میں وجہ اشتبہ و بید کہ جس کی وجہ ہے مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو بیشبہ ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی عورت حالت نفاس میں وہ طہرہ نہیں ہے تو ایک ایک عورت کے سامنے کھڑے ہونا جو طاہرہ نہیں ہے اسکوسا منے رکھ کر نماز پڑھنا گویا نجاست کے سامنے نماز پڑھنے کے مراوف ہے ، تو اس شبہ کو دور کر دیا گرنہیں ، نماز پڑھی ہے سکتی ہے کیونکہ نمی کریم کا نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔

#### (٦٣) باب أين يقوم من المرأة والرجل؟

#### عورت اورمرد کے جنازہ میں کہاں کھڑا ہو؟

۱۳۳۲ - حدثنا عسران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث ، حدثنا حسين ، عن ابن بريدة قال : حدثنا سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : صليت وراء النبى الله على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها . [راجع : ۳۳۲]

یہاں اگر چہمورت کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے نیج میں کھڑے ہونے کا ذکر ہے شایداس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہوکہ جوعورت کا تھم ہے وہی مرد کا تھم ہے ، توبیہ مسلہ حنفیہ سے قریب ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہئے ، چاہے مرد ہوچاہے ورت۔

حنفیہ کامؤ قف بعض آثار صحابہ پر بینی ہے، یہ کوئی لمباچوڑ امعا ملہ نہیں ہے کہ اس میں مجادلہ کیا جائے، اب لوگوں نے کہا کہ وسُط ہے (سین ساکن کے سرتھ) یا دسُط ہے (سین مفتوح کے سرتھ) اور دونوں میں فرق میہ ہے کہ ''اذا تحرّک سکن و إذا سکن تحرک 'بعنی دسُط (بفتح السین) کے معنی بیں بالکل درمیان دونوں

<sup>•</sup> إلى سنن العرمذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، ياب ماجاء أين يقوم الامام من الرجل والمرأة ، وقم : ٩٥٧.

جانب سے ناپوتو برابر ہوا دروسُط (بسکون السین) کے معنی میں درمیانی حقیہ خواہ بالکل درمیان نہ بھی ہو۔تو کہتے میں کہ یہاں وسُط بفتح السین نہیں ہے بلکہ وسط بسکون السین ہے اب وسط میں سینہ بھی آ جا تا ہے۔

حصرت علامہ انورشاہ کشمیریؓ فرماتے ہیں کہ اگر وسُط پڑھیں تو اہ م شافعی رحمہ اللہ کا استدیا آیا م ہے لیکن اگر دسُط پڑھیں تو اگر آ دمی سینے کے سامنے کھڑا ہوتو بھی وسط کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ تو پھریہ روایت حنفیہ کے خلاف نہیں ہوگی ،اس حد تک تو ہات ٹھیک ہے۔

لیکن بعض روایتوں میں وسُط کے بجائے تفسیر آگئی ہے '' عسند عسجیسز تھا ''کدان کے کولہوں کے سامنے کھڑ ہے ہوں تو الیں صورت میں سُنا ویل نہیں چل سکتی ۔ تو حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ خود حضیہ کی ایک روایت اس کے مطابق ہے کہ عورت کے وسط میں کھڑا ہونا چاہیئے ، انبذا بیروایت چونکہ اس حدیث سے مؤید ہے اس لئے اس کے اور عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ

#### (۲۳) باب التكبير على الجنازةاربعاً

ٔ جنازه کی حیارتکبیروں کا بیان

"وقال حميد : صلى بنا أنس فكبر ثلاثاً ، ثم سلم فقيل له : فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم".

حمید نے کہا کہ ہم کوانس ﷺ نے نماز پڑھ ٹی تو تین تئییریں کہیں پھرسلام پھیراان ہے کہا گیا تو قبلہ کی طرف منہ کیا پھر چوتھی تئبیر کہی اورسلام پھیرا۔

الله فقام عليها وسطها ما شارة لما في المحديث (( فقام و سطها )) والسنة فيها عندنا أن يقوم الامام خداء الصدر من المرجل و السرأة كنيهما وما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله هو رواية عن امامنا أيضاً على أن لفظ الوسط لايتعين في القيام بحداء العجيزة لأن الساكن منه متحرك و المتحرك ساكن و لايتعين فيه واحد منهما وانما يكون في القيام لوكان متحركاً (( وسطها )) فهو للوسط الحقيقي ولايكون الاواحداً بخلاف ما اذا كان ساكنا أى (( وسطا )) فانه متعدد وهو معنى كونه متحركاً وقعله راعي مافي أبي داؤد أن أنساً رضى الله عنه صلى على جنازة فقيل له يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله شيئة يصلى على الجنازة كصلا تك عليها قال (( نعم )) فعبره يلفظ السنة ثم عند أبي داؤد ، ج ، ٢ ، ص ٩٠ ، قام عند عجيزتها فاندفع التأويل المذكور ولاحاجة الى الجواب قانه أيضاً رواية عن امامنا الأعظم رحمة الله تعالى ، فيض البارى على صحيح البخارى ، ج ، ١ ، ص ١٣٩٢.

المسيب ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله الله النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات . [راجع: ٢٣٥]

نماز جنازه میں چارتکبیروں پراجماع صحابہ

وخرج بهم الى المصلى قصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات

اربع تكبيرات - اس بات پرچاروں ائمة متفق بين كه نماز جنازه ميں چارتكبيريں ہوں گا -

شروع میں صحبۂ کرام کی کا کچھ اختلاف تھا بعد میں صحابۂ کرام کا اجماع ہو گیا اور اجماع میں سے طے ہو گیا کہ اب ہیں ۔ ہو گیا کہ اب ہیں ۔ ہو گیا کہ اب ہیں اور اس سے زائد بھی ثابت ہیں۔ مولیا کہ اب ہیں کہ حضور اکرم گیا ہے یا نج بھی ثابت ہیں اور اس سے زائد بھی ثابت ہیں۔ طحاوی میں روایت ہے کہ صحابہ کے اجماع میں چار تجمیریں طے ہوگئیں کہ حضور اکرم گھا کا آخری عمل چار تجمیریں طے ہوگئیں کہ حضور اکرم گھا کا آخری عمل چار تجمیریں تھا اور اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ ال

الراهبواب عن الاحاديث التي فيها التكبير على الجنازة باكثر من أربع: أنها منسوخة ، وقال الطحاوى باسناده عن البراهبم قال: قبض رسول الله على المحتوزة بها كرا على الجنازة ، لا تشاء أن تسمع رجلاً يقول: سمعت رسول الله على وسول الله على وسول الله على وسول الله على وسول الله على المحتوزة ، لا تشاء أن تسمعت رسول الله على وسول الله على يكبر اربعاً الاسمعته ، فاختلفوا في ذلك ، فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر ، رضى الله تعالى عنه ، فلما ولى عمر ، رضى الله تعالى عنه ، ورأى المحتلف الناس في ذلك هذي عليه جداً ، فأرسل الي رجال من أصحاب رسول الله على الله على أمر فقال: الكم معاشر اصحاب رسول الله شيئة ، معى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم ، ومتى تجتمعون على أمر يجتمع التناس عليه ، فانظروا أمرا تجتمعون عليه ، فكانما أيقظهم فقالوا: نعم مارأيت يا أمير المؤمنين فأشر علينا ، يجتمع التناس عليه ، فانظروا أمرا تجتمعون على ، فانما أن بشر مثلكم ، فتراجعوا الامر بينهم فاجمعوا أمرهم على أن يجعملوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات ، فأجمع أمرهم على ذلك ، فهذا عمر رضى الله تأثيث ....مارواه خذيفة وزيد بن أرقم ، فكانوا مافعلوا ، فمن ذلك عندهم هو أولى مما عدروا من فعل رسول الله تأثيث ....مارواه خذيفة وزيد بن أرقم ، فكانوا مافعلوا ، فمن ذلك عندهم هو أولى مما قد كانوا فذلك نسخ لما كانوا قد عملوا لأنهم مامونون على قد فعلوا ، كما كانوا مامونين على ما قد وووا ، طحاوى

# چوتھی تکبیر کے بعد قبل السلام ہاتھ جھوڑ نا جا پیئے

قاعدے کا تقاضابہ ہے کہ جس وقت چوتھی تکبیر ہوجائے توسلام سے پہلے ہی ہاتھ جھوڑ ویں ، اگر چہ جائز سیجھی نہے کہ سلام کے بعد چھوڑ یں کیونکہ قاعدہ سے ہے کہ ایسا قیام جس میں قر اُ ق نہ ہواس میں ارساب یدین مسنون ہے ،اسی واسطے علا مہشا می رحمۃ ابتدعلیہ فریاتے ہیں کہ قبل السّلام جھوڑ وینا بہتر ہے ، قی اگر سلام تک بھی ہاتھ با ندھے رکھے تو کوئی گن ہ نہیں اور نہ یہ ایسی چیز ہے جس پر نکیر کی جائے ، پھر جنازہ کا اعس رکن تکبیرات ہیں نہیں اور نہ یہ ایسی چیز ہے جس پر نکیر کی جائے ، پھر جنازہ کا اعس رکن تکبیرات ہیں نہیں اور مقتدی کے لئے بھی۔

دعا کیں تومسنون کمیں اگر دعا کیں نہ پڑھے اورخاموش کھڑار ہے تو بھی چ رتکبیریں کہنے سے نماز جنازہ ہوجائے گی۔

به ۱۳۳۳ محمد بن سنان: حدثنا سليم بن حبان: حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر رضى الله عنه: ان النبى الله على اصحمة النجاشى فكبر أربعاً. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم: اصحمة . [راجع: ١٣١٥]

اصحمة النجاشى - بياصحمه نجاش حبشه كي بادش بول كالقب ب جوعهد نبوى مين حبشه كي بوشاه ته\_

#### (٢٥) باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة

#### جنازه پرسورهٔ فاتحه پڑھنے کا بیان

٣٣٥ اــ حـدثنا محمد بن بشار قال :حدثناغندرقال:حدثنا شعبة ،عن سعيد ،عن طلحة قال:صليت خلف ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما .

حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان ، عن سعيد بن إبراهيم عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ، قال: لتعلموا أنها سنة. ١١٣

<sup>&</sup>quot;ال و في سنين الترميدي، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في القراءة على الجنازة بفا تحة ، رقم : ٩٣١ ، و سنين النسبائي ، كتاب الجنائز ، باب الدعا ، رقم : ١٩٦١ ، و سنين أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب مايقرأ على الجنازة ، وقم : ٢٧٨٣ .

# نماز جنازه ميں قراءة الفاتحه كاحكم

حضرت عبداللد بن عوف در مات بیل که بیل نے عبداللد بن عبال کے پیچھے نماز جناز و پڑھی تو انہوں نے فاتحة الکتاب کی تلاوت کی اور فرمایا که ''لتعلمو اأنها سنة''تا کتہیں پتہ چل جائے کہ بیسنت ہے۔

## شوافع وحنابله كامسلك ودليل

بعض کہتے ہیں کہ واجب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مسنون۔ ۵ <u>ال</u>

# حنفيه ومالكيه كإمسلك ودليل

مالکیداورحنفیہ جنازے میں فاتحۃ الکتاب کومسنون نہیں ماننے اگر چدجا تز کہتے ہیں ،امام ما لک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنازہ میں فاتحہ یژھنے کا ہمارے شہر میں معمول نہیں۔ ۱<u>۱</u>۶

دلیل میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کا اثر پیش کرتے ہیں کہ وہ بغیر فاتحہ کے نماز جنازہ پڑھتے تھے ۔ لینی نماز جنازہ میں قراُت فاتحہ کے قائل نہیں تھے اور یہی تول حضرت عمر ﷺ، حضرت علی ﷺ، عبداللہ بن عمر ﷺ

<sup>&</sup>quot;ال المفتى، مسألة قال والصلاة عليه يكبر ويقراه الحمد، ج:٢٠ص: ١٨٠، داوالفكر، بيروت، ٢٠٥، ١هـ.

۵ ال ماحكاه العرمذى عن الشافعى من أن القراء ة بعد التكبيرة الأولى ، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب ؟ حكى الرويانى وغيره عن نص الشافعى أنه : لو أخر قراء ة الفاتحة الى العكبيرة الغانية جاز ، وهذا يدل على أن المعراد الاستحباب دون الوجوب ، و حكى ابن الرفعة و البندنيجي و القاضى حسين و امام المحرمين و المغزالى و المعتولي تعيين المقراء ة عقيب التكبيرة الأولى ، و اعتلف المسألة كلام النووى ، فعزم في (البيان) بوجوب قراء تها في التكبيرة الاولى ، وخالف ذلك في (الروضة) فقال : أنه يجوز تأخير ها الى التكبيرة الغانية . وقال في (شرح المهدب) فان قرأ الفاتحة بعد العكبيرة أخرى غير الأولى جاز ، وكذا قال في (المهناج) ، كذا ذكر ه العلامة بدر الدين العيني رحمه الله في العمدة ، ج: ٢، ص: ٩٣ ا .

٢٤ وقبال مبالك: قراءة الفاتحة ليست معمولاً بها في بلدنا في صلاة الجنازة ، المدونة الكورى ، ج: ١، ص:
 ٢٢ ١ ، دار صادر ، بيروت .

اور حفزت ابوہریرہ دی ہے۔ بھی مردی ہے اور تا بعین کی ایک جماعت کا بھی یہی اثر منقول ہے۔ کالے باقی حدیث میں بات بالکل صرح ہے، اس کی جتنی تا ویدات کی گئی ہیں سب کمزور ہیں 'مدیث میں بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عہد ۔ للہ بن عبس مظافر ، رہے ہیں کہ میں نے اس لئے پڑھی ہے تا کہ تمہیں پت چل جائے کہ بیسنت ہے اور صحابی جب کسی عمل کوسنت کہے تو وہ حدیث ِ مرفوع ہوتی ہے اور اس سے اس کی جو تا ویدات کی گئی ہیں وہ سب کمزور ہیں اور بیحدیث بہت ہی اجادیث مرفوعہ سے مؤید ہے۔

#### قول فيصل

علاً مہ بدرالدین بینی رحمہ اللہ نے عمد ۃ القاری میں نبی کریم ﷺ سے فرحۃ الکتاب پڑھنے پرسات آٹھ صحابہ سے مرفوع حدیث روایت کی ہے ، توضیح بات بیہ کہ فاتحۃ الکتاب پڑھنا احادیث مرفوغہ سے ٹابت ہے اور جو بعض حنفیہ کہتے ہیں کہ دی وکی دلیل نہیں ہے۔ ۱۸ یا حنفیہ کہتے ہیں کہ دی وکی دلیل نہیں ہے۔ ۱۸ یا حنفیہ کہتے ہیں کہ دی وکی دلیل نہیں ہے۔ ۱۸ یا حنفیہ کہتے ہیں کہ دی والیا تھی نہ زجنازہ میں پڑھنی جاسے کہ سورۃ الفاتحہ نمی زجنازہ میں پڑھنی جاسے وہ بینے ،

البنہ واجب نہیں ہے۔ 19 سور**ۃ الفا**تحہ کب پر مھی جائے

سوال: نماز جنازه میں سورة الفاتح کب پڑھنی جے ہیئے؟

جواب: جواب بدے کہ پہلی تکبیر میں ثناء کے بعد پڑھنی چاہیئے ، البتہ بد بات بھی ذہن میں ربنی چاہیئے کہ مرقبہ ثناء جوہم پڑھتے ہیں لیعن سبحانک اللّهم و بحمدک المنح تواس کا پڑھناکسی روایت سے ثابت نہیں۔

> الولتقبل حمن أبني هريرة وابن حمر: ليس فيها قراء ة ، وهو قول مالك والكوفيين . قلت : وليس في صلاة الجنازة قراءسة القبرآن حندانا . وقال ابن بطال : وممن كان لايقرأ في الصلاة على الجنازة ويتكر : حمر بن الخطاب وحلى بن أبني طنائب وابن صمد و ابنوهسويوة ، ومن النا بعين : خطاء وطاوس وسعيد بن المسبيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والمشعبي والحكم ، وقال ابن المنذو : وبه قال مجاهد وحماد والنوري ، عمدة القاري ، ج: ٢٠ص: ١٩١.

١١٨ تغميل سے لئے مراجعت قرما تميں: حصدة القادى ، ج: ٢ ، ص : ١٩٣٠ - ١٩١.

9! كتباتآ وى شرحنيكا تاكيك التي يهال تك ذكر ب: والايقرأ فيها القرآن ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فالابأس به وان قرأها بنية الله رآن الايجور الانها محل الدعاء دون القراء ة ، كذا في محيط السرخسي ، الفتاوى العالم لخيرية ، باب الجنائز ، الفصل الخامس في الصلاة على الميت ، ج: ١ ، ص: ٢٣ ١.

البتدروایت میں صلاق البخاز ق کے بارے میں فر ایا گیا ''ھو الثناء و المدعاء للمیت '' تواس سے اصطلاحی ثناء کوتر جیح و بے دی گئی ہے اس ثناء پر جونماز کے اندر ہے، ورنہ ثناء تو کسی طرح بھی ہو سکتی ہے تو اس کو پڑھنے میں تو حرج نہیں لیکن کسی صدیث میں ان لفاظ کے ساتھ ثابت نہیں ۔ سبحانک اللّهم المنح بی ثناء ہے لیکن ثناء کی اصطلاح تو بعد میں ہوئی کہ لوگ اس کو ثناء کہنے لگے اور نماز جنازہ میں تو مطبق ثناء تھی کہ کسی طرح آ دمی شاء کر لے لیکن ترجیح بید ہے دی گئی ہے کہ بڑے وقتہ نماز میں جو ثناء پڑھی جاتی ہے وہی اس میں بھی پڑھی جائے ۔ اس طرح استنباط کیا گیا ہے اور بیر بھی ہارے میں اس میں کو پڑھ لینا جا ہیں ۔

جنازه مين تبيراولى كے بعد حمر ہے خواہ الحمداللہ كساتھ ہويا ثناء وغيره كساتھ ہو ـ نماز جنازه مين ثناء كارے ميں شاء كارے ميں شاء كارے ميں شاء كارے ميں مشائخ كا اختلاف ہے : بعض حضرات نے كہا ہے كہ ثناء " المسحمد للله " كے دريعہ ہوگى اور بعض حضرات نے كہا ثناء " مسبحانك الله " ك دريعہ ہوگى ۔ ثناء كا ثبوت حضرت ابو ہريم و مشاكى روايت سے ما خوذ ہے: انه سال آبا هريوة كيف نصلى على المجنازة ؟ فقال آبو هريوة : " أنا لعمر الله اخبرك اتبعها من اهلها ، فاذا وضعت كبرت ، و حمدت الله ، وصليت على نبيه " • ال

#### تغامل ائمه

اصل میں بات بیہ کہ امام مالک رحمہ اللہ تعاملِ اہل مدینہ پڑکن کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعاملِ اہل کوفہ پڑکن کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعاملِ اہل کوفہ پڑک کوفہ پڑھنے کا تعامل نہیں تھا، اس کے انعامل نہیں تھا، اس کے انہوں نے میرہ وقت اختیار فرمایا۔ اس سے بیات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سور قالفا تحدوا جب نہیں کیونکہ اگر واجب

<sup>&</sup>quot;إل قال في المبسوط: اختلف المشايخ في اللهاء ، قال بعضهم: بحمد الله . كما في ظاهر الرواية ، وقال بعضهم: يقول: سبحائك اللهم وبحمدك كما في سائر الصلوات ، وهو رواية الحسن عن الامام كذا في "الدراية". ولايقرأ الفاتحة الاعلي وجه اللهاء . ومثله في "العناية " ( ٢ : ٩٣ ا ، ٩٣ ا) . وفي الجوهر التقي : ومذهب المحتقية أن القراء ق في صلاة الجنازة لاتجب ولا تكره . ذكره القدوري في "التجريد". و فيه : وقال ابن بطال في " شرح البحاري " : اختلف في قراء قال الفاتحة على الجنازة ، فقرأ بها قوم على ظاهر حديث ابن عباس ، وبه قال الشافعي ، وكان عمر ، وابنه ، وعلى ، أبو هريرة ينكرونه و به قال أبو حنيفة ، ومالك . وقال الطحاوى : من قرأها من الصحابة يحتمل أن يكون على وجه الدعاء الالتلاوة ، أعلاء السن ، ج : ٨ ، ص : ٣٥٥ ، و موطأ مالك ، كتاب الجنائز ، باب مايقول المصلى على الجنازة ، وقم : ١٥٥ ، دارأحياء التراث العربى ، مصر

ہوتا تو اہل مدیندا وراہل کوفیہ میں بھی اس کا تعامل ہوتا اور عبداللہ بن مسعود ﷺ اور دوسر ہے صحابہ ﷺ بھی اس کو ترک ندفر ماتے تو واجب تونہیں لیکن سنت ہونے کاا نکار کرنا بھی زیاد تی ہے۔

امام ابوصنیفدر حمداللہ سے کوئی الی روایت نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ بیسنت نہیں ہے ، رہڑھتے خہیں متح ان کاعمل نہیں تھا ، گو یہ واجب ہونے کی نفی ہوئی ، متأخرین حنفیہ نے فرمایا کہ فاتحہ و عاکے طور پر پڑھے تو تھیک ہے تلاوت کے طور پر پڑھے تو ٹھیک نہیں ، بیمتأخرین کا قول ہے۔ اللہ

#### نبیت زبان ہے کرنا ضروری نہیں

**سوال: کیا جنازے میں زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟** 

جواب: نیت کے بارے پس پہلے تو یہ بچھیں کہ نیت زبان سے نہیں ہوتی ہکہ دل سے ہوتی ہے، یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہوگیا ہے کہ فلال نماز کی نیت کے الفاظ یہ ہیں یہ توجف جا ہلوں کو نیت کا تعین کرائے کیلئے مقر رکئے گئے ہیں تواب یہ قابل ترک ہیں، نیت صرف اتن ہوئی جا تھی کہ ہیں تواب یہ قابل ترک ہیں، نیت صرف اتن ہوئی جا تھی کہ نماز جنازہ کیلئے جارہا ہوں تو بیت ہوگئی ، الفاظ مخصوصہ پڑھنے کہ نماز جنازہ کیلئے جارہا ہوں تو بیت ہوگئی ، الفاظ مخصوصہ پڑھنے کی حاجت نہیں ، اب لوگ یہ بچھنے لگے کہ نیت کے الفاظ بھی نماز کا لازمی حقد ہے یہاں تک کہ نماز ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہوائیں ہے کہ ہیں نیت کرتا ہوں چاررکعت نماز کی چھے اس امام مورہی ہو گئی ہو اور یہ کھڑا نیت کررہا ہے کہ ہیں نیت کرتا ہوں چاررکعت نماز کی چھے اس امام کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف وغیرہ بوری گردان کرتا ہے یہاں تک کہ رکوع بھی ختم ہو جا تا ہے، اس کا کو کی جواز نہیں ، نیت محض قلب کے اندرارا دہ پیدا ہونے سے ہوجاتی ہے ، اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ ہا قاعدہ کی جواز نہیں آئے ، لہذا ہے سے ہوتی ہے ، نہز واجت کی نیت کیسے ہوتی ہے، تواس کیسے ہرایک کے الفاظ وحی کے ذریع نہیں آئے ، لہذا ہے سب ہوتی ہے، تواس کیسے ہرایک کے الفاظ وحی کے ذریع نہیں آئے ، لہذا ہے سب بے اصل بات ہے۔

## ( ۲۲) باب الصلاة على القبر بعد مايدفن وفن كئة جائے كے بعد قبر يرنماز يرشيخ كابيان

٣٣٨ ا ـ حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد ،عن ثابت ،عن أبي رافع

ال وفي السمحيط والتجنيس: ولو قرأ الفاتحة بنية الدعا فلايأس به ، وان قرأها بنية القراءة لايجوز ، لاتها محل المحادون القراءة ، فتاوى عالمگيرية ، باب الجنائز ، الفصل الخامس في الصلاة على الميت ، ج : ١ ، ص : ١٢٣ ، المحرالوالق ، ج: ٢٠ص: ١٩٤ .

عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن أسو درجلا أو مرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي هي أبي هريرة رضى الله عنه السود و السلام : ((مافعل ذلك الإنسان ؟)) هموته . فذكره ذات يوم فقال عليه الصلواة والسلام : ((مافعل ذلك الإنسان ؟)) قالوا: مات يا رسول الله قال: ((أفلا آذنت موني ؟)) فقالوا: إنه كان كذاو كذاقصته قال: فحقروا شأنه . قال: ((فدلوني على قبره). فأتى قبره فصلى عليه . [راجع: ٢٥٨] فأتى قبره فصلى عليه

#### قبر پرنما زجنا زه میں اختلا ف ائمه

''ف صلّی علیه'' اس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال فرمایا ہے کہ قبر پرنم زِ جنازہ جائز ہے ، چنانچہ امام شافعیؓ کے نز دیک ایک ماہ کی گنجائش ہے۔

جَبَدِ حنفیہ کے ہاں صرفہ ،اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ میت کونما زِ جنازہ پڑھے بغیر وفن کر دیا ہویا اس کے ولی نے نماز ند پڑھی ہوتو اب ولی کواجازت ہے کہ قبر پر جا کرنم ز جنازہ پڑھ لے بشرطیکہ ابھی اتنی ہی مدت گزری ہو کہ اس مُر دے کے پھولنے یا پھٹنے کا غالب گمان نہ ہو، اس کی عام طور پر سے مدت ثین ون مقرر کی گئی ہے اس کے بعدنہیں۔

صدیت باب حنفید کنزویک نی کریم کی کی خصوصیت ہے، کیونکہ حضور کے نے دومری حدیث میں قرہ یا: " اِن هند ه النقبور مسملوثة ظلمة على أهلها وان الله عز وجل ينورها بصلاتى عليهم "الالالالالال

'' کہ بیقبریں ظلمت سے بھرٹی ہوتی ہیں تو املد تعالی میری نماز کی برکت سے ان میں نور پیدا فر مادیتے ہیں'' تو بیصنورا کرم صلی انتدعایہ وا بہ وسلم کی خصوصیت ہے ہاتی لوگوں کو اس کی اجازت مطلقاً نہیں ، لہٰذا اس سے استدمال درست نہیں۔ ۱۲۴۷،

آثار والمسئلة فيها عندنا انه لو دفن بدون المصلاة يصلى على قبره مالم يتفسخ ، وهيده المشائخ بثلاثة أيام وان لم يكن الولى حاضراً فله أن يصلى عليه وان كان قد صلى عليه مرة الخ ، واما في الحديث الباب فادعى الحنفية أن النبي منتها كان فلابياس باعادته ، والمحاصل أن الصلاة بمحضر النبي لا تصح بدونه مالم توجد قرينة الاجازة من جانبه ... ولنا أيضاً أن نعد ها من خصائصه منتها ، على ماجاء في رواية مسلم وأحمد في مسنده ، فيض البارى ، ج : ٢، ص: ٥٨ ـ ٥٥ . ١٠ من عموم مسلم ، كتاب الجائز ، باب الصلاة على القبر ، وقم : ٥٨ ا ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، وقم : ٨٩٤ . ١٠ من ١٩٨٤ . ١٢٠ من ٢٠ من ١٩٨٤ .

# (۲۷) باب المیت یسمع خفق النعال مرده جوتول کی آواز سنتا ہے

٣٣٨ اسحدثنا عياش: حدثنا الأعلى: حدثنا سعيد ح وقال لي خليفة: حدثنا ابن زريع: حدثنا سعيد، عن قتاده ، عن أنس رضي الله عنه النبي اقال: ((العبد إذا وضع في قبره و تولي و ذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم ، أناه ملكان فأقعداه فيقو لان له ماكنت تقول في هذا الرجل محمدا ؟ فيقول: أشهدانه عبد الله ورسوله. فيقال: أنظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة )). قال الني ا. ((فيراهما جميعا. و أما الكافر أو المنافق فيقول: لاأدري، كنت أقول مايقول الناس. فيقال لادريت و لا تليت لم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا التقلين )).

ترجمہ: حضرت انس بن مالک صبے روایت ہے کہ نبی کریم انے فرمایا کہ بندہ جب اپنی قبر پررکھا جاتا ہے اوراس کو فن کرکے پیٹے پھیرلی جاتی ہے اوراس کے ساتھی رخصت ہوج تے ہیں، یہاں تک کہ جوتوں کی آواز کو منتا ہے اوراس کے پیش کو منتا ہے اوراس کے پیش کو منتا ہے اوراس کے پیش کو منتا ہے اوراس کے دسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے اپنا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہیں گواہی ویتا ہوں کہ بیالتد کے بندے اوراس کے دسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے اپنا جا ہے جہنم کے ٹھکانے کی طرف و کی کہا گائی نے اس کے بدلے میں مجتمعے جنت کا محمکا نہ عطا کیا۔ نبی کریم انے فر مایا کہان دونوں چیز وں لینی جنت وجہنم کو دیکھے گا اور کا فریا من فتی کہے گا کہ میں نہیں جانتا ہیں تو وہی کہتا تھا جولوگ کہتے تھے تو کہا جاتا ہیں تو وہی کہتا تھا جولوگ کہتے تھے تو کہا جاتا ہیں تو وہی کہتا تھا جولوگ

کھرلو ہے کے ہتوڑے سے اس کے دونوں کا نوں کے درمیان مارا جائے گا ، تو وہ چیخ مارے گا اور اس چیخ کوجن و اِنس کے سوااس کے آس پاس کی چیزیں منتی ہیں۔

قال وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب عرض معقد الميت من الجنة او عداب القبر والتعوذ منه ، رقم: ١٠٥٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب مسألة الكافر، رقم: ٢٠٢٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب السنة ، ياب في السمالة في القبر وعداب القبر، رقم: ٢١٢٣ ، ومسند أحمد ، يافي مسند المكثرين ، ياب مسند انس بن مالك ، وقم: ١٢٩٣ ، ١٢٩٣ .

تشريح

يەھدىيڭ پېلىرىجى گذرچكى بين،اس مين دوباتين قابلِ ذكر بين:

ایک توبیک " ماکنت تقول فی هذاالوجل محمد الله " اس سے بعض لوگوں نے استدلال کی ہے کہ تبریس نجی کریم ﷺ کی شبید دکھائی جاتی ہے کین ایسی کوئی روایت نہیں ہے اور کوئی ضروری بھی نہیں کہ شبید دکھائی جے بلکہ ماحضو فی الذهن کے حماب سے هذاالوجل کہدویتا بھی ورست ہے۔

ووسرے اس میں لا دریت ولا تلیت (تلیت اصل میں تلوت ہے حض دریت سے مشاکلت پیدا کرنے کے لئے قلوت کی واوکویا سے بدل کر قلیت کردیا) کا مطلب ہے کہ نہ قرشہیں پند ہے کہ کیا ہونا چاہئے اور نہ می کی تقلید کی مقال ورنہ کی کی تقلید کر ایمان اور انہ کی کی تقلید کی ایمان اور انہ کی کی تقلید کی ایمان اور انہ کی کی تقلید کی تولید کی تقلید کی تقلید کی تقلید کی تقلید کی تولید کی تقلید کی تقلید کی تقلید کی تولید کی

## مسئله سهاع موتى

سوال: کیااس سے ساع موتی ثابت ہوتا ہے پہنیں؟

جواب: ساع موتی کے مسئلہ میں نفنوں قبل وقال کی ضرورت نہیں ہیا ہا مسئلہ نہیں ہے کہ قبراور آخرت میں ہم سے بوجھا جائے کہ ہے بتاؤ کہ مُر دے سنتے ہیں یائیس اور جب تک بیٹیس بتاؤ گے تو تنہیں جنت میں وا ظلہ نہیں ہم سے بوجھا جائے کہ ہے بتاؤ کہ مُر دے سنتے ہیں یائیس اور جب اس میں ہمارے علاء دیو بند کا مسلک ہیہ کہ جس معنی میں اللہ تعالی نے ساع کر نے کا کہا ہے اور حضورا کرم وہے نہیں ہمارے علی اللہ تعالی نے ساع کر نے کا کہا ہے اور حضورا کرم وہے نہیں ہارے اس معنی میں کہا ہے اس معنی میں ساع ہواور جس معنی میں نہیں کہا اس معنی میں نہیں ہے اتفا ایمان کا فی ہے، تفعیلات میں جانے کی شروت نہیں ۔ بس معنی میں اللہ تعالی الله مسلک ہیہ ہے کہ جس معنی میں اللہ تعالی الله مسلک ہیہ ہے کہ جس معنی میں اللہ تعالی الله اللہ اللہ علی ہوئی ایمان رکھے تو اس سے ایمان کیسے کا قب ہے، اس سے آگے کی حاجت نہیں ۔ باقی اس نیس لمیں چوڑی سفتے سوائے ان مخصوص مقامات کے جہاں پر ساع نہ کور فی منسوب ہے کہ وہ ساع موتی کے مشر سے کہ کہ منسوب ہے کہ وہ ساع موتی کے مشر سفتے سوائے ان مخصوص مقامات کے جہاں پر ساع نہ کور سفتے سوائے ان محصوص مقامات کے جہاں پر ساع نہ کور سفتے سوائے ان محصوص مقامات کے جہاں پر ساع نہ کور سفتے ہوئے ہے جہاں بر ساع نہ کور کی سے بیسے یہ نہیں بلکہ حضورا کرم میں ہے۔ آئی کھر سے ساع کی احاد بیٹ مروی ہیں کہ اس میں رائے میہ ہے کہ صوف یہ بات نہیں بلکہ حضورا کرم میں سے آئی کھر سے ساع کی احاد بیٹ مروی ہیں کہ اس میں رائے میہ ہے کہ صوف یہ بات نہیں بلکہ حضورا کرم میں سے آئی کھر سے ساع کی احاد بیٹ مروی ہیں کہ اس میں رائے میہ ہے کہ اس میں رائے میہ کور

وہ ساع کے قائل سے اگر چہاس میں بحث ک ہے کہ م ع کے قائل سے یا نہیں واللہ اعلم سیکن موجودہ زیادہ تر معزات کا خیال ہے ہے کہ م ع کے قائل سے یا نبیس واللہ اعلم سیکن موجودہ زیادہ تر معزات کا خیال ہے ہے کہ م ع موتی کا اشبات کرتے ہیں ،البتہ جہاں نفی سکی ہے تو وہ نفی کو دوسر ہے معنی پرمحمول کرتے ہیں اگر بھی اس مسئلہ کی تفصیل دیکھنی ہوتو میر ہے واللہ ماجد (حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب) قدس اللہ سرہ کا اس موضوع پر ایک بہترین رسا ہے ہے جس کا نام محمیل محبور بسم ع اہل قبور جو، حکام القرآن کے اندر چھی ہوا ہے اس میں ہڑ ہے جی عتدلہ ب دانصاف کے ستھ اس مسئلہ کا بیان ہوا ہے ، لہذا س تفصیل کو بھی وہاں د کیے لینا ، زیادہ کہی چوڑی بھیں کرنے سے پچھے حاصل نہیں ۔

## (١٨) باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها

اس شخص کا بیان جوارض مقدسه با اس کےعلاوہ جگہوں میں دفن ہونا پسند کر ہے

ابيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما ابيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جائه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يزيد الموت. فرد الله عز وجل عليه عنيه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور ، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب ، ثم ماذا؟ قال: ثم المموت. قال: فالان، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر) قال: قال رسول الله الله الأركنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عندالكثيب الأحمر)). ٢١١

تشريح

حضرت ابوہریر قطافہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کوحضرت موکی الطفیان کے پاس بھیجا گیا جب وہ موی الطفیان کے پاس آئے تو الطفیان کے پاس آئے تو موکی الطفیان نے ان کوالیا تھیٹر ، را کہ ملک الموت کی آئکھ بھوڑ دی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جاکر عرض کیا'' او مسلمتنی إلی عبد لا ہو بلد المموت ''کہآپ نے جھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو

٢٦] وفي صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب من فصائل موسى ، رقم : ٣٣٤٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنالر ، باب نوع آخر ، رقم : ٣٢٢ ، ومستد أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ٣٣٢ وباب بافي المسند السابق، ٢٠٢٥ ، ٢٢٣ ، ٣٨٣ ، ١٠٣٨ . .

مرنائی نیس چاہتا "فرد الله عز وجل علیه عینه" الله تعالیٰ نے اس کی آکھ واپس دلوادی "و قال ارجع" اور فرمایا کردوبارہ ان کے پاس جاؤاور ان سے کہو" بیضع بدہ علی متن ثور" توجیئے بال ان کے ہاتھ کے بیچ آئیں گے توہر بال کے عوض ان کوایک سال کی زندگی دے دی گئ" فسلسه بسکل ماغطت بسه بسده بیکل شعرة سنة" جب وہ گئے اور موی الطبیحات کی کہا کہ تم کواتی عمر دی جاتی ہے تو موی الطبیحات نے پوچھا کہا ہے کہا شعرة سنة" جب وہ گئے اور موی الطبیحات کی موت تے گی۔قال فالآن انہوں نے کہا کہ جب بعد میں آئی ہی آئی ہی آئی ہی آئی ہے تو پھر ابھی کیوں شائے۔

"فسال الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجو" وعايفر الى كر بحصارض مقدس ك قريب كرديا جائ كر بحصارض مقدس ك قريب كرديا جائ كيونكداس وقت واوى تيه بيل شي اوران كا انقال بي وادى تيه بي بواج جوآج كل" سينا" كهل في جائو آپ نے درخواست كى كرا الله! بحصارض مقدس كريب كرويا جائے رمية بحجو اثنا قريب چلا جاؤل كر يقرو بال بوتا تو لمرأيت كم قبر ه قريب چلا جاؤل كر يقرو بال بوتا تو لمرأيت كم قبر ه بيل موى كى قبرتم كود كا تا إلى جانب المطويق عند الكثيب الأحمر جوسرخ شيل كه پاس راست ك شريب به بحضور عليه العملوة و والسلام كوبعوروى آپ عليه البلام كى قبرد كھائى گئى ہوگى كريم موى الفينية كى قبر به اور وسي بھى آپ و بال سے گزرے ہيں ، جس كى قصيل ان ش واللد آگ تا كئى۔

یہاں جو یہ واقعہ ذکر کیا جارہ ہے کہ موی الطبع اللہ کہ الموت آئے اور انہوں نے ملک الموت کو جہاں ملک الموت آئے اور انہوں نے ملک الموت کو تھیٹر مارکران کی آنکھ پھوڑ دی ،اس کے او پر معتز لہ ،جمیہ اور مشرین حدیث نے شخت اعتر اضات کے ہیں ۔ بہی وجہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ حدیث غلط ہے ، یہ ہو بی نہیں سکت ،اس واسطے کہد دیا کہ وہ یہ حدیث مانے بی نہیں ایک تو یہ کہ فرضے کی آنکھ کیھوڑ دی جائے ، پھر یہ کہ المیت تو یہ کہ فرضے کی آنکھ کیسے پھوڑی ،فرشتہ کوئی جسمانی چیز تو ہوتی نہیں کہ اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے ،پھر یہ کہ ملک الموت آیا تو دوحال سے خلی نہیں یا تو وقت مقدر ہو چکا تھا پھر تو موی الطبع اولات بی نہیں ہوئی چاہیے تھی کہ آلموت اور ایسام کے کہ ''لمن یہ وجنو اللہ نہ فسا افاجا ء کہ آکھ پھوڑ کر اس کو والیس بھیج وے ویت نہیں آیا تھا تو ملک الموت وقت سے پہنے کیوں آئی ایت اس لئے یہ بیت سے لوگوں نے یہ مؤتن بات ہے کوئی ہمی عقل ہیں آئیوالی نہیں اور نہ یہ اصول کے مطابق ہے ،اس لئے بہت سے لوگوں نے یہ مؤتن اختیار کیا کہ یہ حدیث غلط ہے ،لیکن حقیقت میں حدیث کوغلط کہنے کی کوئی وجنہیں ہے۔

صورتحال بیہ کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ملک الموت آیا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے حضرت موٹ الطاقالا سے کہا کہ ''أجب ربّحک'' اپنے پروردگار کی وعوت کا جواب دویعنی الله میاں کے پاس چلویہ معنی ہیں ''أجب ربّحک'' کے توروایات میں آتا ہے کہ آدمی کی شکل میں آیا تھا اورا چا تک آیا تھ جبکہ انبیائے کرام کے بارے میں اللہ تعالی کی سنت سے کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت پہلے جاکر

ان سے پوچھت ہے اوراجازت لیت ہے یہ انبیاء کرام علیم لصلوۃ والسلام کا اکرام ہے اوراللہ کی سنت ہے۔ حضورا کرم ﷺ سے بھی بوچھا گیا جس پرآپ نے کہ ''اللّہم بالموفیق الاعلی ''

تواس وقت ملک اموت بتقد نر البی اطلاع دیئے بغیر و سے بی پہنچ گئے اور انسانی شکل میں آئے تو ایک دم سے اچا تک موی الطبخ کے گھر میں کی اجنی آ وی واض ہو گیا اور کہتا ہے کہ القد میاں کے پاس چلوتو مطلب اس کا میہوا کہ میں تہمیں قبل کروں گا اس لئے کہ جب یک انسان کی شکل میں کوئی آ ومی اچا تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں سے کہ میں تہمیں مار نے آیا ہوں ، اس سئے موسی الطبخ اس کوجو مارا تو وہ ورحقیقت اپنے وفاع میں مارا۔

ر ہائیہ کہ فرشتے کی میکھے کیھوٹی ؟

الداوالفتاوی میں حضرت تھیم الامت مولا نا انٹرف علی تھا نوئ نے فر ، یا کہ درحقیقت قاعدہ یہ ہے کہ جن مخلوقات کو انڈرق کی نے درحقیقت قاعدہ یہ ہوتے مخلوقات کو انڈرق کی نے مخلف شکلیں اختیار کرنے کی طاقت عطا فر مائی ہے تو وہ جس وقت جس شکل میں ہوتے ہیں طاقت بھی ان کی اس شکل کے مطابق ہوتی ہے، لہٰداا گرجن چیونٹی کی شکل میں آجائے تو اس میں طاقت بھی چیونٹی جیسی ہوگی ، اس وقت اگر ہاتھ سے ماردتو مرج نے گا تو جس وقت جیسی طاقت میں ہوتا ہے طاقت بھی اس حاست کے مطابق ہوتی ہے۔ تو فرشتہ جب آ دمی کی شکل میں آیا تو اس میں آو کی جیسی طاقت ہے، آ دمی جیسے اعضاء میں اور جب وی کی آئے کھی چھوٹ سکتی ہے تو اس کی بھی چھوٹ سکتی ہے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ کال

المال چنا نيدارداد الغتاوى يس اس كانفسيل مد حقد قرما كي :

اشكالات كاجواب معروض ب:

(۱) اس کی کوئی ولیل فیل کی موی اظافیانے ملک الموت کو پہنی تا تھ جمکن ہے کہ بھر کی شکل بیس آئے ہوں ،جس کو ہے جھا ہو کہ کوئی آ دقی ہے جو جان لیسے کی وسکی ویتا ہے ، آپ نے مدافعت کے طور پر تجھٹر مارا جس بیس آ کو پھوڑنے کا قصد ندتھا ، مگر اٹھا تی سے ایسا ہو گیا اور ملک الموت کو اس کا علم ند ہوا ہو کہ انہوں نے پہچا نا کیس ور ند کہ وسٹے کہ بیش ملک الموت ہوں یا ہے بچھا ہو کہ بیاس کیئے سے بھی بینین ندکر ہے ، کیونکہ اس وقت تک بی تقی نے ان کے ملک الموت ہوں یا ہے بچھا ہو کہ بیاس کیئے سے بھی بینین ندکر ہے ، کیونکہ اس وقت تک بی تقی لیے ان کے ملک الموت ہو نے کا علم ضروری پیدا تدکیا تھا ، اس لئے بچاہے ان سے تعتقد کو کرنے کے خداتھا بی سے عرض کیا اور آ کھ کے ما قاف ہونے رہیں اشکال کیس ہوسکن ، کیونکہ جس شکل بین تر ان کے ملک با بعض خواص س بیس بیدا ہوجاتے ہیں اس وقت ان کی آ کھاتی ہی تو تھی جس قدر بشرکی آ کھی بین ہوں ، مگر حق تد کی سے موس بیا بھی جس تھر بین کہ اور حضرت اور ایجا کے بین اس ان کے موسیقین میں ان ان بین کرنا یا ابی اور حضرت اور ایجا کی اندیکی کا ملکہ کا ندیجا نتا اور کھانا ویش کرنا یا ہی تو م سے اندیش کرنا یا تی تو م سے اندیش کرنا و آ س جید بین کی اجل سے تقدیم یا تا خیر پچھالا اور حضرت لوط النت بین مال کہ کا ندیجا نتا اور کھانا ویش کرنا یا ہی تو م سے اندیش کرنا و آ س جید بین کہ اور سے ، بین قدیم یا تا خیر پچھالا اور حضرت اور ایکس کے اندیکی ندیجا نا اور کھانا ویش کرنا و کے اندیکی کھیلا اور حضرت اور ایکس کی سے تقدیم یا تا خیر پچھالا اور کھیل آئی ۔

﴿ بقيه هاشيه الكي صفحه ير ﴾

ر ہابیسوال کہ دوحال سے خالی نہیں ،تو موی النظیمان کی وفات کا وفت آ چکا تھایا نہیں آیا تھا اگر وفت آ چکا تھا تو ٹلا کیسے اورا گرنہیں آیا تھا تو ملک اموت کیسے آئے۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ اندتعالی کی تقدیر میں بیہ بات تھی اور التدتعالی کو منظور ہی بیتھا کہ ملک الموت حضرت موسی الطبع کے پاس دومر تبہ جائیں ، پہلی مرتبہ جب بھیج گیا تو اس وقت وقت مقدر نہیں آیا تھا اس وقت مقدر ہی بہ تھا کہ ایب ہو، وقت مقدر بعد میں آنے والہ تھا جس کا ذکر بعد میں آیا اس واسطے اشکال کی کوئی بات نہیں۔ رہا بیسوال کہ ایسا کیوں کیا گیا ؟ جب قبض روح کا مقصد نہ تھا تو ملک الموت کو بھیجا کیوں گیا ؟ اور آئکھ

...... ﴿ الراول بى بارش مون المستحدد ا

اب سب اشکالات ندکوره تبراول مرتفع موسکے ، اور ''السعبوت جسو'' کاشکال بھی رفع موکیا، چنا نچہ جب ان کومعلوم ہوگیا کہ بیام مخل ہے تو اسکو ''جسسو'' سمجے کرداہنی موسکے ، رہا ہیکہ یہ کیوں ہو جھا کہ '' شہر حسد'' اس بش اس پر حنید قربانا تھا کرتھویل جمرکوئی معلوب پیڑٹیں ، البت اگر ووام وضود موتا توسمجھاجا تا کہشل طائکہ کے بیرے لئے بھی قرب ف صموت پرموقو فٹرٹین تواس کی طلب مغیرتنی ۔

(۲) مل کداگر این صورت اصید بین بمی بون تب بی نصوص سان کا دادی بونا ثابت به گو ادولیف بود بینا نجای حالت شران کا است می ان کا حرکت وسکون سب به کی قطعیات سے تابت جا بیس جوا هکال تجرد کے ساتھ قاص ہو وہ وہ مرتقع ہے ، یاتی جوا شکال لغا فت ادو کی صورت بیس ہو وہ بی بظا براس وقت واقع ہے جب ملک الموت اپنی راسی شکل بیس بول ، اور بینا بیش بیلدا حیّال ہے کہ جرگی گئی بیس سے ۔ اور اور پر کا کور بوا ہے کہ جس شکل بیس بوت ہے سب ملک الموت اپنی راسی شکل بیس بوت بیس اور نظر فا ترکر کے بعد اس نظر بر بھی بیا ہی الله واقع میں میں موج سے اوازم وا است سے کی اور نظر فا ترکر کے بعد اس نظر بر بھی بیا ہی اور اور میں موج سے اوازم وا سے سے میں موج سے باکر بھورش مرقو ما المحد و بیس بیاری وسل سے ہے ، اگر بھورش مرقو ما المحد و اس کے کہ کہ میں مدیث محد بیس موج سے میں المحد و اللہ موج سے بخاری وسل میں مدیث محد بیس موج میں مدید میں مدید محد بیس مدید محد بیس مدید میں مدید محد بیس مدید کان معل المحالی " المدحو و ت فی المحدو ت فی میں المحد المحدو ت المدید میں مدید مدید محدودت المحدود میں المحدود المعظیم " میں تقریق یا و احد کے بعد اس کا مدید و تک دورت کی دورت اس کا دورت کی دور

اور ملائکہ کے آگھ کان وغیرہ ہونے کافی نہ کسی دلیل نقل ہے ابت ندد کیل عقل ہے، بلکہ فلا ہرا جب ان کے لئے سم ، بھر کھم ٹابت ہے نو ان جوادح کا ہوت بھی غالب ہے اور اگر غالب بھی نہ ہوتو محمل تو ضرور ہے اور مانغ کے لئے احتمال کا فی ہے ، غرض عقلی یانقی احکال تو واقعہ پر پکھ نہ ر ہا۔ اب صرف استبعاد کا دھوی کیا جا سکتا ہے ، سو بل ملل محل اجمالا اس سے زیادہ مستبعدات کے قائل ہوجاتے ہیں ، تو اس قائل کا ہوتا بھی ما زم ہے۔ جو اب کے بعض اہم اجز اعطامہ لووی ہے بھی ذکر کئے ہیں ، مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: الداد الفتاوی ، ج ، من ۱۲۶۔ ۱۲۳۔ ۱۲۳۔ کیوں پھوڑوائی گئی اور بیالیہا کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب ہے ہے کہ بیتو کا رخانۂ قدرت کے حکموں میں دخل اندا زی والی بات ہے کہ کیوں القدمیاں نے بیہ کیا اور کیوں یوں کیا، تو ہر کیوں کا جواب انسان کے پاس موجود نہیں، اگر کوئی پوچھے کہ تمہاری ناک یہاں کیوں گئی ہے پیچھے کیوں نہیں گئی؟ کان دو کیوں ہیں تین کیوں نہیں؟ تو ہر کیوں کا جواب موجود نہیں ہونا۔ القد تبارک و تعالی کی حکمت وہی جا نتا ہے، ہوسکتا ہے کہ انبیاء کی عظمت بمقابلہ ملا نکمہ ظاہر کرنا مقصود ہواور نہ جانے کیا کیا حکمت تھی۔ ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جائے ہیں کہ کیا حکمت تھی۔

البندام مجاری رحمہ اللہ نے اس سے جواستد مال کیا ہے وہ بیہ ہے کہ کوئی فخص اگر بیرجا ہے کہ ہیں ارض مقد سہ ہیں فن ہوں او نسط وہا یا اس جیسی زمین میں کہ وہ مقد س ہونے میں منصوص تو نہ ہولیکن بیر خیال ہو کہ یہاں ہزرگ زیا وہ مدفون ہیں ، وہاں پر میں بھی فن ہوں تو اس میں کوئی مضا کقٹ بیس کیونکہ موکی التفاظ نے ارضِ مقد سہ میں مدفون ہونے کی تمن فر ، کی ، لہذا اگر ہزرگوں کے پاس فن ہونے کی تمنا کی جے تو اس میں کوئی حرج منہیں ، یہ کوئی شرک نہیں کہ فلاں ہزرگ کے پاس جھے فن کیا جائے۔

سوال: اگرکوئی مخص کسی دوسری جگہدفن کرنے کی وصیت کرے تو کیا بیمعتبرہے یا نہیں؟

جواب: یه وصیت معترنهیں ، کیونکه میت کو دوسری جگه لے جانا کروہ تنزیکی ہے ، اس لئے یہ وصیت کی معترنہیں ۔ کی معترنہیں ۔

#### (٩ ٢) باب الدفن بالليل

# رات کودفن کرنے کا بیان

"ودفن ابو بكر رضي الله عنه ليلاً". ``

• ٣٣٠ ا حدث عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير ، عن الشيباني ، عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي الشاعلي رجل بعد ما دفن بليلة ، قام هو وأصحابه ، وكان سأل عنه فقال: (( من هذا ؟)) فقالوا: فلان دفن البارحة ، فصلوا عليه .

[راجع: ۸۵۷]

۔ حدیث باب ہے معلوم ہوا کہ میت کورات کو دفنا نا جائز ہے۔ کیونکہا گرمیت کورات میں دفن کرنے میں گوئی کراہت ہوتی تو آنخضرت ﷺ اس پرضرور کلیرفر ماتے۔

#### ( + ك) باب بناء المسجد على القبر

## قبر پرمسجد بنانے کا بیان

ا ٣٣ ا حدثنا اسماعيل قال: حدثنى مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما اشتكى النبى الله ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها: مارية . وكانت أم سلمة و أم حبيبة رضى الله عنهما أتنا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها ، فرفع رأسه فقال: ((أولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله)) . [راجع: ٢٢٠]

تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ بیار پڑے تو آپ ﷺ کی بعض ہویوں نے ملک حبشہ کے ایک گرج کا تذکرہ کیا جسے مارید کہا جاتا تھا۔ ام سلمہ اورام حبیبہ رضی اللہ عنہر حبشہ گئی تھیں توان دونوں نے اس گرجا کی خوبصور تی اوران تصویروں کا حال بیان کیا جواس گرجا میں تھیں۔

آپ ﷺ نے سرا تھایا اور فر ، یا کہ بیلوگ وہ ہیں کہ جب ان کا کوئی مروصہ کے مرج تا تھا تو بیاس قبر پر مسجد بنالیتے تھے کھراس کی تصویریں بنالیتے تھے، بیلوگ اللہ تعالی کی بدترین مخلوق ہیں۔

## (١١) باب من يدخل القبر المرأة

# عورت کی قبر میں کون اتر ہے

قال ابن المبارك : قال فليح : أراه يعنى الذنب . قال أبو عبدالله : ﴿ لَيَقُتُرِفُوا ﴾ [الانعام : ١٢٨] ليكتسبوا. [راجع: ١٢٨٥]

عبداللد بن مبارك كابيان بي كونتي في كماكه "فلم يقارف" كامطلب مير عنيال مين بيب كد كناه ندكي جواورابوعبداللد (امام بخارى رحمداللد ) كت بي كرقر آن مين "ليقطو فوا" كمعنى "ليكتسبوا" بـــ

#### ( ۲۲) باب الصلاة على الشهيد

## شهید پرنماز پڑھنے کا بیان ۲۸

٣٣٣ الدحدثيما عبيدالله بن يتوسف :حيدثنا الليث قال:حدثني ابن شهاب ،عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبداللقال: كان النبي ك يجمع بين البرجلين من قتليُّ أحد في ثوب واحد ،ثم يقول :((أيهما أكثر أخذاًللقرآن ؟))فإذاأشير له إلى أحبدهما قدمه في السخيدوقيال: ((أنيا شهيد على هؤلاء يوم القيامة)). وأمريدفنهم في دميائهم ولم يغسلو أولميصل عليهم.[انظر: ١٣٢٥ / ١٣٢٢ / ١٣٣١ ، ١٣٢٨ / 11-1-14-14-44-14.0m

١/١] هنذا بناب في بيان حكم الصلاة على الشهيد ، وانما لم يقسر الحكم وأطلق الترجمة لأنه ذكر في الباب حديفين : احتدهما : يدل على نفيها ، وهو حديث جابر . والآخر : يدل على الباتها ، وهو حديث عقبة . ومن هنا وقع الاختلاف بيين العلماء ، فذهب الشافعي ومالك واستحاق في رواية : الى أن الشهيد لايصلي عليه كما لايغسل . واليه ذهب أهل الطاهر ، واحمجوا في ذلك بحديث جابر المذكور في الباب ، وذهب ابن أبي ليلي والبحسن بن حي وهبيدالله بن المحسن وسليممان بن سوسي وسعيد بن عبدالعزيز والأوزاعي والثوري وأبوحتيقة وأيويوسف ومحمد وأحمدتي رواية ، واستحالي في رواية : الى أنه يتصلي عليه ، وهو قول أهل الحجاز ايضًا ، واحتجوا هلي ذلك بحديث عقبة ، رطى الله تعالى عنه ، حلى مائذكرة ، حمدة القارى ، ج: ٢٠ص: • ٢١ .

74 وفي مسنين الترميذي ، كتباب المجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في تركب الصلاة الشهيد، وفع : 404 ، وستن النسائي، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة عليهم، رقم: ١٩٢٩، وسنن أبي داؤد، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، وقم: ٢٤٣١ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في الصلاة على الشهداء، وقم :٣٠٥٠ ، ومستد أحمد ، باقي مستد المكثوين ، باب مستدجابر بن عبدالله ، رقم : ٣٧٤٠ .

٣٠ مطابقته للترجمة من حيث أن بعمومها يدل على نفى الصلاة على الشهيد .

#### شهید کی نما ز جنا زه کامسکله

مئلہ یہ ہے کہ شہید کے او پرنماز پڑھی جے گی یانہیں؟

اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔

ا، م شافعی ،امام ما لک ،امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمهم اللّه کا بھی یہی مسلک ہے کہ جس طرح شہید کونسل نہیں دیا جاتا اسی طرح اس کی نماز جناز ہنیں پڑھی جائے گی۔

جبکه احتاف (امام ابوصنیفهٔ،امام ابویوسفهٔ،امام محمدٌ) سفیان توری،امام اوز اعی،ابن الی کیلی، حسن بن حی ،عبداللد بن الحسن ،سلیمان بن موسی سعید بن عبدالعزیز رحمهم الله کامسلک سیه به که شهبیدکی نما زجنه زه برهی جائے گی۔

#### اختلاف كي بنياد

اس میں اختلاف کی بنیا دشہدائے احد پرحضورا کرم ﷺ کی نماز پڑھنے کے مسئلہ سے ہے۔بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپﷺ نے شہدائے احد پر نماز جذر ونہیں پڑھی جیسے یہاں ہے کہ لمم یصل علیہم

امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا استدال ان روایتوں سے ہے جن میں شہدائے احد پر نماز پڑھنا منقول ہے، ایک تواسی باب کی دوسری حدیث ہے جوعقبہ بن عامر کی روایت ہے:

۱۳۳۳ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف: حدثنا الليث: قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى الخير ، عن عقبة بن عامر: أن النبياخرج يوماً فصلى على أهل أحد صلا معلى المعيد ، عن عقبة بن عامر: أن النبياخرج يوماً فصلى على أهل أحد صلا معلى المعيد . والى المعبر فقال: (( انى فرط لكم وأنا شهيد عليكم . وانى والله لأنظر الى حوضى الآن . وانى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ـ أومفاتيح الأرض ـ وإنى و الله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى . و لكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ).

اسل وفي صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، بآب البات حوض نبينا وصفاته ، رقم : ٣٢٣٨ ، وسنن النسائى ، كتاب البينائز ، باب الصلاة على الشهداء ، رقم ١٩٢٨ ، و سنن أبى داؤد ، كتاب الجنائز ، باب الميت يصلى على قبره يعد حين ، رقم : ٣٨٠٦ ، ومسدد أحمد ، مستد الشاميين ، باب حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي ، رقم : ١٩٤٨ ، ٢٨٠١ ا . ٢٨٠١ .

٣ ٣ مطابقته للترجمة من حيث انها تحتمل مشروعية الصلاة على الشهيد من جهة عمومها.

"أن السنبى صلى الله عليه وسلم خوج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصوف الى المنبو" كرايك مرتبه ب فكاورا الى احد برآب نفاز برهى "صلاته على الميت" يعنى نماز جنازه - بياحد كى بات نبيل بكه حضور الله كه وصل سے يكھ دن پہلے كى بات ہے كه آپ الله فاور آپ في شهدائ احد برنم زيزهي -

اس سے بعض حضرات نے بیکہا کہ چونکہ اس وقت آپ نے شہدائے احد پر نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی کیونکہ اس وقت تک بیٹکم ہی نہیں آیا تھا۔ اس لئے بعد میں اس کی تل فی کرکے نماز پڑھی، تو معلوم ہوا کہ اب نماز نہ پڑھنے کا تھم منسوخ ہوگیا اور اب نماز بڑھی جائے گی۔

بعض حنفیہ نے دوسراطریقہ اختیار کی اور یہ کہا کہ درحقیقت یہ کہنا بالکل ورست نہیں کہ آپ نے شروع میں بی شہدائے احد پرنم زنہیں پڑھی تھی ، کیونکہ متعدوا حادیث سے تابت ہے کہ آپ نے شروع میں ہی شہدائے اعدیرنماز جناز ہ پڑھی تھی۔

چنانچە حنفيه كے ولائل مندرجه ذيل احاديث بين:

ا حضرت عقبد بن عامر الله كى بكن مديث باب ب: "عن عقبة بن عامو: أن النبى الله خوج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. ثم انصوف الى المنبو" جمراك بارك شل على مشروعية الصلاة على الشهيد على من جهة عمومها" ٣٣٠].

۲ طحاوی پی ابو ما لک غفاری داریت ب، ای طرح سنن ابن ماجه ، مشدرک حاکم ، سنن کبری بیبی ، سنن دارقطنی ، منداحمد ، مصنف عبدالرزاق اور مجم طرانی پی روایت آئی ب: "کان قتلی احد یؤتی بتسعة و عاشس هم حدمزة فیصلی علیهم رسول الله ، شم یحملون . شم یؤتی بتسعة فیصلی علیهم و حمزة مکانه ، حتی صلی علیهم و سول الله ، " ۳۳ ل

۳۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت شداد بن الباد کھا سے ایک قصہ مروی ہے

٣٣ إولنا معاشر الحنفية ان نرجح مذهبنا بأمور ، الأول: ان حديث عقبة الآتي ذكره مثبت وكذا غيره من الصلاة على الشهيد، وحديث جابر ناف والمثبت أولى الثانى: أن جابراً كان مشغولاً بقتل أبيه وعمه ، على مايجئ ، فذهب الى السهيدة ليدبر حملهم ، فدل على أنه لم يكن جاضواً السمدينة ليدبر حملهم ، فدل على أنه لم يكن جاضواً حين الصلاة ، عمدة القارى ، ج ٢ ، ص : ٢ ، ٢ .

٣٣] شرح معاني الآثار، باب الصلاة على الشهداء ج: ١،ص:٣٣٣، وعمدة القارى، ج: ٢، ص: ٣ | ٢ - ٢ | ٣.

جس میں انہوں نے ایک دیہاتی کے آنخضرت اللہ کی خدمت حاضر ہونے ، اسلام لانے اور غزوہ میں شریک بوكرشهيد بوف كاذكركيا بهاس مين و وفرمات مين " ثم كفنه النبي على في جبة السببي صلى الله عليه واله وسلم ثم قدمه فصلي عبيه الخ " ١٣٥]

ان احادیث کا حاصل میہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہرشہدائے احدیث سے ہرایک یرالگ الگ نمازنہیں پڑھی تھی بلکہ دس دس شہداء پر اٹھٹی نماز پڑھی تھی ، البتہ ہروس شہداء میں حضرت حمزہ ﷺ شامل تتھے تو جن حضرات نے نما زکی نفی کی ہے اس سے مرا د صلاۃ انفراد بینی ہے کہ انفرادی طور پرایک کی علیحدہ نما زنہیں پڑھی گئی اور یہی بات قرین قبیس بھیمعلوم ہوتی ہےاوراس طرح تمام روایات میں تطبیق بھی ہوجاتی ہے،ورنہا گراس کوافت رکیا جائے توان حدیثوں کا کیجھ مطلب نہیں لکاتا۔ جہاں ہیہ ہے کہ دس دس شہداء لائے جائے تھے یا قاعدہ تشریح کر کے کہا جار ہاہے کہ دس دس بار بار لائے جاتے تھے اور آپ ﷺ نے ان پر نماز پڑھی توبیہ بات کو کی اپنی طرف ہے گھڑ كرتو كه تبين سكتا\_

اس واسطےوہ احادیث بھی سند کے اعتبار سے قابلِ استدلال احادیث ہیں ،للندااس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ یول تظبیق دی جائے۔رہا آپ کا آخر عمر میں جا کرشہدائے احدیر نما نے جنر زہ پڑ ھنا تو اس کے بارے میں علائے کرام نے فر مایا کہ شایداس کی وجہ ریتھی کہ آپ و نیا ہے تشریف لے جانے والے منصاتو جس طرح آپ نے زندوں کوالوداع کہااس طرح شہداء کوبھی الوداع کہنے کے لئے آپ نے نماز جنازہ پڑھی ، پیشہدائے احد کا خاص اکرام اوران کی ہی خصوصیت تھی۔ ۲سالہ

فسَّال : (( الى فرط لكم وانا شهيد عليكم . واني والله لأنظر الى حوضي الآن . واني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أومفاتيح الأرض. وإلى و الله ما أخاف عليكم أن تشركوق بعيدي . و لكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ).

ترجمہ: اور فر ما یا میں تمہارا آ گے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں ۔ واللہ میں ایسے حوض کی طرف انجھی دیکھدر ہاہوں اورز مین کے خزانے کی تنجیاں دیا گیاہوں یا بیفر مایا کہز مین کی تنجیاں مجھے دی گئی ہیں اور بخدا

١٣٥ فرح معانى الآثار ، باب الصلاة على الشهداء ، ج: ١٠٥٠: ٢٣٣.

٣٦ قال الخطابي : فيه أنه مُنْكِنَة قد صلى على أهل أحد بعد مدة ، فدل على أن الشهيد يصلى عليه كما يصلى على من مات حتف أنفه ، واليه ذهب أبو حنيفة ، وأول خبر في ترك الصلاة عليهم يوم أحد على معنى اشتغاله عنهم وقلة فراغه ذلك ، وكان يوماً صعباً على المسلمين ، فعذروا بترك الصلاة عليهم ، عمدة القارى ، ج : ٢١٧ .

مجھے اس کا خوف نہیں کہتم میرے بعد شرک کرنے لگو ،نیکن مجھے ڈر ہے کہتم حصول دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو مقابلہ کرنے لگو گے ۔لینی مجھے تمہارے اوپر شرک کا اندیشہ تو نہیں ہے لیکن اندیشہ بیہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے مسابقت کرنے کی وجہ سے گمراہ نہ ہوجاؤ۔

#### (4٣) باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر

ایک قبر میں دویا تین آ دمیوں کے دفن کرنے کا بیان

٣٣٥ ا ــ حدثنا سعيد بن سليمان : حدثنا الليث : حدثنا ابن شهاب ، عن عبدالرحمن بن كعب أن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أخيره : أن النبي الله كان يجمع بين الرجلين من قتلي أحد . [راجع: ٣٣٣]

لیمی حضور اکرم ﷺ احد کے شہداء میں سے دوآ دمی کوایک قبر میں جمع کرتے تھے۔

### (۵۳) باب من لم ير غسل الشهداء

اس شخص کا بیان جس کے نز دیک شہداء کاغسل جا ئز نہیں

٣٣٦ ا ـ حدث أبو الوليد: حدث ليث ، عن ابن شهاب ، عن عبدالرحمن بن كعب ، عن جابر قال : قال النبي ﷺ : ((ادفنوهم في دمائهم)) يعني يوم أحد ولم يغسلهم [راجع: ١٣٣٣]

بیصدیث ہمکے بھی گذر چی ہے یہاں تبویب کی وجہ سے دوبارہ اعادہ کیا گیا۔

#### (20) باب من يقدم في اللحد

لحدمیں پہلے کون رکھا جائے

وسسمى اللحد لانه في نساحية ، وكل جسائر ملحد ، ﴿مُلْتَحَداً ﴾ [الكهف: ٢٥] معدلاً ، ولوكان مستقيماً كان ضريحاً.

وسمى اللحد لانه فى ناحية لحراس لے كهاجاتا بكك كنارے سے بى مولى موتى ب-وكل جائر ملحد - برخ لم كولى كتے بين - مُلْتَخِداً معدلاً . ملتحد معدل سے مراوب بننے کی جگد۔ جیسے قرآن کریم میں مذکور ہے.

وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُوْنِه مُلْتَحَداً،[الجن: ٢٢].

یعنی اور نہ پاؤں گااس کے سوائے کہیں سرک رہنے کوجگہ

ولو کان مستقیماً کان صویحاً - اوراگرقبرسیدهی موتواے ضریح کہتے ہیں ۔

۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ اسحدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبدالله: أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثنى ابن شهاب ، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك ، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن رسول الله الله كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ، ثم يقول: ((أبهم أكثر أخذاً للقرآن ؟)) فاذا أشير له الى أحدهما قدمه فى اللحد ، وقال: ((أنا شهيد على هؤلاء)) وأمر بدفنهم بدمائهم ، ولم يصل عليهم ولم يغسلهم .

قال ابن المبارك : وأخبرنا الأوزاعي ، عن الزهرى . عن جابر بن عبدالله وضي الله عنهما قال : كان رسول الله الله القالم أحد : ((أي هؤلاء أكثر أخذاً للقرآن ؟)) فاذا أشير له الى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه . وقال جابر : فكفن أبي وعمى في نمرة واحدة . [راجع: ١٣٣٣]

وقال مسليمان بن كثير : حدثني الزهري حدثني من سمع جابراً رضي الله عنه .

مفهوم

شہداءاحدیں سے دوآ دمیوں کوایک کپڑے میں رکھتے تھے پھر کہتے تھے کہ ان میں سے کس کوقر آن کاعلم زیادہ ہے؟ جب کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اس کولحد میں پہلے رکھتے تھے۔

ان روایات مختلفہ میں تطبیق یوں دی جاتی ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت حمز ہ ﷺ و انفراد اُ اور مشقلاً نماز جنازہ پڑھی باتی صحابہ ﷺ پراجتماعی طور پر پڑھی نہ کہ انفراد اُ ااور مشقلاً ،جس کی تفصیل او پرگز رچک ہے۔

#### (٢٦) باب الأذخر والحشيش في القبر

# قبرميں اذخريا گھاس ڈ النے کا بيان

۳۳۹ ا حدثنا صحمد بن عبدالله بن حوشب قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي الله قال: ((حرم الله عن وجل مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدى ، أحلت لي ساعة من نهار ، لا يختلي

خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها الا لمعروفٍ )) .

فقال العباس رضى الله عنه : الا الاذخر لصاغتنا وقبورنا . فقال :(( الا الاخذخر )). وقال أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ :(( لقبورنا وبيوتنا )) .

وقبال أبنان بن صنالح ، عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة : سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم عثله .

وقال مجاهد ، عن طاؤس ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : لقينهم وبيوتهم . [أنـطـر : ١٨٣٨ ، ١٨٣٣ ، ١٨٣٣ ، ١٨٣٣ ، ١٨٨٣ ، ٢٨٨٩ ، ٢٨٨٩ ، ٢٠٥٩ ، ٢٠٥٩ ، ٢٨٩٥ ، ٢٨٩٥ ، ٢٨٩٥ ، ٢٨٩٩ ، ٢٨٩٩ ، ٢٨٩٩

#### ترجمه

ابن عبس رضی امتدعنهما نبی کریم بیشا ہے روایت کرتے ہیں آپ بیشانے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ کوحرام قرار دیا ہے، مجھ ہے پہلے کسی کے سئے حلال نہ تھا اور نہ میر ہے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا۔ میر ہے لئے دن کے ایک تھوڑے دھے میں صلاں کیا گیا اس کی تر گھ س نہ اکھاڑی جائے گی اور نہ اس کا درخت کا ناجے گا اور نہ اس کا شکار بھگا یہ جائے گا اور نہ یہاں کی ترکی پڑی چیز اٹھ ئی جائے گی ، مگر اعلان کرنے والے کے لئے جائز ہے۔ کا شکار بھگا یہ جائے گا اور نہ بیاں کی ترکی پڑی اٹھ نی جائے ہوں کے سئے حلال کر و بیجئے ۔ آپ بیشانے فرمایا سواا ذخر کے۔

اورابو ہریرہ نے نبی ﷺ ہے روایت کیا ہماری قبروں اور ہمارے گھروں کے لئے۔

# (٤٤)باب : هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟

# کیامیت کوئسی عذر کی بناء پر قبر یالحد ہے نکالا جاسکتا ہے؟

• ١٣٥ - حدثنا على بن عبدالله: حدثنا سفيان :قال عمرو: سمعت جابر بن عبدالله: رضى الله عنهما قال: أتى رسول الله عبدالله بن أبي بعد ، أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه و نفث عليه من ريقه و ألبسه قميصه ، فالله اعلم . وكان كسا عباسا قميصا، قال سفيان : و قال أبو هارون : و كان على رسول الله في قميصان ، فقال له ابن عبدالله : يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك . قال سفيان : فيرون أن النبي الله البس عبدالله قميصه مكافأة لما صنع . ١٣٨

## د فنانے کے بعد میت کو بوفت ضرورت نکالنا جا تز ہے

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ بیا سندلال فرمانا چاہیے ہیں کہ سی میت کواگر قبر میں رکھ دیا گیا ہوتو کسی حاجت اور ضرورت کے تحت اس کو نکال بھی سکتے ہیں جبیبا کہ عبداللہ بن افی کوقبر میں رکھ دیا گیا تھا ، نبی کریم کی نہیں نے قبر سے نکلوا کرا بنالعاب مبارک اس کے اویرڈ الا۔

نواہ م بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی ضرورت کے تحت ایسا کر سکتے ہیں یہ تو فن سے پہلے تھا اور پھر آ کے حدیث نقل کی ہے جس ہیں حضرت جابر کے فرماتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ کو دوسرے شہداء احد کی طرح حضرت عمرو بن جموح کے ساتھ ملا کر قبر ہیں وفن کر دیا تھا لیکن میر ادل اس بات پر راضی نہ تھا کہ دونوں ایک ہی قبر میں ہوں تو ہیں نے بعد ہیں قبر مبارک تھود کران کی لاش نکا کی اوران کو دوسری قبر میں وفن کیا اور ظاہر ہے کہ بیمعا ملہ جو ہوا وہ تب ہوا جب کہ دہ تھے سالم نکلے ہوں تو جب بیدوا قعد نبی کریم بھی کے میں وفن کیا اور قاور آ پ نے کوئی تکیر نہیں فرمان تو معلوم ہوا کہ سی ضرورت سے قبر کھود نے کی بھی اجازت ہے۔ حضیہ ہوا اور آ پ نے کوئی تکیر نہیں فرمان وقت سے جبکہ واقعی کوئی ضرورت بواور میت کے بچو لئے حضیہ یہ کہتے ہیں قبر کھود نے کی اور زیت اس وقت سے جبکہ واقعی کوئی ضرورت ہواور میت کے بچو لئے

١٣٨ و في صحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين و أحكامهم ، ياب ، رقم : ٣٩٧٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنالز ، ياب الجنالز ، ياب الجنالز ، ياب مسند أحمد ، ياقي مسند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبدالله ، رقم : ١٣٥٣٥ ، ١٣٥٣٥ .

سیختنے کے بتیجے میں اس کی بے حرمتی اور بو پھلنے کا ندیشہ نہ ہواور یہاں حضرت جاہر کے و لد حضرت عبداللہ کھی۔ شہید تھے اور ظاہریہی تھا کہ ان کے اجساد محفوظ ہوں گے اس لئے حضرت جاہر بھی نے ان کو نکالا اور جب نکا لے گئے تو بالکل تروتازہ تھے۔ ۱۳۹۹

#### وألبسه قميصه ،فاللهاعلم.وكان كسا عباسا قميصا

عبداللہ بن الی نے حضرت عم سے کو کھیں دی تھی جبکہ ان کے اوپر کوئی قمیص نہیں آ رہی تھی ، کیونکہ وہ طویل القامت تھے اور عبداللہ بن الی بھی طویل القامت تھے اور اتنا طویل القامت تھ کہ جب جنازہ میں رکھ تو پاؤں پھر بھی باہر تھے ، بہر حال چونکہ انہوں نے حضرت عباس کو قیص دی تھی اس سے اس کے بدلے میں حضور کھے نے ان کواپی قمیص مبارک دی۔

ا ٣٥ اسحدثنا مسدد: أخبرنا بشر بن المفضل: حدثنا حسين المعلم ،عن عطاء، عن جابر رضى الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبى من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي في وإني لااترك بعدى أعزعلي منك ،غير نفس رسول الله في . وإن علي دينا فاقض واستوص يأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر ،ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخر جته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. [انظر: ١٣٥٢]

٣٥٢ الله حدثنا علي بن عبدالله: حدثنا سعيد بن عامر ،عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عنطاء ،عن جابر رضى الله عنه ،قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفشي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة.[راجع: ١٣٥١] ١٣٠]

تشريح

حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ جب احد کا دن آیا تو میرے والد نے مجھے رات کے وقت بلایا اور مجھ

<sup>174</sup> البحر الرائق ، ج: ٢ مص ١٨٤ والمجموع ، ج: ٥ مص: ٢٢٢ و و اشية ابن عابدين ، ج. ٢ مص: ٢٣٨ و البحر الرائق ، ج: ٢ مص ١٨٤ و المجموع ، ج: ٥ مص: ٢٢٢ و و السيد الدرسلان ، كتاب البحداء ، وقم: ٩٥٧ و و المحال المحالة على الشهداء ، وقم: ٩٥٤ ، و المحال المح

ے فرمایا "ما أد انبی إلا مقتولا فی أول من يقتل الغ" يعنى مير الگان ہے كہ ميں اس جنگ ميں پہلے قتل ہو نے والوں ميں قتل ہوجاؤں گااوراس گمن كى وجد دوسرى روايت ميں آتى ہے كدانہوں نے خواب ميں ايك بدرى سحائي كود يكھا جو بدر ميں شہيد ہو چكے تھے اور وہ خواب ميں ان سے كهدر ہے تھے كہ تم ہمارے پائ آنے والے ہو ،انہوں نے حضور فری سے خواب ذكر كيا تو حضور عليه السلام نے فرمايا كه هذه شهادة تواس وجہ سے ان كويقين ، ہوگيا كہ بيشہيد ہونے والے ہيں ، پھر مزيد حضرت جا بر منظم سے فرمايا:

" وإنى الآورك بعدى أعز على منك ،غير نفس رسول الله ﷺ "كه هن التي بعد سي التي بعد سي كو چهور كرئيل جار ما جو جهر پرزياده عزيز بوبنست ني كريم ﷺ كيفن آپ كسوااوركوئي جهيدا تناعز بزنيس جنتي تم جو "وإن على دينا فاقض "كه جهر پر پهر قرضه بوه اوا كردينا" و استوص أخو انتك خيرا" اورميرى اپنى بېنول ك بار ب هن وصيت قبول كرنا اچه ئى كى لينى اپنى بېنول ك ساته اچهائى كا معامله كرنا بين اس كى وصيت كرتا بهون اور پهر ديكه وانهول ني باپ كى وصيت يمل كي كه بېنون كى فاطرايك نيسه سي. تكاح كيا۔

فاصبحنا فكان أول فتيل صح كوه وسب سے پہلے قتل تقود دفنته معه آخرا يك بى قبريل ان كے ساتھ ايك دوسر سے سابھ ال بھى وفن ہوئے ''شم لم تطب نفسى '' پھر ميرادل مطمئن ند ہواكہ ميں ان كوايك قبر ميں دوسر سے ہے ستھ چھوڑوں'' فاست بحر جت بعد ستة أشهر'' چھ مين نے بعد مين ان كواكالا ''فياذا هو كيوم وضعته'' وه ايس كلّت تقي جيسے آج بى ركھ كئے ہوں۔ آگ لفظ ہے '' هنية'' اوراصل روايت ميں يوں ہے '' غير هنية في أذنه'' يعنى سوائے ايك معمول سے شان كے جوكان كے اندر تھا۔ زمين سوائے ايك معمول سے شان كے جوكان كے اندر تھا۔ زمين سے متصل رہے كى وجہ سے كان ميں نشان پر گيا تھا تو اصل عبارت تھى '' غير هنية في أذنه'' يہ نيخ ميں كہيں آگ جي ہوگيا ہوگا كيونكه '' هنية في أذنه'' كاكوئي مطلب نہيں بنآ۔

#### (٨٧) باب اللحد والشق في القبر

## قبرمين لحداورشق كابيان

اس حدثنا عبدان: أخبرنا عبدالله: أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثنى ابن شهاب، عن عبدالرحمن بن معب بن مالک ، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: كان النبى الله عنهما قبل عند ثم يقول: ((أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟)) فاذا أشير له الى أحدهما قدمه فى اللحد، فقال: ((أنا شهيد على هؤلاء يزم القيامة)). فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. [راجع: ١٣٣٣]

# (9)باب :إذااسلم الصبي فمات ،هل يصلى عليه ؟وهل يعرض على الصبى الإسلام ؟

جب بچہاسلام لےآئے اور مرجائے تو کیااس پرنماز پڑھی جائیگی؟ اور کیا

# بچہ پراسلام پیش کیا جاسکتا ہے؟

وقسال المحسن وهسريسح وإبسراهيم وقتسافة : إذااسسلم أحمدهمما فالولد مع الممسلم. وكان إبن عباس رضى الأعنهما مع أمه من المستضعفين ، ولم يكن مع أبيه على دين قومه . وقال : الإسلام يعلوو لايعلى.

وقال الحسن و شریح و إبر اهیم و قعادة : إذااسلم أحدهما فالولد مع المسلم اورحن شریح ابرا ہیم اور قاده نے فرمایا دونوں میں سے ایک بینی ماں باپ میں سے مسلمان ہوں تو انز کا مسلمان کے ساتھ ہوگا۔

وكان إبن عباس رضى الله عنهما مع أمه من المستضعفين ، ولم يكن مع أبيه على دين قومه . وقال : الإسلام يعلوو لا يعلى.

ا در ابن عباس رضی الله عنهما کمز دری بیس اپنی ، ب کے ساتھ تھے اور اپنے والد کے ساتھ اپنی تو م کے دین پر شہ تھے اور فر ، یا کہ اسلام نو لب رہتا ہے مفلوب نہیں ہوتا۔

سالم المحدث عبدان : أخبرنا عبدالله عن يونس ،عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبدالله أن ابن عمر رضى الله عنها أخبره : أن عمر انطلق مع النبي في وهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عندأطم بني مغالة ،وقدقارب ابن صياد الحلم قلم يشعر حتى ضرب النبي الله بيسده شم قبال لإبن صياد : ((أشهد ألي رسول الله؟)) فنظر إليه صياد فقال: أشهدانك رسول الأميين ، فقال ابن صياد للنبي الله : أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه ،وقبال: ((آمنت بالله و برسوله )). فقال له : ((ماذا ترى ؟)) قبال ابن صياد ياتيني صادق و كاذب . فقال النبي الله : ((خلط عليك الأمر)) ثم قال له النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله عليك الأمر) المائل تعدو قدرك . ((إني قد خبات لك خبيئا)) ، فقال ابن صياد : هو الدخ ، فقال : اخسأ، فلن تعدو قدرك

کیا؟ ابن صیاد نے کہا کہ وہ''د خ'' ہے آپ نے فر مایا کہ تو ذکیل وخوار ہو، تو حد سے آگے نہیں ہو ھسکتا ہے۔ عمر ﷺ نے عرض کیایارسول اللہ مجھے اجازت و سیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، نبی کریم ﷺ فر مایا اگر بیہ وہی دجال ہے تو تتہیں اس پرقدرت نہ ہوگی اور اگروہ نہیں ہے تو اس کے تس کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔

نے فر مایا تجھ پر امرمشتبہ کر دیا گیا، اس ہے آپ نے فر مایا کہ میں نے ایک ہوت اپنے ول میں چھیائی ہے تو بتا کہ

1 00 1 وقال سالم: سمعت ابن عمر رضى الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله و أبي بن كعب إلى النحل التي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاقبل أن يراه ابن صياد فرآه النبي وهو مضطجع ، يعني في قطييفة له فيها رمزة أو زمرة ، فرأت أم ابن صياد رسول الله وهو يتقي بجذوع النحل فقالت لابن صياد : ياصاف ، وهو اسم ابن صياد . هذا محمد ، فثار ابن صياد ، فقال النبي ا ((لوتر كته بين)) . وقال شعيب زمزمة . فرفصه وقال إسحاق الكلبي وعقيل : رمرمة . وقال معمر : رمزة . [أنظر : ٢٩٣٨ ، ٢٩٣٨ ،

س لم نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد نبی ﷺ انی بن کعب اس درخت کے پاس گئے جہاں ابن صیاد تھا آپ ﷺ بید خیال کررہے تھے کہ ابن صیاد سے بھی آور کی ہے بچھ سنیں ، نبی ﷺ نے اس کودیکھا اس حاں میں وہ لیڈ ہو تھا جا در میں لیٹا ہوا تھا اور اس سے پچھ آواز آر بی تھی۔

امل وفي صحيح مسلم ، كتباب الفتن و أشراط السّاعة ، باب ذكر ابن صياد، رقم : ٥٢١٥ ، ومسند أحمد ، مسند المكثريين من الصبحابة ، بياب مسند عبداللّه بين عبسر الخطاب، رقم : ٣٥١٣، ٣٣٢، رياب باقي المسند السابق،٣٩٣٥، • ٤٧٧، ٢٦٨١، ٩ • ٩٥، • ٣٠٢، ٢٠٧٥، ٢٢٠٢، ٢١٣٧.

ابن صیاد کی مال نے رسول اللہ کود مکھ لیے حال نکہ آپ درختوں کی آٹر ہے ہوکر آرہے تھاس نے ابن صیاد سے کہااے صاف جوابن صیاد کا نام تھا یہ محمد ﷺ آرہے ہیں اب صیاداٹھ بیٹھا۔ تو رسول اللہ نے فر مایا اگروہ چھوڑ دیتی تو معامد کھل جاتا۔

#### مقصد بخاري

اس حدیث پس امام بخ ری رحمه الله کامقصودیہ ہے کہ ابن صیاد سے جاکر کہا" اقتسهد انسی دسول الله" تو گویا اسلام له نے کی دعوت وک اور ترجمۃ الباب قائم کیاو هل یعوض علی الصبی السلام تو معلوم ہوا کے میں پراسلام پیش کیا جائے گا، بس امام بخاری رحمہ الله کا یہی مقصد ہے۔

السعدة المسلمان بن حرب: حدثنا حماد وهو ابن زيد ،عن ثابت ،عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهو دي يخدم النبي فلله فمرض فأتاه النبي فل يعوده ، فقعدعند رأسه فقال له: ((أسلم)) فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع اأبا القاسم فله فأسلم فخرج النبي فل وهو يقول: ((الحمدالله الذي أنقذه من النار)). [انظر: ٥٢٥٤] ٢٢]

ترجمہ بحضرت انس کے بیاں کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیار پرا، تو اس کے بیال خدمت کیا کرتا تھا وہ بیار پڑا، تو اس کے بیال نبی کریم کھی عیادت کے لئے تشریف ہے گئے ، آپ گھاس کے سرکے پاس بیٹھے اور فر مایا کہ اسلام لے آ ۔ اس نے اپنے مال باپ کی طرف دیکھا جو اس اس کے پاس کھڑ اتھا ، اس نے اپنے بیئے ہے کہا ابوالقاسم محمد بھیکا کہا مان اور وہ اسلام لے آیا۔ تو حضور اکرم تھی ہے کہتے ہوئے با برنکل آئے اللہ کاشکر ہے جس نے اس کو آگ سے نجات دی۔

٣٥٤ ا حدثنا على بن عبدالله: حدثنا سفيان قال: قال عبيدالله: سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين ، أنا من الولدان وأمي من النساء وأنظر: ٣٥٨٤، ٩٥٥ إ ٣٣٠]

٣٢<u>/ و</u>في سنين أبي داؤد ، كتباب البجنائز ، باب في عيادة ذمي ، رقم : ٢٦٩١ ، ومسند أحمد ، ياقي مسند المكثرين باب مسند أنس بن مالك ، رقم · ١٢٣٣٠ ، ٢٨٩١ ، ٢٨٩٩ ا ، ١٣٢٣٩ ا

۳۳ انفرد به البخاري.

-------

حضرت عبدالله بن عباس على يه بيل كه بيل اورميرى والده كمه بيل يتعقد والدتواس وقت تك مسلم ك نهيل بوئ يتحد الده مسلمان بوگي تحيل اور بيخود تا بالغ يجه تحليكن والده كه بم فدجب مجها جاتا تها توامام بخارى رحمه الله في الله مسلمان بو بخارى رحمه الله في الله مسلمان بو بخارى رحمه الله في الله مسلمان بو بخارى رحمه الله وين كتابع بوگا، اس سے استدال كيا" و كان إبن عباس رضى الله عنهما مع بائة بحد من المسمستضعفين ، ولم يكن مع أبيه على دين قومه ، وقال : الإسلام يعلو و لا يعلى "كه عبدالله ابن عباس كا شارا بي مستضعفين ميل والده كس تحد بوتا به ندكه الله والد كساتح جوكه برائد و ين بر عبدالله ابن عباس كا شارا بي مستضعفين ميل والده كس تحد بوتا به ندكه الله والد كساتح جوكه برائد و ين بر عبدالله ابن كريم في كارشاد به "الاسلام يعلوا و لا يعلى "كداسلام عالب ربتا بم مغلوب تيل بوتا -

الله المواقع وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعي أبوه الإسلام أو أبوه معوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعي أبوه الإسلام أو أبوه خاصة. وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلى عليه ولا يصلى على من لايستهل من أجل أنه سقط ، فإن أبا هريرة رضى الله عنه كان يحدث : قال النبي المحال من أجل أنه سقط ، فإن أبا هريرة رضى الله عنه كان يحدث : قال النبي الله : ((مامن مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه . كما تنتج المهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء ؟)) ثم يقول أبو هريرة رضى الله عنه في أبواه يهودانه أو الروم : ٣٠٠] الآية . [انظر : ١٣٥٩ ، ١٣٥٨ ، ١٣٥٩ ، ١٣٥٨ ، ١٣٥٩ )

المعدون عن الزهرى قال : الحيون عبدالله : الحيون يونس ، عن الزهرى قال : الحيون الله عبدالرحمن : أن أباهريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله الله الله مامن مولد الا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أوينصرانه أو يمجسا نه ، كما تنتج

٣٣٠ وفي صبحبح مسلم ، كتاب القدر ، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت اطفال الكفارواطفال المسلميين، وقم : ٣٠ ٣٠ ، وسنن الترمذي، كتاب القدر عن وسول الله ، باب ماجاء كل مولود يولد على الفطرة ، وقم : ٣٢ ٢٠ ، وسنن النسائى ، كتاب الجنائز ، باب اولاد المشركين، وقم : ١٩٢٣ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب السنة ، باب في ذرارى المشركين، وقم : ١٩٠ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، وقم : ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، وموطأ مالك ، كتاب الجنائز ، باب ان عائشة قالت قال وسول الله ما من نبى يموت حتى يخير ، وقم : ٢٠ ٥ . ١٩ وسوطأ مالك ، كتاب الجنائز ، باب ان عائشة قالت قال وسول الله ما من نبى يموت حتى يخير ، وقم : ٢٠ ٥ .

البهيمة بهيمة جمعاً ، هل تحسون فيها من جدعاء ؟)) ثم يقول أبو هريرة رضى الله عنه : ﴿ فِطُرَةَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبُدِيلَ لَخَلْقِ اللّهِ ذَ لَكَ الدّينُ القَيّمُ ﴾ . [الروم : ٣٠] . راجع : ١٣٥٨]

حعزت ابن شهاب زہری رحمہ الله فرماتے ہیں که "پعصلی علی کیل مولود متوقی" مسلمانوں پی جو پچانتقال ہوں تواس پر نماز جناز ہ پڑھی جائیگی"وان کے سسان لسفیة" چاہے وہ بچہ گناہ کا ہومطلب ہیہ کہ ولد الزنا ہو۔

"من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام ، يدعي أبوه الإسلام أو أبوه خاصة" ما لاب المن أحل أنه ولد على فطرة الإسلام ، يدعي أبوه الإسلام أو أبوه خاصة" ما لا بول يجد يكر بحى مسلمان بى سمجا جائكا "وإن كانت أمه على المسلام " الرمال مسلمان نهو" إذا استهل ..." اكرة وازند نظر و يسي بى كرجائ يعنى مرابوا يدابو-

فیان آبا هریسوة رضی الله عنه کان یحدث :قال النبی گن: ((مامن مولود إلا یولد علی الفطرة ، فأبواه یهبودانه أو یستصرانه أو یستحسانه. کما تنتج البهیمة بهیمة جسمهاء)) كرلصنعت به بیسكونی چو پایدا پا پیشتی مهتوده بح بوتا م یعنی اس که تمام اعضا می سلم بوت بیس.

"تنتج" بهیشه مجهول استعال بوتا ہے اوراس کے معنی معروف کے ہوتے ہیں یعنی جنیا۔

ھں تحسون فیھا من جد عاء ؟ کیاته ہیں ایسااحساس ہوتا ہے کدان میں ہے کسی کا کان کتا ہوا ہے؟ لیکن بعد میں بیمشر کمین ان کا کان کاٹ کرسائیہ بنا کر بتول کے نام چھوڑ دیتے ہیں۔

اسی طرح انسانوں کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے بعد میں والدین اس کو غلط راستہ پر لے جاتے ہیں ،کبھی وہ یہودی بنا دیتے ہیں ،کبھی لصرانی اور کبھی مجوسی بنادیتے ہیں ۔

بعض لوگ میت کوز بین کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیز مین کے پاس بطورا مانت ہے،اس کی کوئی اصل نہیں جیسا کہ عرض کیا کہ جب ایک جگہ میت کو دفن کر دیا تو اب بلا وجہ و ہاں سے نکال کر دوسری جگہہ وفن کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے،اس لئے امائناً دفن کرنے کا تصور بالکل غلط ہے۔

# (۸۰) باب: اذا قال المشرك عند الموت: لا اله الا الله جبمشرك موت كقريب لا اله الاالشكم

• ١٣٦ - حدثنا اسحاق: أخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني أبي عن صالح ، عن

فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب ، أترغب عن مئة عبد المطلب؟ لم يزل رسول الله هلي يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقول: لا الله الا الله. فقال رسول الله هله: (أما والله لاستغفرن لك مالم أنه عنك)) فأنزل الله تعالى فيه الآية [التوبة: ١١] وأنظر: ٣٨٨٣، ٣٨٤٥، ٢٧٧١، ٢٧٨٣] ٥٣١

ترجمہ:سعید بن میتب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وفت قریب آیا تو ان کے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لرئے تو ان کے پاس ابوجہل بن ہشام ،عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ کو ویکھا ،رسول اللہ ﷺ نے ابوطالب سے کہاا ہے میرے چچا! آپ لا الدالا اللہ کہدو یجئے ، میں اللہ کے نز ویک اس کلمہ کی شہادت دو نگا۔

ا بوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہ اے ابوطالب کیاتم عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤگے؟ رسول اللہ فظا ابوطالب کے سامنے اس کلمہ کو پیش کرتے رہے اور بیروونوں پھروہی بات کہتے۔ یہاں تک ابوطالب نے اپنی آخری گفتگو میں جو کہاوہ بیر کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں اور لا الدالا اللہ کہنے سے انکار کردیا۔

رسول اللہ ﷺ نے قرمایا بخدا میں تمہارے لئے و عامغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس سے روکا نہ جاؤں تو اللہ تھالی بہآ بیت ماسحان للنہی آخرتک نازل فرمائی۔

#### (١٨) باب الجريدة على القبر

قبر پرشاخ لگانے کا بیان

و أوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان .ورأى ابن عمررضي الله

٥٣ وفي صبحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب الدليل على صحة الاسلام من حضرة الموت مالم يشرع، رقم : ٣٥ ، و٣٥ وصند المسالى ، كتاب البينائز ، باب النهى عن الاشغار للمشركين ، رقم : ٢٠٠٨ ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار، باب حديث المسيب بن حزن ، رقم : ٢٢٥٢٢ .

عنهما فسطاطاعلى قبر عبدالرحمن فقال: انزعه ياغلام فإنما يظله عمله. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضى الله عنه وأن أشدنا وثبة الذى يشب قبر عثمان بن مظمون حتى يبجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضى الله عنها يجلس على القبور.

ا ٣٦١ المحدثنا يحيقال: حدثنا أبومعاوية ،عن الأعمش ،عن مجاهد ،عن طاؤس، عن التعمش ،عن مجاهد ،عن طاؤس، عن ابن عباس رضي الله عنه النبي الله أنه مر بقبرين يعذبان فقال: ((إنهما ليعذبان ومايعلبان في كبير أما أحدهما فكان لايستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالمنميمة))ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرزفي كل قبر واحدة ،فقالوا: يارسول الله أن يخفف عنهما مالم ييبسا)). [راجع: ٢١٢]

## عذاب قبركي تخفيف

حضرت عبدالقد بن عباس کا ہے مروی ہے کہ آپ کا دوقبر دں کے پاسے گزرے تو فرمایا کہ ان کو عذاب ہور ہاہے ، پھر آپ کا نے ایک ترشاخ لے کراس کے دوٹکڑے کئے اور ہر قبر کے پاس ایک ٹکڑا گاڑ دیا اور فرمایاش بداللہ تعالی ان مردول کے عذاب میں شخفیف کریں جب تک بیش خیں خشک نہ ہوں۔ ۲سمالے

## قبر پرشاخ گاڑنے کا مسئلہ

اس سے پیمسکد پیدا ہوا کہ قبر پرشاخ گاڑنا جائز ہے پانہیں؟

اس کے لئے امام بخاری رحمد اللہ نے یہ "باب الجویدة علی القبر "باب قائم کید

اس مسئلہ میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

بعض حضرات نے نبی کریم ﷺ کے اس عمل کی بنیاد پر بیدکہا کہ ہرقبر پرشاخ گا ژنی چ ہے اور بیشاخ کا گاڑنا بالخاصة تخفیف عذاب میں مؤثر ہوتا ہے ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جب تک بیشاخیں تر رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی۔

اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنی نباتات ہیں سب الله تعالیٰ کی تنبیج بیان کرتی ہیں "و ان من شیئ

٢٣١ تفسيل كے لئے ملاحظة رمائيں: انعام البارى من ١٣٠٥ من ١٣٠٠ -

الآیسبے بحمدہ" تو وہ شاخ بھی جب تک تر ہے گا تیج کرتی رہے گی اور جب قبر پر تیج کی جاتی رہے گی، صاحب قبر کواس کا نفع پنچتار ہے گا اور اس کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔

دوسر بینف حضرات کہتے ہیں کہ ایسانہیں ہے بلکہ بیصنوراقدس کا کی خصوصیت تھی ہتخفیف عذاب کا سبب درحقیقت وہ شاخ نہیں تھی بلکہ وہ دسب مبارک تھا جس سے وہ شاخ گاڑی گئی ، تو تخفیف عذاب آپ سبب درحقیقت وہ شاخ نہیں تھی بلکہ وہ دسب مبارک تھا جس سے وہ شاخ گاڑی گئی ، تو تخفیف عذاب آپ کا سبب درحقیقت مبارک کی برکت کی وجہ ہوئی ور نہ اس شاخ میں کیارکھا تھا اور شاید ٹی کریم کا کو بطریق وی بنایا گیا تھا، الہذابی حضوراقدس کا کی خصوصیت تھی کسی اور کیے لئے اس کی مخبی کش نہیں۔

اس کی دلیل ہے ہے کہ اگر ہے عام تھم ہوتا کہ شاخ گاڑ دواور عذاب میں تخفیف کر دوہ تو صحابۂ کرام کے عہد مبارک میں کوئی بھی قبرشاخ سے خالی نہ ہوتی ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ذخیرہ احادیث میں اس ایک واقعہ کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ نیس ہے کہ حضورا قدس کا نے قبر پرشاخ گاڑی ہو، بلکہ بحد میں ایک صحابی حضرت سعد بین معافر تھا ہے کہ ان کی پسلیاں ادھر سے اُدھر ہو گئیں ، لیکن پھر بھی شاخ نہیں گاڑی ، تو کسی اور صحابی کی قبر پرشاخ نہ گاڑ نا اور صحابۂ کرام کے کا اس طریقتہ پر اُدھر سے اُدھر ہو گئیں ، کیکن پھر بھی شاخ نہیں گاڑی ، تو کسی اور صحابی کی قبر پرشاخ نہ گاڑ نا اور صحابۂ کرام کے کا اس طریقتہ پر عمل نہ کرتا ، بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیکوئی بیام تھی نہیں تھا۔ صرف ایک حضرت پر بیدہ ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ بیرا انتقال ہو ج سے تو میری قبر پرشاخ گاڑ وینا اور وہ وصیت بھی گویا ایک احتمال کے طور پرتھی کہ نے ایک

عمل فرمایا تھا، ہوسکتا ہے اللہ تعالی اس کی اتباع کی برکت سے جھے بھی فاکدہ پہنچادیں، بیرکوئی بیٹینی بات نہیں تھی اور نہ کوئی عام قاعدہ تھا اور محققین کے نز دیک یہی دوسرامؤ قف راح ہے۔

اس مؤقف کی دیمل بہت پختہ ہے کہ اگر عالم قاعدہ ہوتا تو ہر ایک قبر پرشاخ گاڑی ہونی جا ہیئے تھی ، جو کہیں ثابت نہیں ہے۔

میرے والد ما جدصا حب قدس اللہ ممر ہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فر مائے۔ایک ہوے اصول کی با ت فر مایا کرتے تھے، فر ماتے تھے' و بکھوجو چیز حدیث میں جس درجہ پر ثابت ہے کوئی اُسی درجہ پڑمل کر لے تواس میں کچھ حرج نہیں ہے ،لیکن اس کو عام قاعدہ یا معمول زندگی بن لینا درست نہیں''۔

شاخ گاڑ نا ساری عمر میں ایک مرتبہ ثابت ہے آپ بھی ایک مرتبہ کہیں گاڑ دیں ، اس لئے کہ نی کریم شاخ گاڑ نا ساری عمر میں ایک مرتبہ ثابت ہے آپ بھی ایک مرتبہ گاڑ دیں ، اس لئے کہ نی کریم شائے نے ایک مرتبہ گاڑی تھی مجھن اس عمل کے اتباع کی نبیت سے تو اس میں کو کی حرج نہیں ہے ان شاء اللہ ایکن سام بات بیٹی نہیں ہے کہ وہ شاخ مؤ ثر بھی ضرور ہوگی ، البتہ اس کو عام قاعدہ بن لینا درست نہیں ، حضورا قدس مجھن سب برائت میں قبرستان جا نا تر ندی کی روایت میں منقول ہے ، لیکن ساری عمر میں ایک ہی مرتبہ منقول ہے ۔ آپ بھی ایک مرتبہ یا دومرتبہ چلے جا کیں ، لیکن اس کو معمول بنالین کہ جب بھی شب برائت آئے جو ق در جو تی قبر شتان

جانا اوراس کومستقل طور پرشب براُت کی سنت قرار دیز ، بید رست نہیں یو جوعمل جس درجہ میں ثابت ہے اسی درجہاس برعمل کیا جائے۔

# قبروں پر پھول ڈ النے اور جیا در چڑ ھانے کا تھم

ابغورکریں کہ جب شاخ کا پیھم ہے تو جو پھول ڈالے جت ہیں یا پھولوں کی چا درج تھائی جتی ہے اس کی تو قرآن وسنت میں کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ آگر چہا مدشائ نے لکھ دیا ہے کہ جب شاخ لگا ناجا تزہو اس کی تو قرآن وسنت میں کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ آگر چہانا مدشائ نے لکھ دیا کہ قبروں پر پھول چڑھانا اس کی تینج کی وجہ سے تو تروتا زہ پھول بھر اوالے جا کہ پھول چڑھانا درست ہے۔ اس کو لے کر ہر بیوی حضرات استدلال کرتے ہیں لیکن خوب سمجھ لیس کہ یہ علا مہشائی اور ان حضرات کا تفرد ہے، قرآن وسنت ہیں کہیں بھی استدلال کرتے ہیں لیکن خوب سمجھ لیس کہ یہ علا مہشائی اور ان حضرات کا تفرد ہے، قرآن وسنت ہیں کہیں بھی استدلال کرتے ہیں لیکن خوب سمجھ لیس کہ یہ علا مہشائی اور ان حضرات کا تفرد ہے، قرآن وسنت ہیں کہیں بھی قاعدہ کے مطابق جریدہ لگانے کا کہا بھی ہو تیا یک امر خلاف قیاس ہور با ہوتو پھر منح قاعدہ کے مطابق جریدہ لگانے کا کہا بھی ہو تیا یک امر خلاف قیاس ہوں، عقیدہ فاسد ہور با ہوتو پھر منح قیاس کرنا چاہیے۔ گرناچا ہیں ۔

علاً مدشائی شم کے بزرگ تھے اس لئے بعض جگہ بدعات کے معاسے میں قدر بے زی اختیا رفر مائی ہے اور اچھے اچھے بڑے بڑے برے میں وشی ایسے ہوا ہے، کیک المحق احبق أن يقال ، البندااس میں ان کی اجاع خیس کرنی چاہیے ۔ یہ بھی سمجھ لیس کہ زمان ومکان کے اعتبار سے بدعت کے تھم میں بھی فرق ہوتا رہتا ہے ، کیونکہ عمو مابدعت الی چیز ہوتی ہے جواصلاً مباح ہوتی ہے یعنی اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ، لیکن وہ اس وقت بدعت بن جاتی ہے جب اس مباح کوواجب ، فرض یا سنت کا درجہ دے کر دین کا حقتہ بنا دیا جائے ، اب وہ برعت بن گئی۔

بعض لوگ بعض مقامات پر اس مباح پر عمل کرتے ہیں لیکن سنیت ، وجوب یا فرضیت کا اعتقاد نہیں رکھتے ، مباح طور پر ہی کرتے ہیں تو اب اس جگہ کے علاءاس کو بدعت نہیں کہیں گے کیونکہ لوگ اس کو دین کا هشه نہیں سمجھ رہے ہیں اور بعض مقامات پر لوگ اُسی مباح کوسنت سمجھ کریا فرض و وجوب کا درجہ دے کر دین کا هشه بنادیں تو اب اس جگہ اور اس ز مان دے علاءاس کو بدعت قرار دیں گے ۔ تو بدعت کا تھم بھی ز مان و مکان کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے ۔

اس کی مثال یوں مجھ لیس کہا گر پکی قبر ہے اردگر د چار دیواری بن دی جائے تا کہ کتے وغیرہ اندر نہ آسکیں تو بیہ جائز ہے ،لیکن اگر کو ئی اس کو دفن کی سنت قرار دیتو پھر بیہ بدعت بن جائے گی ۔ ہم جو بڑے آرام ہے اس کوجائز کہدرہے ہیں اس کی وجہ بیرے کہ ہمارے عرف میں کوئی بھی اس کوفرض ، واجب یا سنت نہیں سمجھتا ،اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے۔

تو ہوسکتا ہے علا مدش کی نے اجازت دی یا فقاوئی عالمگیری میں جو پھول ڈالنے کی اجازت ہے وہ انہوں نے اپنے ماحول کے حساب سے دی ہو کہ اس وقت لوگ اس کوسنت نہ سجھتے ہوں بلکہ محض مہ ہے ہی کہ پھر کہول دان ویتے ہوں انہوں نے اپنی ہمارے دور میں قبروں پر پھولوں کی جا در چڑھا، ایبالا زم ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر قبر کی ذال دیتے ہوں انہیں ، واجب اور فرض سے بھی اس کو اعلی درجہ دے دیا ہے اور اس کے ساتھ عقائد فاسدہ بھی لگ زیارت ممکن ہی تبیل ، واجب اور فرض سے بھی اس کو اعلی درجہ دے دیا ہے اور اس کے ساتھ عقائد فاسدہ بھی لگ گئے ہیں اگر فلاں کی قبر نرچ جائے گا تو بینا پیدا ہوگا، روزگار ال جائے گا ، قرضہ ادا ہوجائے گا اور نذریں مانی جاتی ہیں کہ میر افداں کام ہوگیا تو بیر ن بیر کی قبر پر جا در چڑھاؤں گیا چڑھاؤں گیا چڑھاؤں گیا جہوسے منع کیا گیا۔

امام بخارى رحمه القدنے فرمایا

#### " وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان "

حصرت بریدہ رضی اللہ عنہانے وصیت فر مائی کہ میری قبر پر دوشاخیں رکھ دینا۔ یہ وصیت انہوں نے کو ئی فرض یا دا جب سمجھ کرنہیں کی بلکہ علی سبیل الاحتمال کی ہے،ٹھیک ہے آپ بھی بھی بھی کر دیں ،لیکن عام اصول بنانا درست نہیں۔

"ورأى ابن عسروضي الله عنهما فسطاطاً على قبر عبدالوحمن فقال: انزعه ياغلام فانمايظلله عمله"

حضرت عبداللہ بن عمر طفیہ نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی ابکر طفیہ کی قبر پر ایک خیمہ لگا ہوا دیکھا تو فر مایا "انز عد یا علام" اس خیمہ کو ہٹا دو" فائسا یہ بطلّہ عصلہ" حضرت عبدالرحمٰن طفی پرسایہ کرنے والی چیز ان کاعمل ہے یہ خیمہ نہیں ۔اس سے اس طرف اشارہ فر مایا دیا کہ اگر یہ خیمہ اس غرض سے لگایا جارہا ہے کہ مردہ پر دھوپ نہ پڑے تو یہ حماقت ہے اور جا تزنہیں ہے ،لیکن اگر خیمہ اس نیت سے لگارہے ہیں کہ جولوگ زیارت قبر کے لئے آئیں ان کودھوپ میں نہ کھڑ اہونا پڑے اوران کے لئے آسانی ہوجائے تو پھر جا تزنہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے جوفسطاط والہ مسئد ذکر کیا ہے اس کا ترجمۃ الباب ہے تعلق اس طرح بنیا ہے کہ جس طرح جرید کا لگا تا مرد ہے کیلئے نافع نہیں ہے بلکہ اصل چیز اس کاعمل ہے ایسے ہی قبر پرفسطا لے لگا نا بھی مرد ہے کے لئے نافع نہیں ، بلکہ نافع اس کاعمل ہے۔

ف انسما یطلّه عمله - به کهنا جاه رہے ہیں کہ قبر پر جو کا م بھی کیا جائے اس سے مردے کو نہ نقصان پہنچتا ہے نہ نفع ، جاہے شاخ گاڑیں ، چھلانگ لگا ئیس یا ہیٹے میں ، نفع ونقصان پہنچانے والی چیز اس کے اپنے اعمال ہیں۔ "وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عشمان رضى الله عنه وأن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه"

حضرت خارجۃ بن زیر آتا بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں رایشنسی و نصف شبان ... ہیں نے اپنے آپ کو حضرت غان ظاہدے میں دیکھا جب ہم جوان لوگ تھو ان اشد ناو ثبة اور ہم ہیں سب سے زیادہ زبردست جمپ لگانے والا وہ ہوتا تھا جو حضرت عثان بن مظعون طاب کی قبر پر چھلانگ لگانے ، یعنی جب ہم جمپ لگانے کا مقابلہ کرتے تھے کہ کون زیدہ ہوی جمپ لگاتا ہے جو جمپ لگالیتا تو وہ بہت اچھا جمپ لگانے والسمجھا جاتا تھا۔ اس سے بیہ بتلا نامقصود ہے کہ حضرت عثان بن مظعون طاب کی قبر بہت او نچی تھی ، اتنی او نچی کہ بیچ چھلانگ لگانے کا مقابلہ کرتے تھے۔

# قبر کو بھلانگنا جائز ہے یانہیں

پہلامسکلہ جس کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ اس کولائے ہیں وہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر سے بھوانگانا جائز نہیں ،حرام نہیں ، کیونکہ خارجۃ بن زیدٌتا بعی صحابۂ کرام ﷺ کی موجودگی میں قبر کو بھوانگ رہے ہیں لیکن کس نے منع نہیں کیا ۔معلوم ہوا کہ بھلانگنا جائز ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پھلانگنا کسی حاجت کے تحت ہونا جا ہیئے ،اگر بغیر کسی حاجت کے ہوتو کم از کم خلاف اولی ہوگا۔

# قبرکی او نیجائی کتنی ہونی جا ہیئے

دوسرا مسئلدال حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ ان کی قبر بہت او نجی تھی جبکہ مسنون بیہ ہے کہ قبرایک بالشت سے زیادہ او نچی نہ ہونی چاہیئے۔ کہ ا

اس كے مخلف جوابات ديئے گئے ہيں:

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فرہ یا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون ﷺ کی قبر کسی پانی کے کنار ہے تھی جہاں سیلاب آ جایا کر تا تھا جس کی وجہ سے قبر کی ایک جانب نیچ گرتی رہی ، یہاں تک کہ نشیب پیدا ہوگیا، تو اصلاً قبرایک بالشت تھی کیکن سیلاب کی وجہ سے مٹی ہٹنے سے اس کی ایک جانب خالی ہوگئی اور وہ او نجی نظر آنے گی اور لوگوں نے اس کو پانی سے بچانے کیلئے دیوار بھی کھڑی کر دی ،اس لئے بھلا تگئے ۔،،مراد ہے جو آدی نشیب میں کھڑا ہوگا وہ بھما نگے گا۔

<sup>27</sup> بدائع الصنائع ، ج: ١، ص ٠ ٣٢٠ دارالكتاب العربي ، بيروت ، ٩٨٢ . .

انعام البارى جلدام حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیریؓ فر ماتے ہیں کہ سارااشکال اس وجہ سے ہور ہاہے کہ اس چھلا نگ کو ہائی جمب سمجھا جر ہاہے جبکہ اس سے لا تگ جمب مراو ہے ، یعنی یہ چھلا نگ قبر کے عرض سے نہیں ہوتی تھی بلکہ طول میں ہوتی تھی۔او نیجائی و ہی ایک بالشت ہوتی تھی تو جوطول میں چھلانگ لگالیتا اس کو ما ہرسمجھا جا تا تھا۔

# جلوس علی القبر کی مما نعت کی وجہ

"وقال عشمان بن حكيم :أخذ بيديخارجة فأجلسنيعلي قبر وأخبرنيعن عمه يـزيـد بـن ثـابـت قـال: إنـما كره ذلك لمن أحدث عليه .وقال نافع : كان ابن عمر رضى الله عنهما يجلس على القبور"

عثان بن عيم کتے ہيں کہ خارجہ بن زيد نے ميرا ہاتھ پکڑااور جھے لے جا کرايک قبر پر ہٹھا ديا اور اپنے بچایزیدین ثابت سے مجھے بیتول سنایر کهانہوں نے فرمایا''إنسمنا کوہ ذالک لسمن احدث علیہ'' قبریر اس کے لئے بیٹھنا مکروہ ہے جواس پر بیٹے کرحدث کرے یعنی '' جسلوس عسلسی المقبو''کی مما نعت مطلقانہیں ہے بلکداس مخص کے لئے ہے جواس پر بیٹے کرحدث لاحق کرے، پیٹا ب، یا خانہ کرے یار تک خارج کرے۔امام ما لک رحمداللد کا بھی مسلک ہے۔

یعن مطلقاً جلنوس علی القبو ممنوع نبیس ب بلکداس وفت منع ب جب حدث لاحق کیاجائے ،تو جتنی حدیثیں جلو س علمی القبو کی ممانعت کی روایت کی ہیں، وہ سب اس برمحمول ہیں۔

البنة الم م ابوحنيفه رحمه الله سے بعض مرتبه مطلقاً جلوس على المقبو كے بارے يس لفظ "كوه" منقول ہے۔اس واسطےعلیاء کرام جیسے امام طحاوی ؓ، علامہ ابن ہما مؓ نے وونوں میں پیطبیق دی ہے کہ آگر جہلو میں على القبو بغرض حدث موتب تو كرو وتحريي باورا كر بغيرنيت حدث كے موتو كروه تنزيب بي ہے۔

حصرت گنگوہی رحمہ املائے اس پرفتو کی دیا ہے کہ عام حالات میں مکروہ حنزیبی اور حدث کی صورت میں مکروہ تحریمی ہے۔ ہمہیا

وقال نافع: كان ابن عمر في يجدس على القبور. تا فع كبت بن كرا بن عمر في قبر يربيش جايا

١٣/٨ فنبت بذلك أن المجلوس المنهى عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس ، يعني : للغائط واليول فأما الجلوس بغير ذلك قبليم يسدخيل فيي ذلك النهي ، وهذا قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ، رحمهم الله تعالىٰ . قلت : فعلي هذا مباذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطأ القبورحرام ، وكذا النوم عليها ، ليس كما ينبغي . فان الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ، ولاسيما بمذهب أبي حنيفة .عمدة القارى ، ج: ٢ م ص: ٢٥٣.

سوال: كتبدلگانے كاكياتكم ہے؟

**جواب**: علامت کے لئے لگانا جائز ہے،مقصد ہیہ ہو کہ پہچانی جائے کہ پیکس کی قبر ہے اور اس کی دیمل یہ ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے حضرت بیٹمان بن مظعون ﷺ کی قبر پر پھر لگایا اور فر مایا''اتسعلیم بھا قبو احبی''البتہ اس میں قرآن کریم کی آیات وغیرہ ندھنی چے ہئیں کیونکہ بےحرمتی کا اندیشہ وتا ہے۔ ۱۳۹۹

سوال: حيلة اسقاطكا كياتهم ب؟

جواب: حیلہ اسقاط کی کوئی اصل نہیں ہے، بار شبہ فقہاء کے کلام (قاضی خان، شامی، عالمگیری) میں دوروا سقاط کی صورتیں ندکور ہیں لیکن وہ جن شرا کا کے سرتھ ندکور ہیں عوام ندان شرا کط کوجا نتے ہیں ، ندان کی کوئی رعایت کی جاتی ہے بلکہ فوت شدہ فرائض وواجبات سے متعلقہ تمام احکام شرعیہ کونظرا نداز کرکے اس رسم کوتمام فرائض وواجبات سے سبکدوثی کا ایک آسرن نسخہ بن لیا گیا جو چند پیپوں میں حاصل ہوج تا ہے ، پھر<sup>کس</sup>ی کو کیا ضرورت برای که عمر بحرنما زروزه کی محنت انتفائے۔

در حقیقت حیلہ اسقاط یا دوربعض فقہائے کرام نے ایسے محض کے لئے تجویز فرمایا تھا جس کے پچھ نماز روز ہے وغیرہ اتفا قافوت ہو گئے ، قضاء کرنے کا موقع نہیں ملا اورموت کے وقت وصیت کی کیکن اس کے تر کہ میں ا تنامال نہیں جس سے تمام فوت شدہ نماز روز ہ وغیرہ کا فدیبا دا کیا جہ سکے، پنہیں کہاس کے ترکہ میں ول موجو دہو اس کوتو وارث بانث کھا کیں اوت تھوڑ ہے ہے بیسے لے کر حید حوالہ کر کے خدا وخلق کوفریب وے ، درمختار ، شامی وغیرہ کتب فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

نیز اس حیلہ کے التزام سے عوام الناس اور جہلاء کی ہیجراً ت بھی بڑھ کتی ہے کہ تمام عمر نہ تمازیر هیں ، ندروز ہ رحمیں ، نہ حج کریں ، نہ زکلو ۃ ویں ، مرنے کے بعد چند پیپوں کے خرچ سے بیرسارے مفا و حاصل ہوجا کیں گے، جوسارے وین کی بینا دمنہدم کردینے کے مترادف ہے۔ • 18

سوال: يراني قبريس ني ميت دنن كي جاسكتي ہے يائيس؟

**جوا**ب: فقهاء نے لکھا ہے کہ مرد ہ مٹی ہو گیا ہوتو پھراس قبر میں دوسر ہے مردہ کو وفن کیا جا سکتا ہے۔ سوال: قبرے قریب قرآن کریم ہے کر تلاوت کرنا جا کڑ ہے یانہیں؟ **جواب:** جائز ہے لیکن اس میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ قر آن کریم کی ہے حرمتی نہ ہو۔

٣٩٠ سنن البيهقي الكبرى ، باب اعلام القبر بصخرة أو علامة ماكانت ، رقم : ٢٥٣٥ ، ج:٣١٠ ص. ٢١٣ .

<sup>100</sup> مسلك تفصيل كے لئے ملاحظ فرماكين : حيارا مقاطى شرى حيثيت، جوابرا معد وج ابس ١٣٨٧ ـ

س**وال: ق**بر کے اندرا بیٹوں کی جاردیواری بنا نایا مردے کے پنچسمنٹ کا فرش بنا نا کیسا ہے؟ **جواب**:عام حالات میں جائز نہیں ہے،لیکن جہاں اندیشہ ہو کہ ٹی نرم ہے اور گرجائے گی تو وہاں اس طرح کرنا جائز ہے۔

#### (٨٢) باب موعظة المحدث عند القبر وقعود اصحابه حوله

قبرکے پاس محدث کانصیحت کرنا اور ساتھیوں کا اس کے حیاروں طرف بیٹھنا

﴿ يَوُمُ يَخُرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ ﴾ [المعارج: ٣٣] الاجداث: القبور. ﴿ بُعُفِرَتُ ﴾ [الانفطار: ٣] اليفاض: الاسراع. وقرأ الانفطار: ٣] أثيرت. بعثرت حوضى جعلت أسفله أعلاه. الايفاض: الاسراع. وقرأ الأعبمش ﴿ الى نَصْبِ يُوفِظُونَ ﴾ [المعارج: ٣٣] الى شيء منصوب يستبقون اليه. والنصب واحد، والنصب مصدر. ﴿ يَوُمُ النُحُرُوجِ ﴾ [ق: ٣٣] من قبورهم ﴿ يَنُسِلُونَ ﴾ [يس: ٥] يخرجون.

#### ترجمه

عی ﷺ سے روایت ہے انہوں نے کہ کہ بم بقیع غرفتہ میں ایک جنازہ میں شریک تھے۔ ہمارے پاس حضور ﷺ تشریف لائے اور بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور آپ ﷺ کے پاس ایک چھڑی تھی ، آپ اسے زمین پر مارنے گئے اور فر مانے گئے کہتم میں سے ہرذی روح کے لئے اس کی جگہ جنت یا جہنم لکھ دی ہے اور نیک بخت یا بد بخت ہونا لکھ جاچکا ہے۔

تو ایک شخص نے کہا کہ یارسول املہ! بھرہم اپنے لکھے پر بھروسہ نہ کریں اور عمل جھوڑ ویں؟ ہم میں سے جو شخص اہل سعادت میں ہوگا وہ اہل سعادت کے کام کر بگا اور جوشخص ہد بختوں میں سے ہوگا وہ بد بختوں کے عمل کی طرز پر جائے گا۔

سرگار دوعالم ﷺ نے فرمایا نیک بخت لوگ نیک بختی کے مل کے لئے آسان کیے جا کیں گے اور بد بخت لوگ بدبختی کے مل کے لئے آسان کئے جا کیں گے پھرآپ ﷺ نے آیت فامامن اعطی و اتفی آخرتک پڑھی۔

### (٨٣) باب ماجاء في قاتل النفس

# خودکشی کرنے والے کا بیان

٣١٣ احدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن أبي قلابة ،عن ثابت بن المسحناك رضي الله عن الني قال: ((من خلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدافهو كماقال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نارجهنم). [انظر: ] ١٥٢

<sup>7</sup> هل وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب غلظ تمحريم قتل الالسان نفسه وان من قتل نفسه ، وقم: 101 ، وسنن الترصدى عتاب السلور والأيسان من رسول الله ، باب ماجاء في كراهية الحلف بغيرملة والاسلام ، رقم: ١٣٦٣ ، وسنين النسائي ، كتاب الأيمان والندور ، باب الحلف بملة الاسلام ، رقم: • ٢٠٢١ ، وسني أبي داؤد ، كتاب الأيمان والمندور ، باب ماجاء في الحلف بالبراء قويملة غيرالاسلام ، رقم: ٣٨٥٥ ، وسنين ابن ماجة ، كتاب الكفارات ، باب من حلف بسلة غيرالاسلام ، رقم: ٣٨٥٥ ، ومسند أصمد ، اول مسند المدنيين أجمعين ، باب حديث ثابت بن ضحاك الأتصارى ، رقم: • ٢٠٨٥ ، ٥ مسند المدنيين أجمعين ، باب حديث ثابت بن

تشريح

آپ کی اورجان ہو جھ کراٹھائے تو وہ ایسا ہے علاوہ کی اور ملت کی جھوٹی قتم اور جان ہو جھ کراٹھائے تو وہ ایسا ہی ہوجائے گا جیسے اس نے کہا مثلاً کوئی شخص سے کہا گریں نے ماضی میں قلار کام کیا ہوتو میں یہودی یا نصرانی ہوجائے گا جیسا ہوں اورج نتا ہے کہ میں نے بیکام کیا ہے ، جھوٹی قتم کھار ہا ہے تو حدیث میں قلار کار کہ وہ ایسا ہی ہوجائے گا جیسا اس نے کہا اور جس نے اپنی جان کو کسی لو ہے سے قل کیا تو جہنم کی آگ میں اسی لو ہے سے عذا ب دیا جائے گا۔ اب اس پر بیا شکال اب حدیث کے طاہری معنی کے مطابق ایسا محص یہودی یا لھرائی ہوجائے گا۔ اب اس پر بیا شکال ہوجائے گا۔ اب اس پر بھرکا فتو کی نہیں نگایا جاتا جبکہ حدیث کی روسے کا فر

اس کے جواب میں اوگوں نے حدیث کی مختلف تا ویلیں کی ہیں:

بعض نے کہا کہ فہو کماقال کا مطلب ہے فہو کاذب ، البذااس سے تکفیر لازم نہیں آئی۔
ابعض نے کہا کہ فہو کماقال کے معنی اگر چہوبی ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہوگا مگراس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہوگیا ، اس پر کفر کا فتو کی نگایا جائے گا ، بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ اس کا یہ کام یہود یوں والا اور نصرانیوں والا ہے ، جیسا کہ فرمایا "من حمل عملیت المسلاح فیلیس منا" اور اگر کوئی شخص واقعۃ یہودی یا نصرانی بننے کے قصد سے کہ تو پھراس کے مرتد ہونے میں کیا شک ہے۔

ای طرح فر مایا ''نیسس من من من من المحیوب'' تو حاصل بیہ کہ بیکا م مسمانوں کے کرنے کا نہیں ہے ، کا فروں کے کرنے کا کہا، ایبا ہی بی ہے کہ بیکا م یہودیوں اور الفرانیوں کے کرنے کا ہے۔
تیسری تو جید بعض حضرات نے بیک ہے کہ مصحمداً کے معنی ہیں جانے بوجھتے ہیں، اگر کوئی شخص بیہ جانتا ہے کہ میرا بیمل جھے یہودیت میں داخس کردے گا اور اسلام سے خارج کردے گا اور چربھی وہ راضی ہوکر بیکہتا ہے تو بھروی ہوجائے گا۔ ۳ مال

<sup>10°</sup> احتج بالحديث المذكور أبوحنيفة وأصحابه على أن الحالف باليمين المذكور ينعقد يمينه وعليه الكفارة ، لأن الخالف باليمين المذكور ينعقد يمينه وعليه الكفارة ، وهو منكر من القول وزور ، والحلف بهذه الأشياء متكر وزرر ، وقال النووى : لا يستعقد بهذه الاشياء يمين ، وعليه أن يستغفر الله ويوحده والاكفارة عليه سواء فعله أم لا . وقال : هذا مذهب الشافعي ومالك وجمهور العلماء ، واحتجوا بقوله شيئة : ((من حلف فقال باللات والعزى فليقل : لا الله الآالله)) ، ولم يذكر في الحديث كفارة ، قلنا : لا ينزم من عدم ذكرها فيه نفي وجوب الكفارة ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٢٢.

القد تعالى برمسلمان كواس برب انجام مے محفوظ رکھے، آمین توبیقین توجیہات ہیں۔ آگے فرمایا

" و من قتل نفسه بحدیدة " جو شخص این آپ کولو ہے کی چیز سے قبل کرے "عُـذَب به فی نار جهنم" اُسے جَنّم کی آگ میں اس ہو ہے کی چیز سے عذاب دیا ج ہے گا۔

مسئنہ 'اس حدیث ہے اہ مرا یوصنیفہ' ، اہ م مالک ورامام شافعیؒ استدلال کرتے ہیں کہ خود کشی کر کے مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ، البنۃ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ اورامام اوزیؒ کے نز دیک خودکشی کرنے والے پرنم زجنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ سم ہالے

۳۲۳ اسوقال حنجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم ، عن الحسن: حدثنا جندب رضى الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب على النبي هندب رضى الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب على النبي هندب على النبي قال: ((.كان برجل جراح ، فتل نفسه فقال الله عزوجل: بدرني عبدي بنفسه ، حرمت عليه الجنة )) . [ أنظر: ٣٣٩٣]

٣٦٥ ا حدث اأبو الميان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: النبى الله عنه قال: النبى الله عنه قال: النبى الله عنه قال: النبى الله عنه قال: ( الذي يختق نفسه يختقها في النار، والذي يطعنها في النار). [انظر: ٥٥٤٥] ١٥٥]

<sup>&</sup>quot;ها أجسع الفقهاء وأهل السنة على أنه من قتل نفسه أنه لا يخرج بذلك من الاسلام ، وأنه يصلى عليه والهه عليه ، كسا قال مالك، وثم يكره الصلاة عنيه الا عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي ، والصواب قول الجماعة ، لان النبي النبي المنافقة على المسلمين و يستئن منهم أحداً فيصلى على جميعهم قلت : قال أبو يوسف: لا يصلى على قاتن نفسهم لانه ظالم لنفسه فليلحق بالباغي وقاطع الطريق ، وعند أبي حنيفة ومحمد : يصلى عليه لان دمه هدر كما لو مات حنفه . كذا ذكر العلامة بدر الدين العيني في العمدة ، ج : ٢ ، ص : ٢٦٣ - ٢٢٣ ، و تصب الراية ، ج : ٣ ، ص : ٢٢٣ - ٢٢٣ ، و تصب الراية ، ج : ٣ ، ص : ٢٢٣ .

۵۵ وقسى صنحين مسلم ، كتناب الايتمان ، باب خلط القتل الانسان نفسه وأن من قتله نفسه ، رقم : ۱۵۸ وسنن النسائي ، المترمذي ، كتاب الطب عن رسول الله ، باب ماجاء فيمن قتل نفسه يسم أو غيره ، رقم : ۲۹۲ ا ، و سنن النسائي ، كتاب الجنائر ، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه ، رقم : ۱۹۳۹ ا ، و سنن أبي داؤد ، كتاب الطب ، باب في الادوية المتنائر ، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه ، رقم : ۱۳۵۹ ا و سنن الدوية الخبيث ، رقم : ۱۳۵۱ و وسنن الدارمي ، المحمد ، باقي مسئد المكترين ، باب مسئد أبي هريرة ، رقم : ۱۳۱ م ۱۵ م ۱۵ م ۱۹۳۹ و وسنل الدارمي ، كتاب الديات ، باب التشديد على من قتل نفسه ، رقم : ۲۲۵۷ .

حضرت حسن کہتے ہیں کہ حضرت جندب کے نہیں اس مسجد میں حدیث سنائی اور ہم نہیں ہونے "و مسان خساف ان یک ذب جندب علی نبی کریم کی "اور ہمیں ہرگز اندیش نہیں ہے کہ جندب نبی کریم کی اس سے میں ہوئے اندیش ہوئے اندیش ہوئے ہیں ، تو انہوں نے بیحدیث سنائی "کان ہو جل جواح" ایک آوی کو کھی فرخی ہوگیا تھا "فت ل نفسه" اس نے تک آکرا ہے آپول کر ڈالا "فق ال نفسال الله عزوجل: بدر نبی عبدی بنفسه" التد تعالی نے فرمایا: میرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں جلدی کی ،میری طرف سے ابھی منظور نہیں تھی ،اس کے مرنے میں میری رضائیں تھی ،میری رضا کے برخل ف اس نے کی ،میری طرف سے ابھی منظور نہیں تھی ،اس کے مرنے میں میری رضائیں تھی ،میری رضا کے برخل ف اس نے اس نے آپ کوئل کردید، "حومت علیه الجنّة" میں نے اس پر جنت حرام کردی۔

#### مشيت اوررضا مين فرق

اگر چہ مشیت تھی لیکن رضا نہیں تھی کیونکہ اللہ تعدیا کی مشیت کے بغیر و نیا میں کوئی کا م نہیں ہوسکتا ، یہ مطلب نہیں ہے کہ النہ تعالی تو نہیں جو ہ رہے تھے ، النہ کی مشیت تو نہیں تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو مارلیا۔ یہ فرق بمیشہ یا در تھیں کہ مشیت اور چیز ہے ، رضا اور چیز ہے۔ و نیا میں جینے گناہ کے کا م ہوتے ہیں سارے اللہ تولی کی مشیت سے ہوتے ہیں ، النہ کی مشیت کے بغیر گنہ ہا کا م بھی نہیں ہوسکتا ، لیکن وہ اللہ کی رضا سے نہیں ہوتے۔ شیطان جو پیدا ہوا تو اللہ تعالی کی مشیت سے ہوا ، لوگ شیطان کے پیروکا رہور ہے ہیں تو اللہ تعالی کی مشیت سے ہور ہے ہیں ، نیسب کا م اللہ تعالی کی مشیت سے ہور ہے ہیں ، لیکن اللہ تعالی کی رضا صرف اعمالی صالحہ میں ہوتی ہے ، کمل غیر صالح کے ساتھ درضا نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی رضا صرف اعمالی صالحہ میں ہوتی ہے ، کمل غیر صالح کے ساتھ درضا نہیں ہے۔

# MERCY KILLING كاتحكم

ای حدیث ہے ایک سوال کا تھم معلوم ہو گی جوآج کل بہت کثرت سے اٹھایا جارہاہے جس کوآج کل کی اصطلاح میں (MERCY KILLING) کہتے ہیں یعنی رحم کھا کر ، ترس کھا کر ، ردینا۔ بعض اوقات کس شخص کی بیاری اس درجہ تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اس قدراؤیت میں ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی اور اس اذیقت کا مداوا، علاج کسی انسان کے یاس نہیں ہوتا۔

آج کل کی سرئنس کہتی ہے کہ اس شخص کے حق میں بہتر یہی ہے کہ اس کو آسان طریقہ سے ، ردیں یعنی کوئی ایسا انجکشن لگادیا جائے جس سے وہ ہوسانی مرجائے کیونکہ اس کے صحت یاب ہونے کی اب کوئی توقع نہیں ہے، اس کیلئے باقاعدہ تانونی شکل دی جائے یعنی ڈاکٹر کو یہ انسارہ یاج ئے کہ جب وہ کسی ایسے مریض کود کھے تو اس کو ہا قاعدہ قانونی شکل دی جائے یعنی ڈاکٹر کو یہ افتیارہ یاج ئے کہ جب وہ کسی ایسے مریض کود کھے تو اس کو موت کے حوالے کر دے۔

اس صدیث مبارک سے اس کا تھم معلوم ہوگیا کہ بیصاحب زخی متھاور زخم کی تکلیف برواشت نہیں کرپا رہے تھے، لہذا انہوں نے اپنے سپ کوتل کر دیا، تو اس کوصدیث میں فر مایا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ''بعد دنسی عبدی بنفسیہ'' .

اور بیجو کہا گیا ہے کہ ترس کھا کراس کوموت دے دی جائے ، توارے بھائی! تم خدا کے اختیارات لے کرتو دنیا بیس نہیں آئے ہو، تہ ہیں کیا پہتہ ہے کہ تم اس کی اذبت کونا قابل برداشت کہدرہ ہواور کہدرہ ہوکہ وہ دیکھی نہیں جارہی ہے۔ اس اذبت کے نتیج بیس اللہ تعالی اس کو کتنے درجات عطافر مار ہے ہیں اور کسے اس کے گناہوں کی مغفرت ہورہی ہے اور کسے وہ آخرت کے درجات اور من زل طے کررہا ہے بہتہ ہیں اس کی کیا خبر؟ پھر بے شک تم یہ دیکھ رہے ہوکہ اس کے نتیخ کی کوئی تو قع نہیں ہے لیکن کتنے ہی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اس تکلیف کے بعد لوگ نج گئے اور دہ تکلیف ختم ہوگئی اور کیا تہ ہیں اس وقت کی قدرو قیمت کا احساس نہیں ہے کہ جلدی سے موت کے گھاٹ اتار کراس کے لیے ت زندگی کوختم کردیا ج ئے ، جبکہ یہ لوات کتے قبتی میں ہوسکتا ہے کوئی ایک جملہ اس کے منہ سے اید نکل جائے جواس کا پیڑہ پار کردے اور گن ہوں سے اس کی منہ سے اید نکل جائے والا تھا اس جمعہ کی بدولت انٹدتی کی اس کو جنت سے مرفراز فرمادیں ، تو تم کون ہوریہ فیصلہ کرنے والے والا تھا اس جمعہ کی بدولت انٹدتی کی اس کو جنت سے مرفراز فرمادیں ، تو تم کون ہوریہ فیصلہ کرنے والے ؟

اس کا مطلب توبیہ ہوا کہ اللہ تعالی جو رحمٰن ورجیم ہیں أے تورحم نہیں آر ہاہے اور تہہیں اس پررحم آگیا، توبیاللہ تعالیٰ کی شان میں گنتا خی ہے۔

(٨٣)باب مايكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين

منافقین پرنماز پڑھنے اورمشرکین کے لئے دعاومغفرت کرنے کی کراہت کا بیان دواہ ابن عمر دضی الله عنهما عن النبی ﷺ.

لزدت عليها )) قال: فصلى عليه رسول الله الله الله عليه النصرف فلم يمكث الا يسراً حتى نزلت الآيتان من براء ة [ ٨٠]

#### ﴿ وَلا تُصَلَّ عَلَى اَحَدِ مِنْهُمُ مَاتَ ابَداً ﴾ الى قوله الى قوله ﴿ وَهُم فَاسِقُونَ ﴾

. وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمُ مَاتَ أَبَداً الى قوله وَهُم فَاسِقُونَ قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله على يومئذ ، والله ورسوله أعلم )

اس آیت کے نزول کے بعد منافقین کا جنازہ پڑھنہ قطعاً ممنوع ہو گیا اس نزول آیت سے حضور ﷺ نے کسی منافق کے جنازہ کی نما زنہیں پڑھی ۔

# (٨٥) باب ثناء الناس على الميت

# میت برلوگول کی تعریف کرنے کا بیان

۱۳۹۵ - حدثها آدم: حدثها شعبة: حدثها عبدالعزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مربجهازة فأثنوا عليها خيراً ، فقال النبي الله: ((وجبت)). ثم مروابا خرى فالنواعليها شراً ، فقال ((وجبت)). فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

<sup>¥ 10</sup> وفي سنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة التوبة ، رقم : ٣٠ \* ٣٠ وسنن النسالي ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على المنافقين ، رقم : ٩٣٠ ا ، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب اول مسند عمر بن الخطاب ، رقم : ٩١ .

عدل مريتغيل ك ليمراجعت فرمائين: عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٢٢١.

ماوجبت؟ قال: ((هذاأثنيتم عليه خيرافوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض)). [انظر: ٢٢٣٢] هل

تشريح

ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی تو حضور کے نے فرمایا" و جبت" پھردوسرا جنازہ گزرا،
لوگوں نے اس کی بُرائی کی تو حضور کے فرہ یا" و جبت" حضرت عمر کے بیا چھا" مساو جبت؟ "حضور کے نے فرمایا" ہا افسادا شنیتم" علیه خیرًا فو جبت له المجنة" پہلے جنازہ پرتم نے اچھی تعریف کی تی " و جبت له المجنة" اور جس کیلئے برائی کی تی " فو جبت له المناز" کیونکہ" انتسم شهداء الله فی الارض " زبان خلق کو نقارۂ خدا مجھور کیکن فقہاء کرام اور علیء کرام نے فرمایا کہ اس سے مراوسلیء اور متقین کا قول ہے کہ ان کا قول کو تاری علی میں کی اچھ ئی گویا اس بات کی علامت ہے کہ بی خض مقبول ہے یا غیر مقبول، ہما شمااگر اپنی دو تی یا دو شمنی میں کسی کی اچھ ئی یا برائی کہ دیں اور اس سے اس کے جنت یا دو زخ میں جائے کے فیلے ہونے گیس، بیمراذ نبیس ہے۔

یہاں تو صحابہ کرام ﷺ تھان کو خطاب ہور ہاہے''انت مشداء الله فی الارض'' صحابہ گاکہد رہے ہیں وہ برااچھا ''دمی تھا، اس کا مطلب ہے اس کے اعمال ایجھے تھے، تو جنت واجب ہوگئ اورجس کے ' ہارے میں صحابہ '' کہدرہے ہیں کدیرے کام کرتا تھا تو اس پرجہٹم واجب ہوگئ ، تو یہ ہرا یک کاکام نہیں ہے۔

۱۳۲۸ حدثنا عفان بن مسلم: هو الصفار: حدثنا داؤد بن القرات ، عن عبدالله بن بريدة عن أبى الاسود قال: قدمت المدينة وقد وقع بها موض فجلست الى عمر ابن المحطاب رضى الله عنه فمرت بهم جنازة فأثنى على صاحبها خيراً. فقال عمر رضى الله عنه: وجبت ثم مر باخرى فأثنى على صاحبها خيراً فقال عمر رضى الله عنه: وجبت ثم مر بالفائنة فأثنى على صاحبها شراً، فقال: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ قال: قلت كما قال النبى الله على مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله

<sup>100</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب فيمن يثني عليه خير أوشر من الموتى ، رقم : ١٥٥٨ ، ومنن الترملى ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء في الثناء الحسن على الميت ، رقم : ٩٥٨ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الضاء، رقم : ١٠٩ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الشاء، رقم : ٢٠٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في الثناء على الميت، رقم : ١٣٨٠ ، ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم : ٢٣٢٢ / ٢٣٤ / وباب باقي المسند السابق، رقم: ٢٣٤٢ / ٢٥٤ / وباب باقي المسند السابق، رقم: ٢٥٤٢ / ٢٥٠ / ١٠

النجنة )) فقالنا: وثلاثة ؟ قال: ((ثلاثة )). فقلنا: وأثنان ؟ قال: ((وأثنان ))، ثم لم نسأله عن النجنة )) المواحد. وأنظر: ٣٦٣٣] 9 هل

"قال: قلت كما قال النبى ( أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة )) فقالنا: وثلاثة ؟ قال: (( ثلاثة )). فقلنا: وأثنان ؟ قال: (( وأثنان ))، ثم لم نسأله عن الواحد"

میں نے وہی کہا جو ٹمی کریم ﷺ نے فرہا یہ کہ جس مسلمان کے لئے چارمسعمان اچھی شہاوت ویں اللہ اس کو جنت میں داخل کرد ہے گا۔ہم نے کہااور تین تو آپﷺ نے فرہ یا تین بھی ،ہم نے کہر اور دوتو آپﷺ نے فرہایا دوبھی ۔ پھرہم نے ایک کے متعمل نہ یو چھا۔

#### (٨٢) باب ماجاء في عذاب القبر

# عذاب قبر كيمتعلق جوحديثين منقول ہيں ان كابيان

وقوله تعالى: ﴿ وَلَو تَرَى اذِ الطَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمُ أَخُرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَومُ تُجْزَوُنَ عَذَابَ الْهُونِ ﴾ [الانعام: ٩٣]قال ابو عبدالله: الهون هو الهون. والهون: الرفق، وقوله جل ذكره: ﴿ سَنُعَذِّ بُهُمُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ الى عَذَابِ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: ١٠١] وقوله تعالى: ﴿ وَحَاقَ بَآلِ فِرعَونَ سُوءُ لَكَرَةُونَ الى عَذَابِ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: ١٠١] وقوله تعالى: ﴿ وَحَاقَ بَآلِ فِرعَونَ سُوءُ المَّاعَةُ ادْجِلُوا آلَ فِرعَونَ الْمَدَابِ ، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيها غُدُواً وَعَشِيًا وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْجِلُوا آلَ فِرعُونَ الْمَدَابِ ﴾ [المؤمن: ٣٥- ٢٦]

9 ٣ ١٩ - حدث حفص بن عمر: حدثنا شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضى الله عنهما عن اللبي الله قال: (( اذا أقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن لااله الا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فذلك قوله ﴿ يُفَبِّتُ اللهُ الله يَنَ آمنُوا بالقَولِ التَّابِتِ ﴾ [ابراهيم: ٢٥])) .

حدَّثنا محمَّد بن بَشَار : حدَّثنا غندر : حدَّثنا شعبة بهذا ، وزاد ، ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ

٩٤١ وفي صنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ماجاء في الثناء الحسن على الميت ، رقم . ٩٤٩،
 وصنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الثناء ، رقم : ٨ + ٩ ا ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب أول مسند عمر بن الخطاب ، رقم : ١٣٣٠ ، ٩ ا ، ١ - ٣٠ ، ٣٠١ .

#### آمَنُوا﴾ نزلت في عذاب القبر . ٢٠ل

ترجمہ براء بن عازب جناب نی کریم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اللہ نے فرمایا جب مؤمن اپنے قبر میں بھلایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے، پھروہ گوائی دیت ہے کہ 'ل الدالا اللہ محدرسول اللہ'' پس بہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہن یُفیّٹ اللّٰهُ اللّٰہ بینَ آمنُوا بالقولِ الثّابِتِ. شعبہ نے اس حدیث کوروایت کیا ہے اوراس زیادتی کے ساتھ کہ '' یُفیّٹ اللّٰهُ اللّٰہ بینَ آمنُوا ''عذاب قبرے متعنق نازل ہوئی ہے۔ الله

• ٣٤٠ ا - حدثن اعلى بن عبدالله : حدثنا يعقوب بن إبراهيم : حدثني أبي ، عن صالح : حدثني أبي الله عنهما أخبره قال : أطلع النبي الله على أهل القليب فقال : ((وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟)) فقيل له : أتدعو أمواتاً فقال : ((ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون )) . [أنظر : ٣٩٨٠، ٢٦ ]

تر جمہ: ابن عمرٌ سے روابت ہے کہ نبی کریم کا اس کنویں میں جھا نکا جہاں بدر کے مقتول مشرکین پڑے سے سے آپ گانے نے فرمایا: کیا تھا ؟ آپ گاسے سے آپ گانے نے فرمایا: کیا تھا ؟ آپ گاسے پوچھا گیا کیا آپ مردوں کو پکارتے ہیں؟ آپ گانے فرمایا،تم ان سے زیادہ سننے والے ٹیس ہولیکن وہ جواب منہیں دیتے ہیں۔

ا ۱۳۵ محدث عن عبدالله بن محمد : حدثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : إنما قال النبي عَلَيْتُهُ : (( إنهم ليعلمون الآن أن

<sup>•</sup> إلى وقي صبحين مسلم ، كتاب البيئة وصفة لعيمها وأهلها ، باب عرض مقعد الميت من البيئة أو النار عليه والبات ، رقم : ١ / أ ٥ ه ، وسنس الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، ياب ومن سورة ابراهيم ، رقم : ٣٠٣٥، ومنن أبي داؤد ، كتاب السنة ، باب في المسئلة في القير وهذاب القير ، وقم : ٣١ ٢٥ .

الالے لینی حق تعالی تو حید وایدان کی پاتوں سے مؤشین کو دنیا آخرت بیل مظہوط وفایت قدم رکھتا ہے ، رہی قبر کی منزل جو دنیا وآخرت کے درمیان برزخ ہے اس کوا دھریا اُدھر جس طرف چاہیں ٹارکر سکتے ہیں۔ چنا لمجیسلف سے دولوں قتم کے اقوال منقول ہیں۔ فرض بیدہ کے مؤشین دنیا کی زندگی ہے لے کر محشر تک اس کل طرف پیس کی بدولت مظہوط اور فابت قدم رہیں گے۔ دنیا ہیں کیسی بی آئیت وجوا دے پیش آئیس کتن ہی شخصہ امتحان ہو بقبر ہی کئیرین سے موال وجواب ہو بحشر کا مولنا کے منظر ہوش اڑا و سے والا ہو، ہر موقع پر بیری کلی تو حید الن کی یامر دی اور استقامت کا ذریعہ ہے گا۔ تغییر مثانی سورہ ایران بیا ہم دی اور استقامت کا ذریعہ ہے گا۔ تغییر مثانی سورہ ایران بیا ہم دی اور استقامت کا ذریعہ ہے گا۔ تغییر مثانی سورہ ایران بیا ہم دی اور استقامت کا ذریعہ ہے گا۔ تغییر مثانی سورہ ایران بیا ہم دی ہم ہوتا ہو کہ اور استقامت کا ذریعہ ہے گا۔ تغییر مثانی سورہ ایران بیا ہم دی ہم دیں ہو اور استقامت کا ذریعہ ہے گا۔ تغییر مثانی سورہ ایران کی باعر دی اور استقامت کا ذریعہ ہے گا۔ تغییر مثانی سورہ ایران کی باعر دی اور استقامت کا ذریعہ ہے گا۔ تغییر مثانی سورہ کی باعر کی باعر دی اور استقامت کا ذریعہ ہے گا۔ تغییر مثانی سورہ بیران کی باعر دی اور استقامت کا ذریعہ ہے گا۔ تغییر مثانی سورہ بیران کی باعر دی اور استقامت کا ذریعہ ہے گا۔ تغییر مثانی سورہ بیران کی باعر دی اور استقامت کا ذریا ہم بیران کی باعر دی اور استقامت کا ذریا ہم بیران کی باعر دی اور استقامت کا ذریا ہم بیران کی باعر دوران کی باعر دی اور استقامت کا ذریا ہم بیران کی باعر دی اور استقامت کا ذریعہ ہو کا کہ بیران کی باعر دوران کی باعر دی اور استقامت کا ذریا ہم باعد کی باعر دی اور استقامت کا ذریعہ ہو کا کہ بنا ہم باعر کی دوران کی باعر کی دوران کی باعر کی باعر کی باعر کی ہوئی کی باعر کی دوران کی باعر کی باعر کی دوران کی باعر کی باعر کی باعر کی دوران کی باعر کی دوران کی باعر 
الله عليه ، رقم : ١٩٣٤ ، كتاب الجنائز ، باب المبت يعذب ببكاء اهله عليه ، رقم : ١٥٣٧ ، وسنن النسائى ، كتاب المجنائز ، باب أرواح المؤمنين ، رقم : ٢٠٣٩ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٣٢٣٣ ، ٥٨٧٥ .

ماكنت أقول لهم حق)). وقد قال الله تعالىٰ : ﴿ إِنَّكَ لَا تُسمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠] [انظر: ٣٩٨١، ٣٩٤] ٢٣

ترجمہ: حضرت، عائشہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا وہ اب جان لیں گے کہ جومیں کہتا تھاوہ حق ہے اور اللہ تعالی نے فرمایاتم مُر دوں کو سانہیں سکتے۔

يهال پرحضرت عاكشرضى التدعنهائے فرماياكه ''إنسما قال النبى ﷺ :إنهـم ليعلمون الآن ان ماكنت أقول لهم حق''

حضرت عائشہ رضی القدعنہائے حدیثِ قلیب کی تاویل فرمائی کہ قلیب بدر پر آپ گائے ان سے خطاب فرمایا تھا ''وجد تم ماوعد دب کم حقا؟ جب سوال ہوا کہ آپ گاتو مردول سے بات کررہے ہیں ، تو آپ گائے فرمایا ''ماکنتم ماسمع منھم'' تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی جتناتم شن رہے ہو، اتنا یہ بھی سُن رہے ہیں۔

اب اس سے بید پہند چل رہا تھا کہ مردے سنتے ہیں جبکہ حضرت عائشہرضی القد عنب کا خیال تھا کہ مردے سنتے ہیں جبکہ حضرت عائشہرضی القد عنب کا خیال تھا کہ مردے سنتے ہیں۔ اس المحد بیث کی تا ویل کی کہ حضور کے اس حدیث کی تا ویل کی کہ حضور کے بینے جو پی ایم کہ میں اس کا مطلب بیتھا کہ اب ان کو پیند چل رہا ہے کہ میں نے ان کی زندگی میں ان سے جو پچھ کہا تھا وہ حق تھا، اگر چہدوسرے صحابہ ان کے حضرت عائشہ کی اس تا ویل کو بول نہیں کیا۔

اور جیسا کہ پہنے ذکر کیا ہے کہ ماع موتی کے باب میں علماء میں اختلاف ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہے کہ ٹی الجملہ میں عموتی شاہت ہے، لیکن انفرادا کسی کے ساتھ ہور ہاہے کسی کے ساتھ نہیں ہور ہاہے اس کے بارے میں توقف اختید رکرتے ہیں، جہاں نصوص سے ثابت ہے وہاں قائل ہیں اور جہاں ثبوت نہیں وہاں متوقف ہیں، نہنی پرجز م کرتے ہیں اور نہ اثبات پرجز م کرتے ہیں۔

٣٤٢ ا ــ حدث عبدان أخسرني ابي عن شعبة: سمعت الأشعث،عن أبيه،عن مسروق،عن عائشة رضي الله عنها: أن يهو دية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله الله عن عذاب القبر، فقال: ((نعم

٣٢ل وفي صحيح مسلم، كتاب الجنائز ، باب الميت يعذب بيكاء أهله عليه ، رقم : ١٥٣٧ ، وسنن النسالي ، كتاب المجنبائز ، باب روح المؤمنين، رقم : ٢٠٣٩ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمرين الخطاب، رقم : ٣٣٣٣.

عنداب القبر)). قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله الله الله عند صلى صلاة إلا تعوذمن عذاب القبر. وزاد غندر ((عذاب القبرحق)). ١٢٣

اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیتہ نہیں تھا کہ عذاب قبر بھی ہوتا ہے، یہودیہ کے بتانے پر پیتہ چلا دوسری روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے اس کی شروع میں تقسدیت نہیں فر مائی تھی ، بعد میں جب آپ ﷺ کوعلم عطا کیا گیا تو تعبدیتی فر مائی۔

اس السحداني يسمي المسليمان: حداثنا ابن و هب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب: أخنوني عرومة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكررضي الله عنهما تقول: قام رسول الله الله المسلمون عبد المرء، فلماذكر ذلك ضبح المسلمون ضبخة. [راجع: ٢٨]

حضور کے نے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ اس میں انسان کو کیا کیا تکیفیں ہوتی ہیں تو اس ہولنا کی کومن کرمسلما نول کی چینیں نکل شکیں۔

اسس بن مالک رضی الله عند: أنه حدثهم أن رسول الله الله قال: (( ان العبد اذا وضع أنس بن مالک رضی الله عند: أنه حدثهم أن رسول الله قال: (( ان العبد اذا وضع في قبره و تولى عنه أصحابه ، وانه أيسمع قرع نعالهم ، أناه ملكان فيقعدانه فيقولان: ماكنت تقول في هذا الرجل لمحمد قا أها المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله . فقال له: أنظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله بي مقعدا من الجنة ، فيراهما جميعا)) . قال قتادة: وذكو لنا أنه يفسح له في قبره . ثم رجع الى حديث أنس قال: (( أما المنافق والكافر فيقال له: ماكنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول لا أدرى ، كنت أقول ما يقول ه الناس . فيقال : لادريت و لا تلبت ، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير النقلين )) . [راجع: ١٣٣٨]

<sup>&</sup>quot;الله ، بساب مناجداء في صحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، باب صلاة الكسوف ، رقم : 1 ٣٩٩ ، وسنن الترمذى ، كتاب الجمعة هن رسول الله ، بساب مناجداء في صلاة الكسوف ، رقم : ١٤٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الكسوف ، باب توع آخر من صلاة الكسوف ، رقم : ١٣٥ ، وسنين أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف ، رقم : ٩٥ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في صلاة الكسوف ، رقم : ٢٥٣ ، ومسند احمد ، باقي مسند الانصار ، باب حذيث السيدة عائشة ، وقم : ٢٨٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ١٣٠ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب العمل في صلاة الكسوف ، رقم : ٢٨٨ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة عند الكسوف ، رقم : ٢٨٨ ، ١٣٨ .

#### ماكنت تقول في هذا الرجل لمحمد 🍇 ؟

بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کی قبر میں حضوراقدس ﷺ کی صورت مبارک دکھائی جائے گی، لیکن یہ بات کسی روایت سے ثابت نہیں۔

زیدہ ترعلاء نے بیرکہا کہ چونکہ برمسلمان کے دل میں حضور اقدی کے تصور ہوتا ہے، الہذااس تصور کی بنیاد پر سوال ہوگا کہ بیہ جس کا تصور تمہارے دل میں ہے، بیدکون ہے؟ بعض لوگوں نے بیسوال صرف مسلمانوں سے ہوگایہ منافقوں سے جواسلام کا دعوی کرتے ہیں، لیکن جو کا فر ہیں ان سے بیسوال نہیں ہوگا۔
مسلمانوں سے ہوگایہ منافقوں سے جواسلام کا دعوی کرتے ہیں، لیکن جو کا فر ہیں ان سے بیسوال نہیں ہوگا۔
بعض نے کہا کہ کا فروں سے بھی سوال ہوگا لیکن ہوسکتا ہے کہ و ہاں حضور اقد س کے کی صورت دکھائی جائے یا آپ کے کا اسم گرامی بتایا جائے کہ محمد کا اس بیس جس کے بارے میں تمہاری کی رائے ہے؟ بیر تنظف اقوال ہیں جس کی تنصیل ہیجے گزر چکی ہے۔ 130

#### (٨٧) باب التعوذ من عذاب القبر

# عذاب قبرسے پناہ مانگنے کا بیان

اسمه المعنى عون ابن أبي المثنى: أخبرنا يحي: حدثنا شعبة قال: حدثني عون ابن أبي جحيفة عن أبيه، عن البراء بن عازب، عن أبي أبوب رضي الله عنهم قال: خرج النبي في وقدوجت الشمس، فسمع صوتافقال: ((يهود تعذب في قبورها)). وقال النضر: أخبرنا شعبة: حدثنا عون: سمعت أبي قال: سمعت البراء عن أبي أبوب عن النبي الله المناهدة ا

آپ ﷺ مالت میں نظے کہ سور ج غروب ہور ہاتھاتو آپ ﷺ اواز سائی دی،آپ ﷺ آواز سنائی دی،آپ ﷺ آواز سنائی دی،آپ ﷺ آواز انسانوں کو نبیں سنائی جاتی ،لین بعض مرتبرعبرت کے سئے سنادی گئی ہے۔

٢٧١ - حدثنا معلى : حدثنا وهيب ، عن موسى بن عقيبة قال : حدثني ابنه خالد

<sup>140</sup> ملاطرفرما كين انعام البارى من : ٣ يص: ١٥ ام وعدة القارى من: ٢ يص: ٢٨٠٠ من

٢٦ وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها ، باب عرض مقعد الميت من الجنة او التار عليه والبات علماب البقير والتعوذ منه ، وقم ، ٢٠٣٢ ، ومستد علماب البقير والتعوذ منه ، وقم ، ٢٠٣٢ ، ومستد أحمد ، باقي مستد الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، وقم : ٢٣٣٣٨ ، ٢٣٣٥٣ .

ابن سعيند بن العاصبي: أنها سمعت النبي ﷺ وهو يتعوذ من عذاب القبر . [أنظر : 142 F4848

٣٧٤ ا ـ حدثنا مسلم بن ابراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى ، عن عن أبي سـلـمة، عـن أبـي هـريـرة رضى اللُّه عنه قال : كان رسول اللَّه ﷺ يـدعو : (( اللَّهم اني أعوذبك من علااب القبر ، ومن علااب النار ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال)). ١٢٨

نبی کریم ﷺ کوقبر کے عذاب سے بناہ ہا تگتے ہوئے سنا، یول دعا، نگا کرتے تھے."السلّھ ہے انسپی أعوذبك من علااب القبر ، ومن علااب النار ، ومن فتنة المحيا و الممات ، ومن فتنة المسيح الدجال".

#### (٨٨) باب عذاب القبر من الغيبة والبول

### غیبت اور پییثاب سے قبر کے عذاب ہونے کا بیان

٣٤٨ ا ـ حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الاعمش، عن مجاهد، عن طاؤس، عن ابين عباس رضي اللَّه عنهما : مر النبي ﷺ عبلي قبرين فقال : (( انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير)). ثم قبال: ((بلي، اما أحدهما فكان يسعى بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله )) . قال : ثم اخذ عوداً رطباً فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على

<sup>21/</sup> وفي مسند احمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ، رقم : • ١ ٢٥٨ / ٢ ٢٥٨. ١٨] وفي صحيح مسمم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب مايستعاذ منه في الصلاة ، رقم : ٩٢٣ ، ومثن الشرمذي ، كتاب الدعوات عن رسول الله ، باب في الاستعاذة ، رقم : ٣٥٢٨، وسنن النسالي ، كتاب الاستعاذة ، باب الاستعادة من عذاب جهنم و شر المسيح المدجال ، رقم : • ١ ٥٣، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب مايقول بعد التشهيد ، رقم : ٨٣٣٠، وصنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب مايقال بعد التشهد والصلاة على النبي ، وقيم: ٩٩٩، ومستد أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة، رقم: ٢٩٣٩، ٢٩٣٩، ٥٦٢٣، ٨٩٨٩، بعد التشهد ، رقم . • ١٣١.

قبر ثم قال: (( لعله يخفف عنهما مالم يببسا)). [راجع: ٢١٢] ٩٢]

#### (٨٩)باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي

# میت پر صبح وشام کے وقت پیش کئے جانے بیان

1729 – حدثنا اسماعیل قال: حدثنی مالک، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما أن رسول الله الله قال: ((ان أحدكم اذا مات عرض علیه مقعده بالغداة و المعشی، ان كان من أهل البعنة، فمن أهل البعنة، و ان كان من أهل النار فمن أهل النار، المعشی، ان كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله الى يوم القيامة)). [أنظر: ٣٢٣٠، ٢٥١٥] وكي فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله الى يوم القيامة)) وأنظر: ٣٢٣٠، ١٥١٥ عن الله الى يوم القيامة على مرجاتا بتوضيح وشام اس كسريناس ترجمه: حضورا كرم في في فرمايا كه جبتم مين سيكوئي شخص مرجاتا بتوضيح وشام اس كسريناس كالمحكان في شريا با تا ب ، الروه الله دوزخ مين سي جاتو كها جاتا به يرتم ادا الله عنه الله كان من يبال تك كدانة تمهين قيا مت كون الله عنها الله عنها دا

#### ( • ٩ ) باب كلام الميت على الجنازة

جنازہ پرمیت کے کلام کرنے کا بیان

• ٣٨ ا ـ حدثنا قتيبة : حدثنا الليث ، عن سعيد ابن ابي سعيد ، عن ابيه : انه سمع

<sup>9 1</sup> وقيد مو هذا الحديث في : باب من الكيائر أن لايستتر من بوله ، في كتاب الوضوء ، فانه أخرجه هناك عن عثمان عن جرير عن منتصور عن مجاهد عن ابن عباس ، وهنا أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن سايمان الاعمش عن مجاهد عن طاوس ، عن ابن عباس ، وقد مر الكلام فيه هناك مستقصيً .

ابها سعيمه المخدرى رضى الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: ((اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فان كانت صالحة قالت: قدمونى قدمونى وان كانت غير صالحة قالت: ياويلها، أين يذهبون بها ؟ يسمع صوتها كل شيء الاالانسان ولو سمعها الانسان لصعق)). [راجع: ١٣١٣]

بیرهدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں میت کا کلام کرنا" قد مونی " آیا ہے اورای کوتر جمۃ البب بن دیا یعنی کلام المیت علی الجنازة ، ہاتی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

#### (١٩) باب ماقيل في أولاد المسلمين

مسلمانوں کے اولا دیے متعلق جوروا بیتیں منقول ہیں ان کا بیان

"وقمال أبمو همريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ : (( من مات له ثلا ثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة ))" .

# مسلمانوں کے بیجے جنت میں ہوں گے

امام بخاری رحمداللہ نے یہ باب یہ بیان کرنے کے لئے قائم کیا ہے کہ مسلمانوں کے نا بالغ بیجے جو تکلیف کی عمرتک پہنچنے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں وہ ان شاءاللہ جنت میں ہوں گے۔شروع میں اس مسئلہ میں کلام رہا ہے لیکن اب تقریباً تمام اہلِ عم اس پر متفق ہیں۔۔ الحا

اوراس باب کوقائم کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ایک حدیث میں ہے جومشکو ہیں ہمی آئی ہے کہ ایک حدیث میں ہے جومشکو ہیں ہمی آئی ہے کہ ایک خدیث میں ہے جومشکو ہیں ہمی آئی ہے کہ ایک بیچ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہر ضی اللہ عنہانے فر مایا "عصفور من عصافیہ اللہ عنہ آپ آپ ہے اس پر سبیہ فریائی۔ اس سبیہ کی وجہ ہے بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ بچوں کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ واقعی جنت میں جائیں گے یانہیں۔

کیکن جمہور کا قول میہ ہے کہ حدیث عصفور پہلے کا واقعہ ہے، بعد میں وحی کے ذریعہ شایا گیا کہ

١٤ وقال النووى: أجمع من يتعد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة ، وقال البقرطبي: ينفى بعضهم الخلاف ، وكأنه عنى ابن أبي زيد ، فانه أطلق الاجماع في ذلك ، ولعله أواد اجماع من يعد به ، وقال المازرى: الخلاف في غير أولاد الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٨٩ .

مسلمانوں کے بیچے جنت میں جائیں گے،آ گےا حادیث آرہی ہیں ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ لبیض حضرات فرماتے ہیں کہ حدیث عصفور کے دفت بھی یہ بات طیفتی کہ مسلمانوں کے بیچے جنگ

میں جا کیں گے اور حضور ﷺ نے حضرت عالی و کرنے اللہ عنها کو جو تنبیہ فرمائی اس کا منطأ بہ تھا کہ سی مسلمان کے بارے میں قطعی اور بیٹنی طور پر بیہ کہنا کہ بیہ جنت میں جائے گا، پندیدہ نہیں، کیونکہ اس میں اند تعالیٰ کے فیصلہ میں قیاس آرائی ہے۔
میں قیاس آرائی ہے۔

فی نفسہ بیمقصودنہیں تھا کہ بچوں کا جنت میں جانا مشکوک ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔

وقال أبو هريو-ةرضى الأعنه عن النبي الله: "من مات له شالالة من الولد لم يهل فوالله الم المحنت كان له حجابا من الدار أو ادخل الجنة " الركس كي تين نج مركة بول جرمكاف نبيل تنه ، بالغ نبيل تنه ، بو وه والدين كوجنت يل داخل كي بعض روايتوں بين جوه والدين كوجنت يل داخل كريں كي بعض روايتوں بين جوه والدين كوجنت يل داخل كريں كي وان كا اپنا داخلہ بطريق اولى ثابت بوتا ہے۔ كريں كي واندين كوجنت بين داخل كريں كي وان كا اپنا داخلہ بطريق اولى ثابت بوتا ہے۔ اسى طرح آ كي موصول حديث ہے:

ا ٣٨١ - حدثنا يعقوب بن ابراهيم: حدثنا ابن علية: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله الله الله الناس مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث الا أدخله الله الجنة بفضل رحمته ايّاهم )) . ٢ كل

۱۳۸۲ حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة ،عن عدى بن ثابت: انه سمع البراء رضى الله عنه قال: (( ان له مرضعا في الجنة )) . [انظر: ۳۲۵۵ م ۱۹۵ ۲ ۲]

اس میں ہے ''إلا اد حله الله المجنة بفضل د حمته ایاهم'' ماں باپ کوالله تعالى جنت میں واخل فرما کیں ہے ''الا اد حله الله المجنة بفضل د حمته ایاهم'' ماں باپ کوالله تعالى جنت فرما کیں گے، ان بچوں پر اپنا فضل ورحمت نازل فرما کیں گے ظاہر ہے وہ جنت میں ہوں گے اور جب حضرت ابرا ہیم کی وفات ہوئی تو آپ کا نے فرما یا اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے جنت

<sup>7</sup> ك رقى سبن النسائى كتاب الجنائز ، باب من يتوفى له ثلاثة ، رقم : ١٨٥٠ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء قى الجنائز ، باب ماجاء قى الجنائز ، باب ماجاء قى الجنائز ، باب ماجاء قى عبد المكثرين ، باب مسند السيب بولده ، رقم : ١٥٩٣ ، ومسند احمد ، باقي مستد المكثرين ، باب مسند السيب بولده ، رقم : بن مالك ، رقم : ١٢٠٧ ، ١٠ رقم : ١٢٠٤ ، ١٢٠٤ ، ١٤٥٩ ، ١٤٥٩ . ١٤٥٩ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٠٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٠ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٠ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٠ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤٥٤ . ١٤

میں ایک دود ہد پلانے والی مقرر فر پائی ہے بمعلوم ہوا کہ وہ جنت میں گئے ہیں۔

### (٩٢)باب ماقيل فيأولاد المشركين

# مشرکین کی اولا د کا بیان سے

٣٨٣ ا حدثنا حبان: أخبرنا عبدالله: أخبرنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد ابن جبيسر، عن ابن عبساس رضي الله عن أولاد المشركين المقال: ((الله إذ خلقهم أعلم بماكانوا عاملين)) . [انظر: ٢٥٩٧] ٣٤٠

۳۸۳ ا حدثنا أبو اليمان : أخبرنا شعيب ، عن الزهرى قال : أخبرنى عطاء بن يزيد الليثى : أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول : سئل النبي ﷺ عن ذرارى

"كا واحاديث هذا الباب عن ابن عباس واحد ، وعن أبى هريرة اثنان ، وعن سمرة واحد كحديث ابن عباس ، والاول من حديث أبى هريرة يدل على كوبهم في الجنة ، لكن من غير تصويح ، من حديث أبى هريرة يدل على كوبهم في الجنة ، لكن من غير تصويح ، وحديث سمرة يدل صريحاً على أبهم في الجنة ، وذلك قوله : ((والشيخ في أصل الشجرة ابواهيم ، عليه المسلام ، والمصبيان حوله الاد المناس)) وأصرح منه الذي ياتي في التعبير ، وهوقوله ((وأما الرجل الذي في الروضة فانه ابراهيم ، عليه الصلوة والسلام وأما الولدان الذين حوله فكل مولود ما على الفطرة .

قال : فقال بعض المسلمين . يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ فقال رسول الله عليه : وأولاد المشركين)). ويويده مارواه أبو يعملي من حديث أنسس صرفوعاً : ((سالت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لايعذبهم فأعطاليهم)) استاده حسن .

وروى أحسمند من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمعها قالت :((قلت : يارسول الله من في الجنة ؟ قال : النبى في الجنة عن الجنة والوليد في الجنة )) ، اسناده حسن . كذا ذكر ه العلامة بدرالدين العيني في العمدة ، ج: ٢ ، ص: ٢٩١ .

٣٤] وفي صحيح مسلم ، كتاب القدر ، باب معنى كل مولد يولد على الفطرة وحكم موت اطفال الكفار واطفال المسلمين ، رقم: • ١٩٢٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب اولاد المشركين ، رقم: • ١٩٢٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب السنة ، باب في ذرارى المشركين ، رقم: • ٣٠٨٠ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن عباس، وقم: • ١٩٢٨ ، ٢٨٤٠ ، ٢٩٩٩ ، ٣١٩٠ .

المشركين؟ فقال: ((اللَّه أعلم بما كانوا عاملين)). [أنظر: ٢٥٩٨، ٢٠٠٠] ٥ كل ٣٨٥ ا ــ حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبىدالرحيمن، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كمثل البهيمة تنتج البهيمة ، هل تری فیها جدعاء؟ ))[راجع: ۱۳۵۸]

# اولا دمشرکین کے بارے میں اقوال

نبی کریم ﷺ سے اولا دِمشر کمین کے بارے میں یو چھا گیا کہ جنت میں واخل ہوگی یا جہنم میں؟ آپ ﷺ نے فرہ یا کہ امتد ﷺ نے جب ان کو پیدا کیا تو اللہ ﷺ کوخوب معلوم تفا کہ یہ کہاممل کریں تھے۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض حضرات نے فر ، یا کہا ولا دِمشرکین کے ساتھ مختلف معامد ہوگا ،ان میں سے جن کے بارے میں علم الی میں بیر بات تھی کداگر بیر بڑے ہوتے تومؤمن ہوتے تو وہ جنت میں جائیں گے اورجن کے بارے میں عمر الہی میں یہ بات تھی کہ اگریہ بڑے ہوتے تو کفروشرک اختیار کرتے تووہ جہتم میں جا نیں گے۔

بعض عفرات نے کہا کہ شرکین نے تمام بیج جنت میں جائیں گے، ان کی دیل یہ ہے " کسل **مولوم** يولد على الفطرة فابواه يهودإنه الخ"توبراكي فطرت اسلام ير پيدا موتا باورجب تكليف سے يمل انقال ہوگیا توسمجھیں وہ مؤمن ہے۔

بعض نے کہااو را دمشر کین کواہلِ جنت کا غلام بنا دیا ج ئے گا۔

تو مختلف اقوال ہیں اور ہراکیک کی تا ئید میں کوئی نہ کوئی روایت بھی ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی قابلِ استدلال ہےاورکوئی نا قابل استدیاں۔

۵ عزوفين صبحيح مسلم ، كتاب القدر، ياب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت اطفال، وقم : ٣٠ ٣٨، وستن التومذي، كتاب القدر عن رسول الله ، باب ماجاء كل مولود يولد على الفطرة ، رقم ٢٠٣٠، وسنن النسالي ، كتاب الجنبائز، بناب اولاد المشركيين، رقم: ٩٢٣، ١٠ منن أبي داؤد، كتاب السنة، باب في ذراري المشركين، رقم: ا 9 • ٣٠ و مسلمة أحمد ، باقي مستدالمكثرين ، مستدأبي هريرة ، رقم : ٢٨٨٣ ، ٢٣ • ٧ ، ١٣٢ ـ ١ ، ٢ • ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ۷۳۸۷، ۱۹۳۳ ک ۷۳۲۸، ۲۰۹۸، ۲۰۹۸، ۱۲۹۱، ۵۷۰۳، ۱۵۸۹، ۳۰۳۰، میوطیاً میالک، کتباب الجنائز ، باب أن عائشة قالت: قال رسول اللُّه ما من نبي يموت حتى يخير ، رقم : ٥٠٥ . ------

جمہور کا اور خاص طور سے ہمارے بزرگوں کا اس بارے میں بیہ مؤفف ہے کہ بیہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جوعقا کد سے متعلق ہوا ور نہ اس کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا،لہٰذا تو قف اختیار کیا جائے ،اس میں زیادہ کھوج کرید میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ بی کوئی تھم لگانے کی ضرورت ہے۔

نیز نبی کریم ﷺ کاارشادیھی ای طرف اشارہ کرر ہاہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں وہ کیسائمل کرتے ہتو اللہ تعالیٰ ہی جانیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، جنت میں واخل کرتے ہیں یاجئم میں، ہم کیا جانیں ۲ کے

٢ ١/ اختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسئلة على اقوال:

الاول :الهم في مشيئة اللَّه تعالىٰ ، والحجة فيه (﴿ اللَّهُ احلم بِما كالوا عاملين ﴾ .

الفالي : انهم تبع لآبائهم ، فاولاد المسلمين في الجنة واولاد الكفار في النار ، واحتجوا يقوله تعالى : ( رب لاتذو على الارض من الكفرين دياراً ) [ترح : ٢٧]

الفائث : انهم يكونون في برزخ بين الجنة والتار لانهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيتات يدخلون بهاالنار .

الرابع: هم حدم اهل البعنة ، وورد فيه حديث ضعيف اخرجه ابو داؤد الطيالسي ، وأبو يعلى واليؤلزمن حديث سمرة مرفوعاً :" اولاد المشركين خدم اهل الجنة".

الخامس : الهم يمتحنون في الآخرة بان ترفع لهم نار ، من دخلها كالت عليه بودا وسلاما ومن ابي عذب.

السادس: انهم في النجنة، قال النووى: هو المذهب الصحيح المعتار الذي صار اليه المحققون ، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كِنا مَعْلُ بِينَ حَتَى نَبَعْتُ رَسُولًا ﴾ [الاسراء: ٥ ]]. وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغله الدحوة ، فلان الايعذب فير العاقل من باب الاولى .

وقال النووي اينهاً : في اطفال المشركين ثلاثة مذاهب :

قبال الاكليرون: هم في النار تبعاً لا بالهم ، والثاني: توقف طالفة منهم ، والثالث: هو الصحيح ـ الهم من اهل السجية ، لمحديث ابراهيم عليه الصلوة والمسلام حين رآه في الجنة وحوله اولاد الناس ، والجواب عن حديث : ((الله اعلم عما كانوا عاملين)) انه ليس فيه تصريح بالهم في النار .

وقبال القباضى البيضاوى التواب و العقاب ليسا بالأعمال و الا لزم أن تكون الذرارى لا في الجنة ولا في النبار ، يبل النموجب لهيما هو اللطف الرباني و الخذلان الالهي المقدر لهم في الازل ، فالواجب فيهم التوقف ، فيمنهم من سبق القضاء بانه سعيد حتى لو عاش عمل بعمل اهل الجنة ، ومنهم بالعكس . عمدة القارى ، ج : لا ، ص ٢٩٢-٢٩٣٠ .

#### (۹۳) باب:

٣٨٢ ا ـ موسى بن إساعيل: حدثنا جريوبن حازم: حدثنا أبورجاء، عن سموةبن جندب رضى الله عنه، قال: كان النبي مَلْكُ إذاصلي صلاقاقبل علينا بوجهه فقال: ((من رأى منكم الليلة رؤيا؟)) قال:فإن رأى أحد قصها فيقول: ((ماشاء الله))، فسألنا يومأفقال: ((هل رأى أحدمنكم رؤيا؟)) قلنا: لا،قال: ((لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخر جاني إلى الأرض المقدسة، فإذار جل جالس ورجل قائم،بيده. قال بعض أصحابت عن موسى. كلوب من حديد)): ((يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخسر مشل ذلك ويبلتهم شيدقه هيذا، فيبعود فينصبع مثله. قلبت: مناهذا؟ قالا: انطلق، فانطلقناحتي أتيناعلي رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أوصبخرة فيشدخ به رأسه. فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتثم رأسه وعادرأسه كماهو فعادإليه فضربه قلت:من هذا؟قالا:انطلق، فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نار أفإذااقترب ارتفعواحتي كادأن يخرجو ا،فإذا حمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة، فقلت: من هذا؟قالا: انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل،قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة . فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أرادان يخرج رمي الرجل بحجر، في فيه فرده حيث كسان، فسجده سل كسلسمسا جساء ليسخورج رمني في فيسه بسحيجر، فيوجع كسمساكسان. فـقـلت:ماهلدًا؟قالا:انطلق،فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيهاشجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذارجل قريب من الشجرة بين يديه نار يرقدها فصعدا بى فى الشبجرية، وأدخلاني داراً لم أرقيط أحسن منها. فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأد خلاني داراً هي أحسن و أفضل ، فيها شيوخ و شباب. فقلت: طوفتماني الليلة، فأخبر اني عما رأيت؟قالا: نعم،أما الذي رأيته يشسق شدقه فكذاب يحدث بالكذابة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به مارأيت إلى يوم القيامة. واللذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل قيمه بالنهار ،يفعل به إلى يوم القيامة. والذير أيته في الثقب فهم الزناة. والذيرأيته فيالنهر آكملو الربا. والشيخ في أصل الشجرة. إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله فأولاد الناس.

والذي يوقد النبارمالك خازن النار والدار الأولى التي دخلت، دارعامة المؤمنين. وأما هذه البدار فبدار الشهيداء، وأنيا جبرييل وهنذاميكاثييل،فارفع رأسك.فرفعت رأسي فإذافوقي مثل السحاب،قالا: ذاك منزلك.قلت : دعاني أدخل منزلي،قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلواستكملت أتيت منزلك)). [راجع: ٨٣٥]

#### غايت احتباط

"قال بعض اصحابناعن موسى" يا، م بخارى رحم الله كافظ ب بوقاط اندار س بيان كياكه انہوں نے موی بن اساعیل سے بیرحدیث تن تھی جس میں بیلفظ نہیں تھا اس لئے فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض ہم سبقوں نے بہ بتایا کہ مرے استادموی نے "بیده" کے بعد" کلوب من حدید" کا غظ استعال کیاتھ۔

### الفاظ حديث كي تشريح

"كلوب من حديد" كمعنى بين آئلره - يدمشهور حديث ب جويها بهي گذرى ب كافتلف لوگول کومختلف سز ائیں دیتے ہوئے دیکھا بہشتی زیور میں بھی لکھی ہوئی ہے۔

" بفهر أو صخوة" الكامعني تِقريه

"فسإذاقتسرب ارتىفىعواحتى كاد أن يخرجوا" يعنى جبوه آگ قريب آتى بوجولوگ اندر تھے،وہ ایک دم ہے،وپراٹھ جاتے لینی نیش کی میبہ سے قریب ہو جاتے اوراییا لگتا کے نکل جائیں گے۔

#### مقصد بخاري

یہاں امام بنی ری رحمہ اللہ اس حدیث کو اس سئے لائے میں کہ اس میں ہے کہ حضرت ابراہیم عبیہ السلام کے پاس لوگوں کے بیچے تھے، توانہوں نے ناس ہے تمام لوگوں کے بیچے مراد لئے جن میں مشرکین کے بیچ بھی شامل ہیں۔

#### (٩٣)باب موت يوم الاثنين.

### دوشنبہ کے دن مرنے کا بیان

١٣٨٧ حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب،عن هشام،عن أبيه،عن عائشة رضي ٠ الله تعالى عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت صدیق اکبر کے پاس ان کے مرض وفات میں واضل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر کے بی کریم کے کا تیں واضل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر کے نے پوچھا''فسی کے مصرت عائش نے فرمایا''فسی شلا ثمة اثواب بیض سحولیة، لیس فیها قمیص کیٹروں میں کفن دیا تھا جوسفیداور تحولی تھے۔
ولا عمامة'' تین کیٹروں میں کفن دیا تھا جوسفیداور تحولی تھے۔

قال: فائ يوم هذا؟ بوجها ج كون سادن ب؟قالت: يوم الاثنين،قال: أرجو فيما بيني وبين الليل " مجهاميد ميرى روح قيما بيني وبين الليل" مجهاميد ميرى روح قيم بوج على الليل " مجهاميد ميرى روح قيم بوج على الليل الليل على الليل الله ميركم والله ميركمي حضور الله كان الباع نصيب موكه جس ون آپ الله و نيات تشريف لي الباع نصيب موكه جس ون آپ الله و نيات تشريف لي با كين الله على من و نيات تشريف لي با كين -

"فنظر إلى ثوب عليه كان يموّض فيه " پهرآپٌ نے اپناس كبڑے كى طرف و كھاجس ميں آپ كى جاروارى كى جاربى تھى يىنى جوآپؓ نے يمارى ميں بہنا ہواتھا"بىسە د دع من زعف وان" اس ميں زعفران كا كچھنشان ،وهبدلگا ہواتھا،فىقىال: اغسىلوا ثوبى ھاذا وزيدوا عليه ثوبين "فرمايا ميرابيہ

<sup>22</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب في كفن الميت ، وقم : ١٥٢٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن رصول الله ، باب ماجاء في كفن النبي ، وقم : ٩١٠ ، وسنن النسالي ، كتاب الجنائز ، باب كفن النبي ، وقم : ١٨٤٣ ، وسنن أبي داؤد، كتاب الجنائز ، باب في الكفن ، وقم : ٣٢٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في كفن النبي ، وقم : ٣٢٨ ، ومسند الألصار ، باب حديث السيدة عائشة ، وقم : ٣٢٩ ، وموطأ مالك ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء في كفن الميت ، وقم : ٣٢٧ .

کیٹر اوھولینزاوراس کے ساتھ دو کپٹر ہے اور مدالیہا ،''ف کے فّنو نبی فیبھا'' اور ان میں مجھے کفن دے دینا ، یعنی ایک کپٹر اجو پیبنی ہوا ہے اور دو کپٹر ہے مزید مداکران تین کپٹر ول میں مجھے کفن دے دینا۔

قسلت: ''ان هلذا'' خَلِقٌ ،خَلُقٌ اور حَلقٌ وونوں ہو سکتے ہیں، میں نے کہا بیتو پرانااور یوسیدہ کیڑا ہے جوآپؓ نے بہنا ہواہے۔حضرت عائشہرضی امتدعنہا کامقصد بیتھا کہ بیہ پوسیدہ کیڑا ہے، ہٰذانیا کیڑا لے لیں۔

قبال: أن ألسعتی أحق بالبجدید من الممیت ''فرما یا جدید کیٹر ے کا مردہ کے مقابلہ میں زندہ زیادہ حقدار ہے، اس لئے وہ کسی زندہ کے استعمال میں آ جائے گا ، مجھے اسی برانے کیٹر ہے میں گفن دے دینا۔

إنساهو للمهلة "اس جملد كى ايك تشريح توبيك گئى ہے كه "مهلة" سى پيپ كو كہتے ہيں جوانس ن كے بدن سے نكتی ہے، اور منشأ بيہ ہے كہ جو شئے كہرے تم كفن ميں استعمال كروگى وہ كب تك سئے رہيں گے ، بالآ خرانہيں مردے كى پيپ وغيرہ لگ جائے گی اس لئے پرانا كپڑ ازيادہ بہتر ہے كه أسے پيپ وغيرہ لگے۔

بعض حضرات كا كہنا ہے كه "مهلة" كا مطلب مہلت ہے ور إنسماهو كى سبت توب جديد كى طرف بوگى ، مطلب بيہوگا كہ جس كود نيا ميں رہنے كى مهدت ملے وہ نيا كپڑ اپنے اور جود نيا ہے جارہا ہواس كونيا كپڑ اپنے كى حاجت نہيں۔

فیلسم یتوف حمتی امسسی من لیلةالثلاثاء و دفن قبل أن یصبح "اگرچه خوابش بیشی که پیر مکه دن انقال موسیکن "لیلمة الثلاثاء" میں انقال موااور شیم سے پہلے دفن کئے گئے۔

#### (90) باب موت الفجأة البغتة

#### احيانك موت كابيان

٣٨٨ ا حدثنا سعيدبن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبر تي هشام، عن أبيه، عن عنائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي الله: ((إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)) . [انظر: ٢٧٦ - ٢٧] ٨ ك

٨٤ وفي صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت اليه، رقم: ١٢٤٢، وكتاب الوصية، باب وصول ثواب المصدقات الى الميت، رقم: ٣٠٨٢، وسنن النسائى، كتاب الوصايا، باب اذا مات الفجأة هل يستحب لاهله ان يتصدقوا عنه، رقم: ٣٥٨٩، وسنن أبى داؤد، كتاب الوصايا، باب ماجاء فيمن مات عن غير وصية يخصدق عنه، رقم: ٣٢٩٨، وسنن ابن ماجة كتاب الوصايا، باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه، رقم ٢٤٠٨، ومدن الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، رقم: ١١٢٦، وموطأ مالك، كتاب الأقضية، ومسئد أحمد، باقي مسئد الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، رقم: ١٢٥١، وموطأ مالك، كتاب الأقضية، باب صدقة الحي عن الميت، رقم: ٢٥٥١

ترجمه

حضرت عائشہ رضی القدعنہا نے فر ویا کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ ہے عرض کیا کہ میری ماں اچا تک مر گئی اور میرا مگمان ہے کہ اگر گفتگو کرتی تو خیرات کرتی ۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کواجر ملے گا؟ آپ ﷺ نے فر وایا کہ ہاں ۔

تشرتح

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مخص نے نبی کریم ﷺ نے ذکر کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ صعدین عبادہ ﷺ میں کہ ایک مخص نے انگل ہوگیا ہے ''افت سلت نہ نہ سہا'' اچا تک انتقال ہوگیا ہے ''افت سلت نہ نہ سہا'' اچا تک ان کی جان چلی گئ''و اظلنها لیو تسکنمت تصدقت'' اور میرا گمان یہ ہے کہ اگران کو بولنے کا موقع ماتا تو وہ صدقہ کی وصیّت کرتیں۔

''فہل لها اجوان تصدفت عنها؟'' اگر چانہوں نے دصیّد نہیں کی اگریش ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اگر شان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر سلے گا؟''قال: نعم ''حضورا قدس اللہ نے فرماین، بال۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ میہ ثابت کرنا جا ہے ہیں کہ اگر شخص کوا جا تک موت آ جائے تو اس کے بارے میں میڈیس مجھنا جا ہے کہ بیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں تھا یا اس کے اجر میں کوئی کی واقع ہوگئی ، یہ کہنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ حضورا قدس کی سے ایک دعامنقول ہے :

"أَلَـلَهـم انى اعوذبك من موت الفجاء ة . ومن لدغ الهية ومن السبع ومن الغرق ومن الحرق ومن الخرق ومن الخرق ومن الحرق ومن ان الحر على شيء ومن القتل عند فرار الزحف . ٩ كِلِ يرما قرما في كرا حالله! بين يناه ما تَكُمّا بول موت فيا ة يعنى نا كَبَانى موت سے ــ

اس سے بیشبہ ہوتا ہے کہ موت فجأ ۃ ہر حال میں بری چیز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیتر جمۃ الباب قائم کر کے بیہ بتا نا جا ہتے ہیں کہ بیہ ہر حال میں بری چیز نہیں ہے بلکہ بری اس وقت ہوتی ہے جب آ دمی کے ذمتہ کچھ

<sup>9</sup> کیل تر جمہ: اے اللہ! میں بناہ ما تکتا ہوں موت فجا قالیتی تا کہائی موت سے اور سانپ کے کاشنے سے اور ورتدوں سے اور فوجے سے اور جل جانے سے اور اس سے کہ کریووں کسی چزیم اور مارے جانے سے لئکر کے بھا گئے کے وقت۔

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

حقوق باقی ہوں اور وہ ادینکر پایا ہواور پھر قبل سے کہ وہ حقوق ادا کریکے یا پچھ وصیت کرسکے اپ نک اس ک موت آجائے، بدبری بات ہے اور پنرہ ما نگنے کے اکن ہے اور جہرں حضور ﷺ نے پناہ ما نگی ہے، اس ہے بھی یہی موت فجا کا مراو ہے۔

کیکن اگرکوکُ شخص حقوق ادا کر چکاہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ ہے اس کو وصیّت کرنے کی ضرورت پیش آئے اور پھر اچا تک اس کی وفات ہوجاتی ہے تو س میں کوئی برائی نہیں اور نہ ہی اجر میں کی کا کوئی شائنہہے۔

# ايصال ثواب كاثبوت

اس حدیث سے ایصال تو اب کا شوت بھی ملتا ہے ، کیونکہ رسول کریم ﷺ نے ، ن سے قرمایا کہتم ان کی صرف سے صدقہ کروگے تو ان کو تو اب سے گا، لہذا ایصال تو اب ثابت ہوا۔ بعض معتزیہ اور ملاحدہ نے جو یہ کہا ہے کہ ایصال تو اب کی کوئی حقیقت نہیں ہے ، اس حدیث سے ان کی تر دید ہوتی ہے۔

وہ لوگ قرآن کریم کی اس آیت ہے استدیال کرتے ہیں ''لیسس لسلانسیان إلا ها سعی'' انسان کو پچھٹییں ملے گاسوائے اس کے جواس نے خورسی کی ہو، وہ کہتے ہیں ایصال تواب میں خودا پنی سی نہیں ہے بلکہ ووسرے کاعمل ہے، اس کا ثواب کیسے ال جائے گا؟ یہ آیت قرآ ٹی کے خدف ہے۔

جمہوراتست نے اس کے مختلف جوابات دیتے ہیں۔حضرت گنگوبیؓ نے اس جواب کو پسندفر مایا ہے کہ سعی سے مرادسعی ایمانی ہے بینی ایمان ہرا یک کا بہنا ایم ن معتبر ہے، ایمان دوسر یہ کی طرف نہیں منتقل ہوتا ، توسعی سے مرادا یمان کی سعی ہے۔

بعض حفرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اگر مرنے والے کا دوست ، رشتہ داراس کو ایصال تو اب کررہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے والے نے زندگی بیس اس کے ساتھ عمدہ سوک کیا یا محبت رکھی ، تو بالواسطہ دہ میت کا ہی ممل ہے ، جس کے میتیج بیس اس کو ایصال تو اب کرنے کا تقاضہ پیدا ہوا ، لہذا یہ میت کی ہی سعی ہوئی جو '' کیس فلانسان إلا ماسعی'' کے خماف نہیں ہے۔

تیسراجواب علاّ مدابن تیمیدر حمداللہ نے دیاہے، وہ بھی بڑادل کو لگنے والا جواب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے ''لیس للانسان إلا ماسعی ''اس میں لام استحقاق کا ہے، یعنی کی انسان کو ستحقاق نہیں ہے گراس عمل کے ثواب کا جواس نے خود کیا ہوالبتہ اللہ تعالی اگر کسی کواپنے فضل و کرم سے عطافر ما دیں تو وہ اس کے منافی نہیں اور ایصال ثواب کے ذریعہ میت کو جوثواب ماتا ہے وہ س کا استحقاق نہیں ہوتالیکن نصوص سے بیات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تعالی اس کواپنے فضل و کرم سے عطافر ما ویتے ہیں، لہذا ہے ''لیسس لیلانسیان سے بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تعالی اس کواپنے فضل و کرم سے عطافر ما ویتے ہیں، لہذا ہے ''لیسس لیلانسیان

الاماسعىٰ "كےمنافىنہيں ہے۔

اس میں کلام ہوا کہ ایصال تو اب صرف عبادت مالی ہے ہوتا ہے یا عبادت بدنی ہے بھی ہوتا ہے؟ ایک شخص کی دعا اور صدقہ کا تو اب دوسر ہے شخص کو پہو نچنا نصوص شرعیہ سے ثابت اور تمام امت کے نز دیک اجماعی مسئلہ ہے۔

صرف اس مسئد میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے کہ تلاوت قر آن کا ثو اب کسی دوسرے کو بخشا اور پہنچایا ج سکتا ہے یانہیں؟

امام شافعی اس کا انکار کرتے ہیں اور آیت مذکورہ لینی و ان لیسس للانسان الاماسعی کامفہوم عام کے کراس سے استدلال فرماتے ہیں۔

جمہورائمَہؓ اورامام اعظمؓ کے نز دیک جس طرح دعا اورصدقہ کا ثواب دوسرے کو پہو نیجایا جاسکتا ہے اس طرح تلاوت قر آن اور ہرنفی عبادت کا ثواب دوسر مے خص کو بخشا جاسکتا ہے اوروہ اس کو ملے گا۔

قرطبی نے اپنے تفسیر میں فر مایا کہ احادیث کثیرہ اس پر شاہدیں کہ مؤمن کو دوسر ہے تخص کی طرف ہے ۔ عمل صالح کا ثواب پینچتا ہے۔

تفییر مظہری میں اس جگدان احادیث کوجمع کردیا ہے جن سے ایصد ل ثواب کا فائدہ دوسرے کو یہو نچنا ٹابت ہوتا ہے۔ ۱۸۰

## (٩٦) باب ماجاء في قبرالنبي الله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما،

"قول الله عنز و جبل ﴿ فَا قُبُرَهُ ﴾ [عبنس: ٢١] . أقبرت الرجل : إذا جعلت له قبراً. و قبرته : دفنته . ﴿ كِفَاتاً ﴾ [المرسلات : ٢٥] : يكونون فيها أحياءً و يدفنون فيها أمواتا".

یہ مسئلہ سمجھ لینا چ میئے کہ نبی اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی قبریں کس تر تبیب سے ہیں۔ چ میں بعض آیات قرآنی کی تشریح کر دی۔

''فأقبره، اقبرت الوجل: إذا جعلت له قبراً'' افعال سے اس كے معنى ہيں قبر بناتا''و قبرته اى دفنته''اس كے معنى ہيں وفن كرتا۔

(كفاتا) ألم نجعل الأرض كفاتا أحياءً وامواتا" كفات كمعنى بي جمع مونى كيجد

٨٠] عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص: ٣٠٥، وتفسير معارف القرآن ، ج : ٨ ، ص: ٢١٩ .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

( ا ) کفت یکفت کے معنی ہیں جمع کرنا ، اس سے کف اتا ہے اور زمین میں بھی احیاء اور اموات ووٹوں جمع ہوتے ہیں ''یکو نون فیھا احیاء وید فنون فیھا أمو اتا''.

امام بخاری رحمہ اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ادنیٰ مناسبت سے منتقل ہوجاتے ہیں۔قبر کاذکر چل رہاتھا کہتم اس میں فن کئے جاتے ہو،اس سے فن کی طرف منتقل ہو گئے اور محف انسامیں بھی یہی ندکور ہے کہوہ لوگوں کومرنے کے بعد جمع کرے گی ،اس واسطے ذکر کیا۔

۱۳۸۹ احداثنا إسماعيل: حدثني سليمان ،عن هشام . ح وحدثني محمد بن حرب: حدثناأبومروان يحي بن أبي زكريا، عن هشام،عن عروة،عن عائشة قالت : إن كسان رسول الله الله المتعذرفي مسرضه: (أين أنسا اليوم؟أين أنساغداً؟) استبطاء ليوم عائشة .فلماكان يومي قبضه الله بين سحرى ونحرى،ودفن في بيتي . [راجع: ۴۸]

ترجمہ: حضرت عائشہرضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی مرض وفات میں معذرت کے طور پر فر ، تے ہیں کہ آج میں کہاں ہوں ،کل کہاں ہو نگا۔ حضرت عائشہ کے باری کے دن کو بہت دور سجھتے تھے ، جب میری باری کا دن آیا تو اللہ تعالی نے آپ ﷺ کواٹھالیا اس حال میں کہ آپ ﷺ میرے پہلواور سینے کے ﷺ میں تھے اور میرے گھر میں فن ہوئے۔

"لیتعلی و فی موضه" لینی عذرتلاش کررہے تھے کہ کوئی ایساعذر ہوجائے کہ قیام حضرت عائشہرضی اللہ عنہاکے گھر میں ہوجائے ،تو باربار پوچھتے تھے کہ کل کہاں ہوں گا؟ کس کے گھر کی باری ہے؟ چنانچہ تمام از واج نے حضرت عائش کے گھر میں تمار داری کا فیصلہ کیا۔

حدثنا محمد بن متمالل: أخبرنا عبدالله: أخبرنا أبوبكر بن عياش: عن سفيان التمار: أنه حدثه أنه رأى قبر النبي الله مسنما.

حدث افروة: حدثنا على هشام بن عروة ، عن أبيه: لما سقط عليهم الحائط في ، زمان الرليد بنعبد الملك أخذوافي بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنواأنهاقدم النبي ، فماوجد والحدد الحدد الملك حتى قال لهم عروة: لاوالله ماهي قدم النبي ، ماهي الاقدم

عمررضى الله عنه.

" كنانى عووة بن الزبير ولم يولدنى "بين مي ممام ترضي كور الله كاقول نقل كيا كم عروة بن الزبير الله عن كنيت تواولا دوالے كى موتى كم عروة بن الزبير الله في ميرى كنيت ركى تقى جبكه ميرى كوئى اولا دنبير تقى يعنى كنيت تواولا دوالے كى موتى بهت بهت ميرى كنيت تواولا دوالے كى موتى بهت بهت بهت بهت كا كا عروه سے ماع ثابت بهت كونكه بيروايت بلال ،عروه سے روايت كررہے ہيں، تو بتا ديا كه إن كا عروه سے ساع ہے اور ملاقات الله سے۔

حدثنا محمدين مقاتل: أخبرنا عبدالله: أخبرنا أبوبكربن عياش: عن سفيان التمار: أنه حدثه أنه رأى قبر النبي الله مستما.

قبرکو ہان نما بنا نا سنت ہے

سفیان تمّار کہتے ہیں کہ انہ ں نے خود نبی کریم 🦚 کی قبر مبارک کومسٹم دیکھالیعنی کو ہان کی شکل میں پریکھا۔

اس سے پیتہ چلا کہ قبر کا کو ہان کی شکل میں ہونا مسنون ہے۔

بعض حضرات منظم اور مربع کہتے ہیں ، بیصدیث ان کے خلاف جمت ہے۔اس سے بدیات معلوم ہوتی ہے کہ قبر کا اتنا بلند ہونا جس سے کوہان بنایا جا سکے سنت ہے ،خلاف سنت نہیں۔

سلفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ قبر کو بالکل زمین کے برابر ہونا چاہیے اور ابوالہیا ج اسدی کی روایت جو ابو وا در ورتر ندی میں آئی ہاں ہے استدلال کرتے ہیں کہ فرمایا" أن لا أدع قبر أ مشرف الاسویت ولا قسم الله الا طسمست " میں تہیں اس کام کے لئے بھیجا ہوں جس کے لئے بی کریم شے نے بھیجا کہ جوتصور نظر آئے اس کومنا دواور جوکوئی قبر بلند نظر آئے اس کو برابر کر دو۔ کہتے ہیں "سویت ہالا رض" زمین کے برابر کر دو، معلوم ہواز مین کے برابر کرنا جاسئے۔ المال

الیکن جہورکا کہنا ہے کہ مسویت کے معنی بھیشہ برابر کرنے کے کہیں ہوتے ہیں ''و نے س و مسا
مسو اھا'' اب اس کے بیم عنی نہیں ہیں کہ نا کہ بھی اتنی بڑی جتنے ہاتھ اور کان بھی اسے بڑے جتنے ہا وال بہا ہیں کہ نا کہ ہر چیز کاحق اوا کرویا ، قاعدہ کے مطابق بنایا ۔ تو المسنبی اللہ سے معنی ہیں اعتدال کے ساتھ بنایا کہ ہر چیز کاحق اوا کرویا ، قاعدہ کے مطابق بنایا ۔ تو المسنبی اللہ مسنبما'' کے بیم عنی ہوئے کہ جو قبرزیا وہ بلند ہے اس کو قاعدہ یس لے آواور قاعدہ ایک شرکا ہے جو یہاں سفیان کی عبارت سے پہنہ چل رہا ہے کہ آپ میل کی قبر مبارک مسنم تھی۔ ۱۸۲

اس طرح حدیث میں آیا ہے کہ قبروں کو نہ روند وہ اس طرح قبروں پر بیٹھنے سے اور نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ،ان احکامات پڑمل تب ہوسکتا ہے جب قبر کاعلم ہو ،اگر قبر بالکل زمین سے برابر ہوتو پھر کیے پہند چلے گا كه يقبر ب، اس كئي يدخيال بالكل غلط ب كقبر بالكل زمين كربرابر مونى چاييئ - ١٨٣

ابوداؤد میں ایک روایت آئی ہے، جو قاسم بن محد کی ہے کہ انہوں نے خضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی کہ مجھے قبور مبارکہ کی زیارت کرائے ، کہتے ہیں کہ "کشفست لمسی عن قلاف قبود" حضرت عائش شے کیٹر اکھول کر مجھے قبین قبریں دکھا کیں جونہ تو زمین سے می ہوئی تھیں اور نہ بہت بلند تھیں بلکہ درمیانی تھیں،اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بالکل زمین کے ہرا ہرنہ تھیں۔ ۱۸۴

حدث افروة: حدثنا على هشام بن عروة ، عن أبيه: لما سقط عليهم الحالط في زمان الوليد بنعبد الملك أحدوا في بناله فيدت لهم قدم ففز غوا و ظنواأنها قدم النبي الله فيدت لهم قدم النبي المدايد احداً يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لاوالله ماهي قدم النبي الله ماهي الاقدم

الله ، ١٨٢ ، ٣٠٠ وقال الليث : حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه يستحب أن تسنم القبور ولا ترفع ولايكون عليها تراب كثير ، وهو قول الكوفيين والثورى ومالك وأحمد ، وأختاره جماعة من الشافعية منهم المزني : أن القبور تسنم لأنها أمنع من المجلوس عليها ، وقال أشهب وابن حبيب : أحب الى ان يسنم القبر ، وأن يرفع فلاباس . وقال طاوس : كان يعجبهم أن يرفع القبر شيئا حتى يعلم أنه قبر .

١٨٠ وبسما روى أبو داؤد عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة رضى الله تعالى عنها ، فقلت : يا أماه اكشفى لى قبر رسول الله تنظيم ، فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطنة مبطوحة ببطحاء الموصة الحمواء ، رأيت رسول الله تنظيم مقدماً ، وابابكر راسه بين كتفى النبي تنظيم وعمراً راسه عند رجلي النبي تنظيم . عمدة القارى ، ج : ٢٠ ص د ٢٠ ٢ ، دارالفكر .

#### عمروضىاللهعنه.

حضرت عروة اپنے والد حضرت زبیر علی سے روایت کرتے ہیں کہ "لسماسقط المحانط فی زمان السولیسد بسن عبد السملک " یواس واقعہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں جب ولید بن عبد الملک کے زمانہ بیل مجد نبوی (علمی صاحبها الف المف تحیة) کی توسیح کا اراوہ کیا گیا ، حضرت عا تشریح کے مرارکہ کے ہیں جہت قبلہ ہے اور جہت مشرق میں ازواج مطہرات کے جرات تنے ، جن میں ازواج مطہرات رہتی تخیس۔

جب مجد کی توسیع کاارادہ کیا گیا تو ان حجرات کومنہدم کیا گیا ادر مسجد میں شامل کیا گیا، تو اس وقت کی بات ہے کہان برکسی ممل کے دوران دیوارگر گئی۔

"اخداً وافی بناله" اس کو بنائشروع کیا" فہدت لہم قدم" جب کھدائی وغیرہ کی توزین سے ایک قدم ظاہر ہوگیا" فیفنوعوا" لوگ گھبرائے "و ظنیوا إنها قدم النبي ﷺ "اور گمان ہوا کہ کہیں بیسر کاردوعالم کا کاقدم مبارک نہ ہو، لہذا گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوگیا کہ ہماری کھدائی کے نتیج میں سرکاردوعالم ﷺ کے جسداا طہر کا بچھ حصد باہرآ گیا۔

"فما وجدوا أحداً يعلم ذالك "اوركولى اليا آدى موجود تيل تفاجوية تاسك كديس كاقدم ب؟
"حتى قال لهم عروة: لاوالله ما هى قدم النبي الله الله الله عروة بن زير في كها "لا والله ما هى قدم النبي الله عنه الله ع

آ گے د دسری روایت ہے:

ا ٣٩ ا ـ وعن هشام، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ألها أوصت عبدالله ابن الزبير: لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع. لا أزكى به أبداً. [انظر: ٢٢٥] ١٨٥]

عا كشهصد يقة كي تواضع والكساري

عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبدالله ابن الزبير .

حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زبیر ﷺ کو وصنیت کی کہ مجھے ان کے سرتم لیعنی حضورا قدس اور شیخین کے ساتھ نہ دفن کرنا بلکہ میر ہے سوکنوں کے ساتھ بقیع میں دفن کرنا ، حالا نکہ قبر کی جگہ خالی تھی کیکن

۱۸۵ الفردیه البخاری.

-------

پھر بھی حضرت عائش نے وہاں فن کرنے سے منع فر مایا اور پیدکہا کہ ''وا دفنے مع صواحبی بالبقیع '' جھے اپنی دوساتھنیں لینی دوسری از واج مطہرات جونظیع میں مدفون میں ان کے ساتھ بقیع میں وفن کرنا اس لئے کہ ''لااذ تکسیّ بسے اُحدا'' میں نہیں چاہتی کہ اس وفن کی وجہ سے میرانز کید کیا جائے لینی کل کوکوئی یہ کہے کہ دیکھو حضرت عائش کی کتنی فضیلت ہے کہ درسول اللہ کا اور شیخین کے برابر میں مدفون ہے۔تواس کے ذریعہ میرانز کیہ کیا جائے ، یہ جھے پہند نہیں ملکہ میر سے ساتھ اللہ تعالیٰ جومعا ملہ فرہ کمیں وہ میر ہے ممل کی بنیاد پر فرما کمیں۔

یہ حضرت عائشرضی اللہ عنہا کی تواضع تھی اور ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ انسان کا اصل مداراس کے اعمال پرہے، کسی ہزرگ کے قریب وفن ہوجانا اس وفت تک مفید نہیں جب تک ایمان اور عمل صالح نہ ہو، یہ ٹھیک ہے کہ جس کو ایمان اور عمل صالح کا پچھ حشہ نصیب ہے وہ یہ تمنا کرے کہ جس یہاں وفن ہوجا وَن جیسا کہ آگے حدیث میں آر ہاہے کہ حضرت فاروق اعظم مظام نے با قاعدہ ورخواست کی کہ جھے یہاں وفن کیا جائے، لیکن تنہا اس پرتکیہ کر لینا ورست نہیں اور جیسا کہ آگی حدیث میں آر ہاہے کہ جب حضرت عارف کی خواہت کی تو حضرت عاکش نے اس جگہ وفن ہونے کی ورخواست کی تو حضرت عاکش نے فرمایا تھا کہ میرا بی عرفی ہون ہوں کہ حضرت عاکش نے فرمایا تھا کہ میرا بی عائش کے دعشرت عاکش نے فرمایا تھا کہ میرا بی عائش کی خواہش تھی لیکن بول بین میں اپنے او پر آپ کو ترجیح و بین ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عاکش کی خواہش تھی لیکن بعد میں رائے تبدیل ہوگئی۔

٣٩٢ الحداثا قتيبة: حداثا جريربن عبدالحميد: حداثا حصين بن عبدالرحنن، عن عمروبن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله قال: ياعبد الله بن عمر، اذ هب إلى أمّ الممؤمنين عائسة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام. ثم ملها أن أدفن مع صاحبي، قالت: كنت أريده لنفسي فلأو ثرنه اليوم على نفسي، فلما أقبل قال له: فديك؟ قال أذنت لك ياأمير المؤمنين. قال: ماكان شيء أهم إلي من ذلك المصحب ع. فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذ نت لي فادفنوني و إلا فردوني إلى مقابر المسلمين. إني لا أعلم أحداً أحق بهذا الأمر من طؤ لاء المنفر المدين توفي رسول الله الله وهو عنهم راض. فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة السمواله وأطبوا. فسمى عثمان وعلياو طلحة و الزبير، وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن فاسمعواله وأطبوا. فسمى عثمان وعلياو طلحة و الزبير، وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن فاسمعواله وأطبوا. فسمى عثمان وعليا وظلحة والزبير، وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشريا أميرا لمؤمنين بيشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ماقد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال: لبتني ينا ابن أخي وذلك كفافا لاعلي و لا لي. أو صي الخليفة من بعدي بالمها جرين الألبني ولين خيراً: أن يعرف لهم حقهم، وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خبرا، الذين ولين نخيراً: أن يعرف لهم حقهم، وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خبرا، الذين

تبوّرًا النار والإيسمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله الله والمن ورائهم، وأن يسم بعهدهم وأن يقا تبل من ورائهم، وأن لايسكلفوافوق طاقتهم. [انظر: ٣٠٥٢، ٣٠٥٢، ٢٠٨٨، ٢٢٠٤ م ١٨٨]

# حضرت فاروق اعظم ﷺ کی وصیت

یهال حضرت فاروق اعظم علیہ کے مل پر ذراغور کریں کہ شروع میں پیغ م بھیجا کہ جا کر حضرت ی کشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیں ''أن ادف من مع صاحبی قالت: انہوں نے کہا'' کست اریدہ لنفسی فلا و شوف الیوم علیٰ نفسی' لیخن میں اب اپنے او پر حضرت عمر علی کور جج دول گ ۔''فیلما اقبل '' جب وہ پیغام دینے والاحضرت عمر علی کیا ہواب آیا تو ''قبال لمه: اس سے پوچھا''مالدیک؟'' لیخن کیا جواب ملا؟''قبال: أذنت لک باأمير المسؤمنين قبل: ماكان شيء أهم إلى من ذالک المضجع'' مير سے نزد يک اس سے ابم بات کوئی نہيں تھی کہ ججھے وہاں فن ہونے کی جگھ اللہ ہے۔

ليكن "فإذا قبضت" جب ميراانقال بوج ئے "فاحملوني "تو مجھا گھاكر لے جانا" فيم سلموا" اوردوباره سلام كرنا" فيم قبل : يستأذن عمر بن المخطاب "اور صرت عائش رضى الشعنبا سے كہنا كه عمر بن الخطاب عليه ، جازت چاہتے ہيں "فيان أذنت لمى فادفنونى وإلا فو دونى إلى مقابو المسلمين "الخطاب عليه ، جازت و يہ تب تو مجھ وہاں دفن كردينا ، ورنہ مجھ مسلمان كے عام مقابر ميں لے جانا۔

یہ حضرت فاروق اعظم کھی احتیاط ہے کہ کہیں ایسانہ ہوکہ حضرت عمر کے رعب کی وجہ سے یا مرقت کی وجہ سے یا مرقت کی وجہ سے یا مرقت کی وجہ سے اس کے مرقت کی وجہ سے پہلے دوبارہ اجازت دے دی ہو ،اس لئے فرمایا کہ دفن سے پہلے دوبارہ اجازت لے لینا،اگر اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے در ندمسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کردینا۔

یہاں تکہ بتو فن کا واقعہ تھا ،اس کے بعد حصرت عمر اللہ نے وصیّت شروع فرمائی ،فرمایا''إنسبی الاأعسلم أحد أحق بھلذاالامو''ھلذاالامو سے خلافت مراو ہے۔

''من هؤ لاء النفر المذين توفي رسول الله کاوهو عنهم راض'' بين خلافت كاحق داران چند لوگول كسوانيين شجمتا كدرسول الله کان نے اس حالت بين وفات يائی كدان سے راضی تھے۔

"فىمىن استىنچىلىفوا بىعىدى فھوالسىخلىفة" جسكوييلوگ خلىفە بنادىن وبى خلىفە بوگااور چە آدميون كانام ليا" فىساسىمىعوالىە واطيعوا" جسكويىخلىفە بنادىن اس كى اطاعت مىں كام كرو" فىسىمى

۱۸۲ انفرد به البخاري .

عشمان وعليا وطلحة والزبير، وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص" ان چ آدميول كے نام لئے كه يه وہ بيں جن سے آنخفرت ان كے آدميول كے نام لئے كه يه وہ بيں جن سے آنخفرت ان كے

سپر دکرتا ہول یہ جُس کوخلیفہ بنادیں وہ خلیفہ بن جائے۔

"ووليج عليه شاب من الأنصار فقال: انصار كايك وجوان آئ ورا كرع في البشو يامير المو منين ببشرى الله، كان لك من القدم في الاسلام ماقد علمت" آپ يخش فرى قول يج كرآپ كواسلام مين قدامت عاصل بوه قدامت جوآپ كومعلوم بے يعني آپ فديم سے مسلمان موت -

ثم استخلفت فعدلت" پرآپ فی کوضیفه بنایا گیا آپ نے عدل سے کام لیا"ثم الشهادة بعد هداکله "بیرری فضیلتی حاصل ہونے کے بعدا بتد تعالی نے آپ کوشہادت کا مرتبہ بھی عطافر مایا"فیقال: لیتنی بیاابن الحقی و ذالک کفاف الاعلی و لالی " اس کے جواب میں حضرت عمر فلانے فر مایا: کاش اے میرے بیٹنے بیمعالمہ برابر سرابر ہوجائے لیمنی ندمیرے اوپرکوئی حق رہے اور ندمیر اکوئی حق رہے۔مطلب بیہ کہنے معالمہ برابر سرابر ہوجائے لیمنی ندمیرے اوپرکوئی حق رہے اور ندمیر اکوئی حق رہے۔مطلب بیہ کہنے عذاب ہواور ندثو اب ہو، برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو بھی اللہ تعالی کافضل وکرم بجھتا ہوں۔

اندازہ لگاہیے کہ آخرونت کیا فرمارہ ہیں ان تمام باتوں کے باوجود جووہ اپنے کا'۔ ں ہے سُن چکے ہیں کہ '' عسمو فی المجنة ''اور'' لمو کسان بعدی نبی لکان عموبین خطاب'' پھر بھی بیہ کہ رہے ہیں کہ آگر اس عالم میں برا برسرابر بھی چھوٹ جاؤل تو میں اللہ کافضل سمجھوں گا۔ اس واسطے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بل بوتے پر نجات نہیں پاسکتا ،کوئی کتن ہی عمل کرے وہ بارگاہ الہٰی میں کوئی استحقاق نہیں رکھتا۔ اس لئے فرماتے ہیں کہ اگر برابرسرابر چھوٹ جاؤں تو بھی اللہ تعالی کافضل وکرم ہے، چہ حائے گھروا ۔ ملے۔

"أوصى المخليفة من بعدى بالمها جرين الاولين خيراً" مير بيعد جوفليف بيغ ش أسه مهاجرين الآلين كاخ صطور پرخيال ركيني كي وصيت كرتا بول "خيسراً" ان كي بعد في كي وصيت كرتا بول "أن يعرف لهم حقهم و أن يحفظ لهم حرمتهم ، و أو صيه بالأنصار خيرًا" اورانس ركيلي بحي خيركي وصيت كرتا بول" المناد والايمان "جن كوثر آن في "المذيب تبو و اللداد والايمان "جن كوثر آن في "المذيب تبو و اللداد والايمان "فر، يا يعنى انهول في مهاجرين اورايمان والول كوشكاند ويا "أن يقبل من محسنهم و يعفى من مسينهم "اور مين وصيت كرتا بول كدان كي جوا يحمل كرفي والله يين ان كوتول كرين اور جوير كل كرفي والله بين ان يوتول كرين اور جوير كل كرفي والله بين ان يقبل من محسنه مو يعلى كرفي والله بين ان يوتول كرين اور جوير كل كرفي والله بين ان يوتول كرين اور جوير كرين -

وأوصيه بدمة اللهو ذمة رسوله " اورس اس كووسيت كرتا بول كدائتدا وراس كرسول الله ك

ذمته داری کو پوراکرے"أن يوفى لهم بعهد هم" جولوگ الله اوراس كرسول الله كذمته من بين يعنی فرق داری کو پوراکرے"و أن يسقسانس من ور انهم "اوران کی حفاظت كے لئے قال کرے"و إن لايكلفو افوق طاقتهم "اوران کوكی اليے مل كا مكتف نه كيا جائے جوان کی طاقت ہے ماوراء ہويا تواس سے مرادائل ذمته بين اوريا پھروہ سارے وگ مراد بين ، جن کی ابتداوراس كے پسول الله فاقت فرند واری لی ہو۔

سوال: روضة اقدس میں جوجگہ خالی ہے، کیااس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفن ہوں ہے؟ جواب: بی ہاں، سیر ہو تصحیح ہے، جوجگہ خالی ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفین ہوں ہے۔

#### (44)باب ماينهي من سب الأموات

# مردوں کو برا بھلا کہنے کی مما نعت کا بیان

٣٩٣ أ ـ حدثنا آدم: حدثناشعبة، عن الأعمش ، عن مجاهد، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي ﷺ: ((لا تسبوا الأموات فإنهم قدافضو اإلى ماقدموا)).

ورواه عَبداللهِ بن عبدالقدوس ومبح مند بين أنسَّس عن الأُعمَّ ش. تايُغُد علي بن الجعدوابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. [انظر: ٢٥١٢] ٨٤ ل

الجعدوابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. [انظر: ٢٥١٦] ٨٤ ل جود نياسے جا چكے بيں ان كوبُرا بھلامت كبوء اس واسطے كه وه اس عمل تك بي على جوانبول نے آگے بھيجاہے، اب ان كامعامله اللہ تعالى كے پاس ہے۔ تم خواه مخواه ان كى برائى كركے اپنے آپ كو كيول فيبت ميں بتلاكرتے ہو۔ اس واسطے فرمايا "لا تسبوا الاموات فانھيم قد افضوا الى ماقلدموا"

اس سے کا فرنہیں بلکہ سلمان مراد ہے، کیونکہ تفر کی برائی کی جاسکتی ہے، جبیبا کہ انگلاباب ہے۔

# (۹۸)باب ذکر شرار الموتی مردول کی برائی کابیان

٣٩٣ ١ ـ حدثنا عمربن حفص:حدثناأبي:حدثنا الأعمش:حدثني عمروبن مرة،عن

<sup>2/1</sup> وفي سنن النسائي ، كتباب البحنيائز ، باب النهى عن سب الأموات ، رقم : + 1 9 1 ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الأدب، بياب في المسند الأدب، بياب في المنه عن سب السوتى ، رقم : ٣٢٥٣ ، ومسند أحمد ، باقى مسند الأنصار ، باب باقى المسند السابق، رقم : ٣٣٩ ٩ ، ومنن الدارمي ، كتاب السير ، باب في النهى عن سب الأموات، رقم : ٣٣٩ ٩ .

> [انظر: ۳۵۲۵، ۳۵۲۹، ۳۷۷۰، ۲۸۰، ۳۵۲۱، ۳۵۲۹، ۳۵۲۹ می ۱۸۹] ۹۸۹ اب یه "تبت یدا آبی لهب و وتب" پڑھی چائے گی۔ اس سے بیاستدلال کررہے ہیں کہ ابولہب کی برائی کرنا اوراس پڑھتِ کہنا جائز ہے۔

۱۸۸ ایداب (جس کا نام میدالعزی بن عبدالمطلب ب) آخضرت کا کامینی بی تھا ، بین اپنی کفر وشقاوت کی وجہ سے صنور کا الشدید ترین دشمن تھا ۔ جب آپ کا نام میدالعزی بن عبدالمطلب ب) آخضرت کا کامینی بی تھا ، بین اپنی کفر وشقاوت کی وجہ سے صنور کا اور زبان سے کہتا او گوانس کی بات تھا ۔ جب آپ کا اور زبان سے کہتا اور گوانس کی بات مت سنور شخص (معاواللہ) مجمونا بیدین ب، بھی کہتا تھر ہم سے ان چیزوں کا وحد و کرتے ہیں جومرنے کے بعد منطبی ، ہم کوتو و و چیز ہوتی نظر میں آن، مت سنور شخص (معاواللہ) محمونا بیدین ب بہر کے کہتا " تب المسحما ما ادی فیکھا شینا معا یقول محمد" میں ان اور ن اور ن اور ن اور ن با کرکے گھا ان کرتا ہے )۔

ایک مرتبر حضور الله نے کوہ صفا پر چ ھا کرسب کو پکارا، آپ کی آواز پر تمام لوگ جنج ہو گئے آپ الله نے نہا بہت مو قر میرا بہ بھی اسلام کی دعوت دی ، ایواہ ہے موجود تفا کہنے لگا '' دب لک سائس المہوم المهدا جمعود '' (لیمنی تو یا اور ہوجائے کیا ہم کوائی بات کے لئے تح کیا تھا) اور دوح المحافی بیل بعض نے نقل کیا ہے کہ اس نے ہاتھوں بیں پھر الحایا آپ کی طرف چینے ، فرض اس کی شقادت اور حق سے عدادت اعتباء کو تھی مگی ، اس پر جنب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا کہ آگر بھی ہے ہات ہونے والی ہے تو جرے ہاس مال واولا و بہت ہے ، ان نسب کو قد بیش و سے مرمذاب سے چھوٹ جاو تگا ، اس کی بیوی ام جس کو بی تغیر المظافیات ، بہت ضد تھی ، جو دعنی کی آگر ایواب بھر کا تا تھا ، بیر حورت کو یا لکڑیاں ڈال کراس کو اور بیج کرتی تھی ہور تی کرتی تھی ہور تی کرتی تھی بھر تھی کی آگر ایواب بھر کی تا تھا ، بیر حورت کو یا لکڑیاں ڈال کراس کو اور بیج کرتی تھی ۔

سورہ نہ الرب ) میں دونوں کا انجام بٹلا کیرسٹنہ کیا ہے کہ مرد ہویا محدت ، بنا ہویا پیگان ، بندا ہویا مجمونا جوش کی ہے۔ وت پر کمریا تدھے گاوہ آخر کار الب کی اور تنا ہویا بیگان ، بندا ہویا مجمونا جوش کی ہے۔ وہ کو الب کی اس کو تنا ہوں کی تار ہوگاں کے سیانی تھیں ہوئے ہوئا جو محکل کریا تیں بنا تا اور اپنی تو ت ہازو پر مغرور ہوکر خدا کے مقدس ومعموم رسول کی طرف وست درازی کرتا ہے اس کے ساب کا تھوٹوٹ بچے۔ اس کی سب کو ششیں میں کہ دیا ہے گئا۔

میں اور ہو تھیں اس کی سرداری بھیشہ کے لئے سٹ گل ، اس کے اعمال اکا رہ ہوئے اس کا دورٹوٹ کیا ، ادر دورٹو دیتا ہی سے گڑھے میں بھی چگا۔

کیتے ہیں ہ فروہ بدرے سرمت روز بعداس کے زہر بیات کا ایک داندلکا اور مرش لگ جانے کے خوف سے سب محروالوں نے الگ وال دیا ، وہیں میمیا اور تین روز تک لاش بوں ہی پڑی رہی ، کس نے نداخی تی ، جب سرنے لگی ، اس وقت میشی عزدوروں سے الموا کر وہوائی ، انہوں نے ایک کر ھاکھو کراس کوایک کنڑی ہے اندرڈ ھلکا دیا اور پھر سے بروئیے ، بیتو دنیا کی رسوائی اور بربادی تھی۔ و لعداب الآ عوق اکہو و کالو بعدمون ، تغییر عالی ، سورۃ العصب ، ف ، ا، ص : ۱ م ، ۲ م ۸۔

44] وفي صحيح مسلم ، كتاب الأيمان ، باب في قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين، رقم : ٣٠٤ ، ومنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة ثبت يدا، رقم : ٣٢٨٦ ، ومسند أحمد ، وه ن مسنديني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن العباس، رقم : ٣٢١٣ ، ٢٢٢٣ . معلوم ہوا کہ جوشرار موتی ہیں اور کفار ہیں ان کی برائی کرنے ہیں کوئی حرج نہیں ،ان کے کفراور برے کاموں کا ذکر کرسکتے ہیں لیکن ظاہر ہے اس کو مشغلہ بنالیندیدہ نہیں ،البنۃ اگران کا ذکر آ جائے توان کے برے کا مول پران کی بُرائی کی جائتی ہے۔

ووسرانسخرب "قال حدثنا الأعمش" اس صورت بيل عمروبن حفص براوراست استاذ بول عير



#### اللمراخنرلنا بالخير

كمل بعون الله تعالى الجزء الرابع من "انعام البارى "ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس: أوّله كتاب الزكاة ، رقم الحديث: ١٣٩٥.

نسال الله الإعانة والتوفيق لا تمامه والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وقائل الغر المحجلين وعلى الله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم اللهن.

# شيخ الاسلام مولا نامفتى محمر تقى عثمانى صاحب دامت بركاتهم شيخ الحديث جامعه دارانعلوم كراچى

کے گرا غذراورزندگی کا نچوژا ہم موضوعات کیسٹول کی شکل میں

| . • پسر کبیسٹوں میں                          | درس بخاری شریف (مکمل)                              | ☆       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| مسائل (معاملات) پرسیرحاصل بحث                | كتاب البيوع ورس بخاري شريف عصر حاضر كے جديد        | ☆       |
| ۲ کیسٹوں ہیں                                 | أصول افتاء للعلماء والمتخصصين                      | ☆       |
| ۲۰ کیسٹوں میں                                | دورهٔ اقتماد یات                                   | ☆       |
| ۵ کیسٹوں میں                                 | دورهٔ اسلامی بینکاری                               | ☆       |
| ۱۵ کیسٹوں میں                                | د درهٔ اسلامی سیاست                                | ☆       |
| ا عدد                                        | تقريب بمملد هنخ أنمنهم                             | ☆       |
| ا عدد                                        | علہ ءاوردینی مدارس (بموقع ختم بخاری ۱۳۱۵ ھ         | ☆       |
|                                              | جباواور تبليغ كاوائره كار                          | ☆       |
|                                              | ا فتتاح بخاری شریف کے موقع پر تقریر دل پذیر        | ☆       |
|                                              | زائزین حرمین کے لئے ہدایات                         | ☆       |
|                                              | زكوة كى نضيلت والجميت                              | ☆       |
| سۈپىيىشوں بىي                                | والدين كے ساتھ حسن سلوك                            | ☆       |
|                                              | امت مسلمه کی بیداری                                | ☆       |
| , ندموم ، فاستهقو االخيرات ،عشق عقلي وعشق    | جوش وغضب ،حرص طعام ،حسد ، کینداور بغض ، دنیائے     | ☆       |
| رمضان السارك كابيون _                        | طبعی ،حب جاه وغیره اصلاحی بیا نات اور ہرسال کا ماہ |         |
| نمبرا تا ۲۰۰۰ کیسٹوں میں ۱۳۳ <u>۰ ہے</u> تک۔ | اصلاحی بیان ت به بمقام جامعه دارالعلوم کراچی اشکسل | ঠ       |
| *****************************                | ***************************************            | ******* |

حراءر بیکارڈ نگ سینشر ۱۳۱۸، ذبل روم، کے اربیا کورنگی، کراچی۔ پوسٹ کوڈ: ۳۹۰۰

E-Mail:maktabahera@yahoo.com + +9221-5031039:

# تصانف شخ الاسلام حفزت مولا نامفتى محمر تقى عثمانى صاحب حفظه الله تعالى

|                                         | عدالتي فصلي                     | ☆   | انعام البارى دروس بخارى شريف عطله    | ☆        |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------------------|----------|
|                                         | فردکی اصلاح                     | ☆   | اسلام اورجد بدمعیشت و تجارت          | 公        |
|                                         | فقنبي مقالات                    | ☆ . | ا ندلس میں چندروز                    | ☆        |
|                                         | تا ژُحفرت عار في "              | ☆   | اسلام اورسياست حاضره                 | ☆        |
|                                         | مير بے والدمير بے شخ            | ☆   | اسلام اورجدت پیندی                   | ☆        |
|                                         | ملكيت زبين اوراس كي تحديد       | . A | اصلاح معاشره                         | ☆        |
|                                         | نشری تقریریں                    | ☆   | اصلاحي خطبات                         | ☆        |
|                                         | لقوش رفتگان                     | ☆   | اصلاحي مواغظ                         | ☆        |
| la.                                     | نفاذشر بعت اوراس کے مسائل       | ☆   | املاحى بالس                          | ☆        |
|                                         | نمازیں سنت کے مطابق بڑھیے       | ☆   | احكام اعتكاف                         | . ☆      |
| •                                       | ہارے عائلی مسائل                | ☆   | ا كابرد يوبندكيا تھے؟                | ☆        |
|                                         | جارا معاثى نظام                 | ☆   | آسان نيكيال                          | * ☆      |
|                                         | بماراتعليي نظام                 | ☆   | ہائبل ہے قرآن تک                     | ☆        |
| ىلى -                                   | تكمله فتح الملهم وشرح صحيحم     | 软   | بانتیل کیاہے؟                        | ☆        |
| A                                       | ماهي النصرالية؟                 | \$₹ | يُرِنُورِدِ عَالَمَيْنِ .            | ☆        |
|                                         | نظرة عابرة حول التعليم الإسلامي | **  | رّا <u>ث</u> ے                       | ☆        |
|                                         | احكام الذبائح                   | *   | تقليد كى شرعى حيثيت                  | ☆        |
| •                                       | بحوث في قضايا فقيهة المعاصره    | *   | جهان دیده (بین ملکون کاسفرنامیه)     | ☆        |
| ☆Ar                                     | introduction to Islamic Finance | æ   | خضرت معاويه هطه اورتاريخي حقائق      | *        |
|                                         | ne Historic Judgement on Inter  |     | مجيت حديث                            | ☆        |
| ☆Th                                     | ne Rules of I'tikaf             | 4.  | صنور ﷺ نے فرمایا (انتخاب مدیث)       | ☆        |
| ☆ The Language of the Friday Khutbah    |                                 |     | عكيم الامت كيسياس افكار              | . ☆      |
| ☆ Discourses on the Islamic way of life |                                 |     | נע"י דיגט                            | ☆        |
|                                         | asy good Deeds                  |     | ونیامرے آگے (سفرنامہ)                | ☆        |
|                                         | yings of Muhammad 🗯             |     | دینی بدارس کانصاب ونظام              | ÷ ☆      |
|                                         | ne Legal Status of              |     | د ين مدر راه علياب وطعام<br>ذكر وفكر | *        |
|                                         | ollowing a Madhab               |     | ,                                    | A<br>☆   |
|                                         | erform Salah Correctly          |     | منبط ولا دت<br>مرای سرکیا می ۲       |          |
|                                         | ontemporary Fatawa              |     | عیسائیت کیاہے؟<br>علمہ ماہ س         | <b>☆</b> |
| ਮਮ                                      | as Authority of Sunnah          |     | علوم القرآن                          | ☆        |
|                                         | ,                               |     |                                      |          |

# فقه المعاملات ﴿ انعام البارى جلد ٢٠١ ﴾ كى خصوصيات و اهميت النام المقيم عثم في معانى ساحب مد فليم العالى

#### معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ

معاملات کے میدان میں وین سے دوری کی وجہ بیتی کہ چندسوسالوں سےمسلمانوں پرغیرمکلی اور غیرمسلم سیاسی افتذ ارمسلط ریاا دراس غیرمسلم سیاسی افتذ ار نے مسلما نوں کوزیادہ سے زیادہ اس بات کی تواجا زے دی کہ وہ ایپے عقائد پر قائم رہیں اورمسجدوں میں عبادات انجام دیتے رہیں ، اپنی انفرادی زندگی میں عبادات کا اہتمام کریں لیکن زندگی میں تجارت (Business) ومعیشت (Economy) کے جوعام کام بیں وہ سارے کے سارے ان کے ا ہے قوانین کے تحت چلائے گئے اور دئین کے معاملات کے اجکام کوزندگی سے خارج کر دیا گیا، چنا نچے معجد و مدرسہ میں تو وین کا تذکرہ ہے کیکن ہازاروں میں ،حکومت کے ایوانوں میں اور انصاف کی عدالتوں میں دین کا ذکر اور اس کی کوئی فکرنہیں ہے۔ بيسلسلداس وفت بسي شروع ہواجب سے مسلمانوں كاسياس اقتدار ختم ہوا اور غيرمسلموں نے اقتدار يرقبنيه کیا۔ چونکہ اسلام کے جومعاملات سے متعلق ا حکام چیں وعمل میں نہیں آ رہے تھے اور ان کاعملی عیلن دنیا میں نہیں رہااس لئے لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت گھٹ گئی اور ان پر بحث ومباحثہ اور ان کے اندر تحقیق واستباط کا میدان بھی بہت محدود ہوکررہ کیا۔لیکن اس وقت اللہ ﷺ کے نصل وکرم سے سارے عالم میں ایک شعور پیدا ہور ہائے اور وہ شعور بیاب كبرس طرح بهم اين عبارتين شريعت كمطابق انجام ديناجا بيت بين اسي طرح اين معاملات كويمى شريعت كمانع میں ڈھالیں ، بیقدرت کی طرف ہے ایک شعور ہے جوساری دنیا کے مسلمانوں میں رفتہ رفتہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے اور اس کا متیجہ یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کی ظاہری شکل وصورت اور ظاہری وضع قطع کود کیچہ کر دور وورتک بیگمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ بیمتدین ہوں مےلیکن اللہ ﷺ نے ان کے ول میں حرام مال کی نفرت اور حلال مال کی طرف رغبت پیدا قرمادی۔ اب وہ اس فکر میں ہیں کیسی طرح ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہوجائیں وہ اس تلاش میں ہیں کہوئی ہماری رہنمائی کرے بلیکن اس میدان میں رہنمائی کرنے والے کم ہو گئے ۔ ان کے مزاج و مزاق کو سجھ کران کے معاملات اوران صطلاحات کوسمجھ کر جواب دینے والے بہت کم ہوگئے اس وفٹ ضرورت تو بہت بڑی ہے کیکن اس ضرورت كولوراكرنے والے افراد بہت كم بيں۔

اس لئے میں عرصہ دراز ہے اس فکر میں ہوں کہ دینی مدارس کے تعلیمی نصاب میں ' فیق السمعاملات ''کو خصوصی اہمیت دی جائے ، بدیہت ہی اہمیت والا باب ہے اس لئے خیال بدہ کے ''کتاب البیع ع'' سے متعلقہ جو مسائل سائے آئیں انہیں ذراتفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تا کہ کم از کم ان سے واقفیت ہوجائے۔ بہر عال انعام الباری جلد ۲۰۰ انہی اہم ابحاث پر مشمل ہے۔

# بشارت عظمئي

حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محرتی عثانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ جہاں فقیہ عصر، عالم اسرار شریعت، شیخ طریقت ، زہد وورغ کے عادی ،علم وعمل کے وائی ،عدل وافعہ فی مرکز فیض وافعہ فی ماہر قانون ومعاشیات اور بے شار طالبان سلوک کیلئے مرکز فیض رسانی اور اصلاح باطن اور تزکید نفس کا مرجع ہیں ؛ وہاں آپ درس بخاری شریف کے کتاب المغازی میں میدان حرب وضرب کے مجاہد ،شمشیر وسنان کے استاد نظر آتے ہیں آپ کی آپ کا درس بخاری حوصلہ کو بلند کرتا ، ہمت کو بڑھا تا ، جذبہ جہاد کوگر ما تا ہے ، آپ کی آپ کا درس مغازی "سن کراور پڑھ کردانائی اور بصیرت ترتی کرتی ، دوراند لیش بڑھتی ، حزم واحتیاط کی عادت پیدا ہوجاتی ہے ، احقاق حق اور ابطال باطل کی قوت ترتی کرتی اور قوت فیصلہ بڑھ جاتی ہے ۔

آ ہے ! ان ملمی جوا ہر کوزیا دہ سے زیادہ طلبہ علم حدیث تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔

و الهرش هـ: مكتبة المحراء 8/131 كينر 368 ذبل روم، كياريا، كورگى، كراپى، بإكتان ـ نون: 03003360816،5031039

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com

website:www.deeneislam.com

# علمی و دینی رہنمائی کے لئے ویب سائٹ

# www.deenEislam.com

#### اغراض ومقاصد:

ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تغلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پنچانا ہے اوراس کے ساتھ عصرِ حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگ کے سی بھی شعبہ سے ہو، اس کے بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں میچے رہنمائی کرتا ہے۔

توہین رسالت سے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو بی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات ہے آگاہی بھی پروگرام میں شامل ہے۔

اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا مجھی اس کوشش کا حصہ ہے۔

نیز صدر جامعه دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محد رفیع عثانی صاحب مدخله مفتی اعظم پاکستان ، شخ الاسلام جسٹس (ر) شریعت ایپلیف نیخ سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محد تقی عثانی صاحب حفظه الله اور نائب مفتی جامعه دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب محمروی مدخله کی ہفتہ واری (جمعہ اتوار ومنگل) کی اصلاحی مجانس ، سالانہ تبلیفی اجتماع صاحب سکھروی مدخله کی ہفتہ واری (جمعہ اتوار ومنگل) کی اصلاحی مجانس ، سالانہ تبلیفی اجتماع اور دیگر علماء پاک و ہندگی تقاریب می اب انٹرنیٹ پراس ویب سائٹ پرشنی جاسکتی ہیں ،اسی طرح آ کے مسائل اور ان کاحل "آن لائن دارالاقاء" اور مدارس دینیه کے سائل اور ان کاحل "آن لائن دارالاقاء" اور مدارس دینیه کے سائل اور ان کاحل "آن لائن دارالاقاء" اور مدارس دینیه کے مسائل اور ان کاحل "آن لائن دارالاقاء" اور مدارس دینیه کے مسائل اور ان کاحل "آپ کا سائل استفادہ کیا جاسکتی ہے۔

رابطر:

#### Cell:00923003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com E-Mail:info@deeneislam.com; WebSite:www.deeneislam.com